

1432ھ /2011

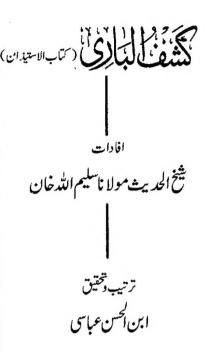

جملہ حقوق بحق مکتبہ فاروقیہ کراچی پاکستان محفوظ ہیں اس کتاب کا کوئی بھی مصد کتبہ فاروقیہ سے توری اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نبیں کیا جاسکا۔ اگر اس تم کا کوئی اقدام کیا گیا تو قانونی کارروائی کا حق محفوظ ہے۔

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة

#### لمكتبة الفاروقية كراتشي. باكستان

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيد الكتاب كاملًا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضواية إلا بموافقة الناشر خطياً.

#### Exclusive Rights by

#### Maktabah Faroogia Khi-Pak.

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### مطبوعات مكتبه فاروقيه كراحي 75230 ياكتان

نزد جامعه فاردقیه، شاه فیعل کالونی نمبر 4 کراچی 75230 ، پاکستان فون: 4575763 ، پاکستان m\_faroogia @ hotmail.com

## عرض مرتب

صیح بخاری جلد ثانی ہے کشف الباری کی چھٹی جلد آپ کے سامنے ہے، یہ جلد کتاب الاستندان، کتاب الدعوات میں ۱۹ ابواب الدعوات میں ۱۹ ابواب الدعوات میں ۱۹ ابواب ادر کتاب الرقاق میں ۱۳ ابواب ہیں۔ اس طرح اس جلد میں کل ۲۵ اابواب کی شرح آگئی ہے۔

اس چھٹی جلد میں تراجم ابواب اورا حادیث کی تشریح و حقیق کے سلسلے میں ، وہی اسلوب اور نہج اختیار کیا گیا ہے جو سابقہ پانچ جلدوں میں تھا، پہلی بار جو حدیث آئی ہے ، صحاح سنہ سے اس کی تخریج کردی گئی ہے ، اسی طرح رجال بخاری میں سے جس راوی کا پہلی بار ذکر آیا ، اس کا تعارف اور ترجمہ لکھنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔
مختلف مسائل اور مباحث میں احادیث اور عربی عبارتوں کے اردو ترجے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور

ان سب میں زبان کی سلاست اور روانی کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت بر کاتہم کے درس حدیث کی بیدوہ امتیاز ی خصوصیت ہے جو طالبان علوم نبوت کا دامنِ دل تھینچے تھینچے لیتی ہے!

کتاب الدعوات کے شروع میں'' دعااوراس کے آداب'' کے عنوان سے اور کتاب الرقاق کے شروع میں'' کتب زہدورقاق پرایک نظر'' کے عنوان سے اس نا کارہ نے بطور مقدمہ وتمہید دو تحقیقی مضمون بھی لکھے۔۔۔۔۔

#### 2

ہمارے ہاں درس میں اس جھے کورواروی میں گزار دیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بہت ی احادیث، انتہائی تشریح طلب بھی ہیں اور انسانی زندگی کوضیح رخ پر ڈالنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کے لئے غیر معمولی طور پرمؤ تربھی! حقیقت سے کہ احادیث نبویہ کا بہی وہ درخثال ذخیرہ ہے جودل کی ظلمتوں کو ختم کر کے معمولی طور پرمؤ تربھی! حقیقت سے کہ احادیث نبویہ کا بہی وہ درخثال ذخیرہ ہے جودل کی ظلمتوں کو ختم کر کے

اسے ایمان اور اعمال کے جلوؤں سے منور کردیتا ہے! ...... چونکدان ابواب کی بیا حادیث ایک عام آدمی کے مطالعے کے لئے بھی انتہائی مفید اور مؤثر ہیں اس لئے بطور خاص کتاب الدعوات اور کتاب الرقاق کی تمام احادیث کے اردوتر جے کا اہتمام کیا گیاہے، اگر چہوہ کی باب کے اندر مکررہی کیوں نہ آئی ہو!

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتهم کی براہ راست شفقت وہ قندیل ہے جس کی روشن میں اس ناکارہ کا تلم دھیرے دھیرے اس عظیم الشان تحقیقی اور علمی کام کی تکمیل کے لئے محوسفر ہے، قارئین سے حضرت کی صحت اور درازی عمر کے لئے خصوصی دعا کی درخواست ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ، اس ناکارہ کو بخاری جلد ثانی کی بقیہ جلدیں جلداز جلد کمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

شعبہ تصنیف کے لئے نئی اور جدید کتابوں کی فراہمی اور رفقائے تصنیف کے لئے سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں حضرت شخ الحدیث صاحب کے صاحبز ادے، حضرت مولا ناعبیداللہ خالد صاحب بڑے فکر منداور کوشال رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش اور فکر مندی کو بار آور فرمائے۔

کتاب کی ترتیب و تحقیق کے مختلف مراحل میں میرے کی مخلص ساتھیوں نے تعاون کیا، مولانا نورالرحمٰن، مولانا نورالرحمٰن، مولانا نورالرحمٰن، مولانا نورالمتین، مفتی عصمت الله سنزرخیل، مفتی عبدالغنی اور مولانا ساجد صاحب نے حوالوں کی تخریج وغیرہ میں ہاتھ بٹایا، عرفان انور مغل صاحب نے کمپوزنگ میں محنت کی۔

قارئین سے اسلیلے میں تعاون کرنے والے تمام حضرات کے لئے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وصلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه أجمعين.



# كتاب الاستئدان

## ياب: بدء الاسلام

| ~~   | ترجمة الباب كامقصد                                          |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ماس  | "خلق الله آدم على صورته" كي تشريخ                           |
| ٣2   | سلام امت محمريه كي خصوصيت                                   |
| 79   | عليم السلام كيني كاتحكم                                     |
| ٣٩   | ومغفرته ورضوانه كے اضافے كا حكم                             |
| M    | سلام اوراس کے جواب سے متعلق مزیدا حکام                      |
| لدلد | استيذان كاطريقيه وحكم                                       |
| ٣٧   | تعلیقات کوآیات استیدان کے بعد ذکر کرنے کا مقصد              |
| 4    | حديث باب سے مستفاد چند احکام                                |
| 1~9  | اجنبي عورت كي طرف د كيصنے كا تحكم                           |
|      | باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى                         |
| ۵۲   | سلام،اسائے حتلی میں سے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٥٣   | حضرت كنگوى كى توجيد                                         |
|      | باب: تسليم القليل على الكثير                                |
| ۵۵   | ترجمة الباب كامقصد                                          |
|      | باب: إفشاء السّلام                                          |
| ۵۷   | سلام کوعام کرنے کا بیان                                     |
| ۵۷   | ترجمة الباب كامقصد                                          |
|      | باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة                            |
| ۵۹   | سلام سے متعلق چنداُ مور                                     |
|      |                                                             |

|   | لحجا | 4. | بالب: | ì |
|---|------|----|-------|---|
| ÷ |      |    |       | : |

|      | باب: يه الحجاب                                           |  |
|------|----------------------------------------------------------|--|
| ۱۵   | ی دہ کے مراتب                                            |  |
| ۵۲   | امام بخاری کامقصد                                        |  |
|      | باب: زنا الجوارح دون الفرج                               |  |
| 49   | ترجمة الباب كامقصد                                       |  |
|      | باب: التسليم والاستئذان ثلاثاً                           |  |
| . 21 | تين باراجازت لينے كاطريقة                                |  |
| 4    | ترجمة الباب كالمقصد                                      |  |
| ۷۳   | ن نده                                                    |  |
|      | باب: إذا ذُعي الرجل فجاء هل يستأذن                       |  |
| 44   | ترجمة الباب كامقصد                                       |  |
|      | باب: من رد فقال: عليك السلام                             |  |
| ∠9   | ترجمة الباب كامقصد                                       |  |
|      | باب: إذا قال: فلان يقرئك السّلام                         |  |
| Al   | غائب کاسلام اور اس کے جواب کا بیان                       |  |
| Al   | ترهمة الباب كي غرض                                       |  |
|      | باب: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين<br> |  |
| ٨٣   | مسلمانوں اور کفار کی مخلوط مجلس پرسلام کا حکم            |  |
|      | باب: من لم يسلُّم على من اقترف ذنباً، ولم يردُّ سلامه    |  |
|      | ترجمة الباب كامقصد                                       |  |
| Ar   | فاسق اورمبتدع پرسلام کرنے کا تھم                         |  |
| ۸۵   | شیخ الحدیث مولا نامحمه زکرایا کی رائے                    |  |
|      | باب: كيف الرد على أهل اللمة بالسّلام                     |  |
|      | ذميوں کوسلام کا جواب <i>کس طرح د</i> يا جائے             |  |
| ۸۸   | ترجمة الباب كي غرض                                       |  |

|            | باب: من نظر في كتاب من يحذر عنى المسلمين ليستبين أمره   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| tii        | مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لئے کسی کا خطر پڑھنے کا حکم |
| ۸۸         | ترجمة الباب كالمقصد                                     |
|            | باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب                     |
| 91         | الل كتاب كوخط لكصف كاطريقه                              |
| 91         | ترجمة الباب كالمقصد                                     |
|            | باب: بمن يبدأ في الكتاب                                 |
| 92         | ترجمة الباب كامقعد                                      |
|            | باب: قول النبي مَنْكُ : قوموا إلى سيّدكم                |
| 91         | الرجمة الباب كامقصد                                     |
| 9:7        | قيام كامختلف صورتنس اوران كاحكم                         |
| 90         | قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف أ                         |
| 91         | قال أبوعبدالله أفهمني بعض أصحابي كي وضاحت               |
|            | باب: المصافحة                                           |
| 99         | ترجمة الباب كامقصد                                      |
| <b>[+•</b> | مصافحه كاتحكم اورطريقيه                                 |
| !+1        | ایک غلط رواج                                            |
|            | باب: الأخذ باليدين                                      |
| ۱۰۲        | دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کابیان                      |
| ٠٢         | ترجمة الباب كامقصد                                      |
| ۳۰         | وهو بين ظهرانينا كي تشريح                               |
|            | باب: المعانقة، وقول الرجل: كيف أصبحت؟                   |
| ۲۰         | معانقة كاحكم                                            |
|            | باب: من أجاب بلبيك وسعديك                               |
| 11+        | لبيك اورسعديك كي لغوي تحقيق                             |
| سوا        | ترجمة الباب كامقصد                                      |

|        | باب: لايقيم الرجل الرجل من مجلسه             |
|--------|----------------------------------------------|
| 111    | سَىٰ كُوا بِي جُكْه بِيهِ أَهُانِ كَاحْكُم   |
| •      | باليه: إذا قين لكم تفسّحوا في المجلس فافسحوا |
| IIM    | محلس میں کشاد کی بیدا کرنے کا بیان           |
| IIM    | ترجمة الباب كالمقصد                          |
|        | باب: من قام من مجلسه أو بيته                 |
| III    | ترجمة الباب كامقصد                           |
|        | باب: الاحتباء باليد، وهو القرفصاء            |
| AR     | كوف ماركر بيشف كاحكم                         |
|        | باب: من اتكأ بين يدي أصحابه                  |
| 48     | ترجمة الباب كي غرض                           |
|        | باب: من أسرع في مشيه لحاجة أو قصدٍ           |
| 319    | غرورت كى وجدسے نيز چلنے كا حكم               |
| 119    | ترجمة الباب كالمقصد                          |
|        | باب: السرير                                  |
| 114    | ترجمة الباب كي غرض                           |
|        | باب: من القي له وسادةً                       |
| irr    | ترجمة الباب كامقعد                           |
| . 144  | فاكده                                        |
|        | باب: القائلة بعد الجمعة                      |
| : ~ [~ | تىلولە كى فضيلت:                             |
|        | باب: القائلة في المسجد                       |
| 174    | متجد میں سونے کا تھم                         |
|        | باب: من زار قوماً فقال عندهم                 |
|        |                                              |
| 182    | ترجمة الباب كامقصد                           |
| i PA   | أخذَتْ من عَرَقه وشَعره كامطلبِ              |

#### باب: الجلوس كيفما تيسّر

| 114   | ترجمة الباب كامقصد                                      |
|-------|---------------------------------------------------------|
|       | باب: من ناجي بين يدي الناس                              |
| ۳۳    | ترجمة الباب كامقصد                                      |
| ساساا | شيخ الحديث مولا نامحمرز كريًا كى رائے                   |
|       | باب: الاستلقاء                                          |
| ماسوا | تكرارتر جمه كاوبهم اوراس كادفعيه                        |
|       | باب: لا يتناجى الثان دون الثالث                         |
| بسا   | ترجمة الباب كامقصد                                      |
| 12    | آيات كريمه كاترجمة الباب سيمناسبت                       |
|       | باب: حفظ السّر                                          |
| ITA   | راز داری کابیان                                         |
| ITA   | ترجمة الباب كي غرض                                      |
|       | باب: طول النجوى                                         |
| اما   | سر گوشی کا بیان                                         |
| الها  | ترجمة الباب كامقصد                                      |
|       | <ul><li>باب: لا تترك النار في البيت عند النوم</li></ul> |
| ساسما | فويسقه كامصداق اوروجه تسميه                             |
| ساسا  | فا كده                                                  |
|       | باب: غنَّق الأبواب باللِّيل                             |
| ۳۳۱   | رات کودروازے بند کرنے کابیان                            |
|       | باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط                        |
| 100   | ترجمة الباب كامقصد                                      |
|       | ختنے کا حکم                                             |
| ۱۳۵   | ونتف الإبط كي وضاحت                                     |

| 100              | اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة              |
|------------------|-------------------------------------------|
|                  | ختنه کرنے کی عمر                          |
| 102              | باب کی کتاب الاستیذان سے مناسبت           |
| هله عن طاعه الله | باب: كل لهو باطل إذا شا                   |
| IPA              | ترجمة الباب كامقصد أسسس                   |
| ira              | حدیث کی باب اور باب کی کتاب سے مناسبت     |
|                  | باب: ماجاء في                             |
| 1009             | ترجمة الباب كي غرض                        |
| 10+              | بے فائدہ بلندو بالانتمیرات کی مذمت        |
|                  |                                           |
| عوات             | كتاب الد                                  |
| 134              | دعا اوراس کے آ داب                        |
| 141              | کتاب الاستنذان کے ساتھ مناسبت             |
| 141              | دعا كى اہميت وفضيلت                       |
| 127              | آیت کریمه میں دعا کامصداق                 |
| 14"              | قبوليتِ دعا کے معنی                       |
| ةً مستجابةً      | باب: لكلِّ نبيُّ دعو                      |
| 140              | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى مخصوص دعا |
| :40              | ایک اشکال اوراس کا جواب                   |
| ستغفر            | باب أفضل الام                             |
| ۷۲               | ترجمة الباب كالمقصد                       |
|                  | چارمرض،ایک علاح                           |
| 141              | سيدالاستغفاراوراس كى فضيلت                |
| 141              | ان كلمات كوسيدالاستغفار كهنه كي وجه       |
| i49              | استغفار کی بر کاپ                         |

| <b>!</b> /\* | عهداوروعده كالمصداق                              |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              | باب: استغفار النبيُّ مَلَيْكُمْ في اليوم والليلة |
| IAI          | ترجمة الباب كي غرض                               |
| 1/1          | ایک اشکال اور اس کا جواب                         |
|              | باب: المتوبة                                     |
| 1/1          | استغفاروتوبه کے ابواب شروع میں ذکر کرنے کی وجہ   |
| IAY          | ‹‹توبنصوح٬٬ كتفسير                               |
| ۵۸۱          | حديث سے متلاط آ داب                              |
| ۲۸۱          | عدیث کے مختلف طرق اوران میں اختلاف <u> </u>      |
|              | باب: الضُّجْع على الشِّقِّ الأيمن                |
| iΛΛ          |                                                  |
| iΛΛ          | دائیں پہلو پرسونے کے فوائد                       |
|              | باب: إذا بات طاهراً                              |
| 1/19         | ترجمة الباب كامقعد                               |
| 19+          | باب کی کتاب سے مناسبت                            |
| 19+          | ایک اشکال اور اس کا جواب                         |
| 191          | ما ثور دعا وَل ميں روايت بالمعنى كاحكم           |
| 192          | سونے کی تین سنتیں                                |
| İqr          | سونے کا ایک اور ادب                              |
|              | باب: مايقول إذا نام                              |
| igm          | سونے کی دعا                                      |
| •            | باب: وضع اليد اليُمني تحت الخذ اليُمني           |
| 1917         | ليننے كامسنون طريقه.                             |
|              | باب: النوم على الشقّ الأيمن                      |
| 190          | ترجمة الباب كامقصد                               |

|             | باب: الدعاء إذا انتبه بالليل                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                     |
| 194         | رات کو جا گنے کی دعا                                                |
| 19/         | لبعض الفاظ کی تشریح                                                 |
| 191         | جہات ستہ واعضاء کے لئے نور کی دعاما تگنے کی وجہ                     |
| <b>***</b>  | تا بوت کی تشریح                                                     |
| 7+1         | ایک ایک عضو کے لئے نور کی دعاما کگنے کا مطلب                        |
|             | باب: التكبير والتسبيح عند المنام                                    |
| 4.14        | سونے کے وقت شبیح کی نضیات                                           |
| 7+0         | حضرت علیٰ کی شبیح پر مواظبت                                         |
|             | باب: التعوَّذ والقراء ة عند النَّوم                                 |
| <b>**</b> 7 | سونے کے وقت کے دیگر اور اد                                          |
|             | باب-بلا ترجمه                                                       |
| Y+2         | سونے کے ایک اور ادب کا بیان                                         |
| 709         | تہد بند کے اندرونی جھے ہے بستر جھاڑنے کی حکمت                       |
| 110         | فاكده.                                                              |
|             | باب: الدعاء نصف الليل                                               |
| rir         | ترجمة الباب كامقصد                                                  |
| 717         | آسانِ دنیا کی طرف نزولِ رب کامطلب میں مسلسل                         |
|             | باب: الدعاء عندالخلاء                                               |
| سود ۾       | '' حبث'' اور'' خبائث'' کی تشریح                                     |
|             | باب: مايقول إذا أصبح                                                |
| ۲۱۴         | سيدالاستغفار                                                        |
|             | سونے اور جا گئے کے وقت کی دعاً ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۲۱۵         | سيدالاستغفار يرميخ كاوقت                                            |

بانب: الدعاء في الصلوة

نماز میں پڑھی جانے والی دعا...

| riy | دعا کی حسن تر تیب کا بیان                   |
|-----|---------------------------------------------|
| ri4 | آيت كريمه مين دعا كامصداق                   |
| ria | ترجمة الباب سے احادیث کی مناسبت             |
|     | باب: الدعاء بعد الصلوة                      |
| τιλ | نماز کے بعد کی دعا                          |
| rr• | فرض نماز کے بعد دعا کا حکم                  |
| YYY | ہیئت اجتماعی کے ساتھ دعا بعد الفرائض کا حکم |
|     | باب: قول الله تعالى: ﴿ وصلَّ عليهم ﴾        |
| TTT | ترجمة الباب كامقصد                          |
| trr | صرف دوسرے کے لئے دعا مانگنا                 |
| •   | باب: مايكره من السَّجع في الدعاء            |
| YYZ | دعامين قافية آرائي كاتقم                    |
|     | باب: ليعزم المسألة، فإنّه لا مُكرِه له      |
| rra | دعائے ایک اور ادب کا بیان                   |
| rra | علامية ريشتي رحمه الله کي رائے              |
|     | باب: يُستجاب للعبد مالم يعجَلُ              |
| TTT | ترجمة الباب كامقهمد                         |
| rra | دعامیں اکتاب قبولیت سے مانع ہے              |
|     | باب: رفع الأيدي في الدعاء                   |
| rrr | دعامين رفع يدين كاثبوت                      |
| rpp | مدیث استیقاءاوراحادیثِ باب کے درمیان وجتطبی |
| rra | رفع يدين کي حد                              |
|     | باب: الدعاء غير مستقبل القبلة               |
| rry | ترجمة الباب كامقعمد                         |
|     | باب: الدعاء مستقبل القبلة                   |
| rry | ترجمة الباب كالمقصد                         |

| ماله | باب: دعوة النبي مُلَطِّ لحادمه بطول العمر وبكثرة                       |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| 772  | حضرت انسؓ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اس کی قبولیت. |
|      | باب: الدعاء عند الكرب                                                  |
| rm9  | مصیبت کے وقت کی خاص دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| rm9  | سندسے متعلق کچھ کلام                                                   |
| rr+  | دعائے کرب کی فضیات                                                     |
| tr*  | پریشانی کے وقت کی دیگر ما توردعا ئیں                                   |
|      | باب: التعوّد من جَهد البلاء                                            |
| rrr  | ''جهدالبلاء'' کی تشریح                                                 |
| YPY  | بعض الفاظِ حديث کي تشريخ                                               |
|      | "ب: دعاء النبي غلب : "اللهم الرفيق الاعلى"                             |
| rrr  | باب کی ماقبل سے مناسبت                                                 |
|      | باب: الدعاء بالموت والحياة                                             |
| tra  | ترجمة الباب كي غرض                                                     |
|      | باب الدعاء للصبيان                                                     |
| rro  | يتيم كے سر پر ہاتھ پھيرنے كى نضيلت                                     |
| ra•  | باطنی بیار بول کےعلاج کا ایک اصول                                      |
|      | باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم                                |
| roi  | صلاة كے لغوى واصطلاحي معنى                                             |
| ror  | درود شريف كاتحكم                                                       |
| tor  |                                                                        |
| ray  | درود شريف لكھنے كى فضيات                                               |
| raz  | جعه کے دن درود کی فضیلت                                                |
| raz  | ترجمة الباب كي وضاحت                                                   |
|      | باب هل يصلي على غير النبي                                              |
| ryr  | غير ني پر درود تهيخ كاحكم                                              |

|             | باب: قول النبي مُلْكِلَةِ: من آذيته فاجعله له زكاةً ورحمةً |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳         | فايما مؤمن سبته كامطلب                                     |
|             | باب: التعوذ من غلبة الرجال                                 |
| <b>7</b> 4A | بعض الفاظِ حديث كي تشريح                                   |
| <b>۲</b> 49 | ا يك لطيف نكته                                             |
| 249         | ندكوره دعاكى بابت علامه كرماني كى رائے                     |
|             | باب: التعوذ من عذاب القبر                                  |
| 779         | منكرين عذاب قبر پر جميت                                    |
| 12+         | پانچ چیزوں سے بناہ مانگنے کا تھم                           |
|             | باب: التعوذ من فتنة المحيا والممات                         |
| 121         | فتنه محيا وممات كامطلب                                     |
|             | ياب: التعوذ من المأثم والمغرم                              |
| 121         | "ماثم" اور "مغرم" كمعنى                                    |
| 121         | فتنه غنی کے ساتھ شرکالفظ ذکر کرنے کی حکمت                  |
| 12 M        | "ماء" کے بعد و بھی اور مرد" کے ذکر کرنے کی حکمت            |
| 120         | ایک اشکال اوراس کا جواب                                    |
|             | باب: الاستعاذة من الجبن والكسل                             |
| 124         | بزدنی اورستی سے بناہ مانگنے کابیان                         |
|             | باب: التعوّد من البخل                                      |
| <b>1</b> 24 | بخل سے پناہ ما تکنے کا بیان                                |
|             | باب: التعوّذ من أرذَل العمر                                |
| 144         | زیادہ بڑھا ہے ہاہ ما تکنے کا بیان                          |
| 722         | "ارذل عر" كامصداق                                          |
|             | باب: الدعاء برفع الوباء والوجع                             |
| <b>1</b> 4  | وباءادروجع كأمطلب                                          |

| ۲۸+            | حدیث میں مذکور واقعہ ہے متعلق محدثین کا اختلاف                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸+            | حديث كى ترجمة الباب كساته مناسبت                                        |
|                | ُ باب: الاستعاذة مِن أرذل العمر، ومن فنتة الدنيا، وفتنة النار           |
| M              |                                                                         |
| MY             | مغرم اور ماً ثم کی تحقیق                                                |
|                | باب: الاستعادة من فتنة الغنى                                            |
| 11 m           | مالداري كے فتنہ سے پناہ مانگنے كابيان                                   |
| 11/1"          | فتنرغى كامطلب                                                           |
|                | باب: التعوذ من فتنة الفقر                                               |
| <b>1</b> /\ 1" | فتنفقر كامطلب                                                           |
|                | باب: الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة                                |
| 1110           | کثرت مال واولا دبغیر برکت کے فتنہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                | باب: الدعاء عند الاستخارة                                               |
| 744            | استخارہ کے لغوی وشرعی معنی                                              |
| 71/4           | استفاره کی اہمیت وفضیلت                                                 |
| የለለ            | عبدالرحمٰن بن ابي الموال                                                |
| 114            | استخاره کن امور میں جائز ہے؟                                            |
| 1119           | طريقة اسخاره                                                            |
| <b>!9</b> °    | ایک اشکال اوراس کا جواب                                                 |
| 791            | ويُسمِّي حاجته كِمعنى                                                   |
|                | باب الدعاء عند الوضوء                                                   |
| 791            | ترجمة الباب كي غرض                                                      |
|                | باب الدعاء للمتزوج                                                      |
| 190            | شادي كرنے والے كے لئے دعا كابيان                                        |
|                | باب مايقول إذا أتى أهلا                                                 |
| 194            | مباشرت کی دعاء                                                          |

|      | باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا       |
|------|------------------------------------------------------------|
| r9A  | ایک جامع قرآنی دعا                                         |
|      | باب تكرير الدعا                                            |
| ۳۰۰  | بار باردعا کرنامتخب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|      | باب الدعاء على المشركين                                    |
| r    | مشرکین کے لئے بدوعا کرنا۔                                  |
|      | باب الدعاء للمشركين                                        |
| ٣٠١٠ | مشرکین کے لئے دعا کرنا                                     |
| r.a  | ترجمة الباب كي غرض                                         |
|      | باب قول النبي اللهم اغفرلي                                 |
| r.a  | ايك اشكال اوراس كا جواب                                    |
| ۳۰Y  | عبدالملك بن صباح                                           |
| ۳۰۸  | حدیث باب کے تین طرق                                        |
|      | باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة                    |
| r.A  | جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی                                  |
|      | باب قول النبي يستجاب لنا في اليهود                         |
| r+9  | یہود سے متعلق دعا کی قبولیت                                |
|      | باب التامين                                                |
| ۳۱۰  | لفظاً مين کي شخقيق                                         |
|      | باب فضل التهليل                                            |
| ٣١١  | لا إله إلا الله كي فضيلت                                   |
| · mr | حديث مح مختلف طرق کی نضیلت                                 |
|      | باب: فضل التسبيح                                           |
| min  | شيح كے معنی                                                |
| ٣١٧  | ت پیج افضل ہے یا تہلیل؟                                    |
|      |                                                            |

### باب: فضل ذكر الله عزوجلّ

| ۳۱۸   | ذكركي فضيلت                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۱۸   | ذ کر کی بہترین صورت                                       |
| ۳۱۸   | ذكر كى سات قسمين                                          |
| ۳۲.   | صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے الفاظ کا فرق        |
|       | باب: قول لا حول ولا قوة إلا بالله                         |
| ٣٢٣   | "لاحول ولا قوة إلا بالله" كي فضيلت                        |
|       | باب: الله مائة اسم غير واحدة                              |
| ٣٢٢   | اسائے صنی ہے متعلق چند ہاتیں                              |
| ۳۲۴   | اسائے حتیٰ تو قیفی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣٢٦   | اسائے حنی کی تعداد                                        |
| ٣٢٧   | ننا نوے کے عدد کی حکمت                                    |
| ۳۲۸   | ننا نوے اسائے حسنی                                        |
| ٣٢٩   | اسم اعظم                                                  |
| ۲۳۲   | اسائے صنی ہے متعلق مولا نامحد منظور نعما فی کی تحقیق      |
|       | باب: الموعظة ساعةً بعد ساعةً                              |
| ۴۱۲۰  | ترجمة الباب كي وضاحت                                      |
| اسم   | باب کی کتاب سے مناسبت                                     |
|       | كتاب الرقاق                                               |
| سامام | مقدمه: زېډورقاق کې کټ پړایک نظر                           |
|       | باب: ماجاء في الصحة والفراغ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة    |
| rar   | ترجمة الباب كي غرض                                        |
| rar   | صحبة اور فراغية كي آثير كي جائز                           |

## باب: مثل الدنيا في الآخرة

| raa          | ونيا بمقابله آخرت                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>70</b> 2  | د نیوی زندگی کی بے ثباتی                                         |
| ral          | آیت کریمه میں مذکور بعض الفاظ کی تشریح                           |
| ۳۵۸          | دنیا، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں                            |
| ۳۵۸          | حدیث کے دومطلب                                                   |
|              | هاب: قول النبي مُلْشِيْهُ: "كن في الدنيا كانك غريب أو عا برسبيل" |
| ۳4+          | ابومنذرطفاوي                                                     |
| المها        | دنیا میں مسافر بن کر جئے                                         |
| ١٢٦          | "وخذ من صحتك لمرضك" كامطلب                                       |
| ۲۲۳          | يا نج چيز د پي کوغنيمت جانئے                                     |
|              | باب: في الأمل وطُوله                                             |
| ۳۲۳          | ترجمة الباب كي غرض                                               |
| ۳۲۳          | ترجمة الباب كي آيات كريمه كي تفسير                               |
| ۳۲۳          |                                                                  |
| <b>44</b>    | کبی امیدول کی پرفریبی                                            |
| ۳۲۸          | نقثے کے ذریعے دنیا کی حقیقت کی مثال                              |
|              | باب: من بلغ ستين سنة، فقد أعذر الله إليه في العمر                |
| ٣٧٠          | طويل العمرياتمام جمت ہے                                          |
| ٣٧.          | آیت کریمه کی تفسیر                                               |
| 121          | آیت کریمه مین "نذری" کا مصداق                                    |
| 222          | فائده                                                            |
| 727          | امام شعبه گی ایک خصوصیت                                          |
|              | باب: العمل الذي يُبتغى به وجهُ الله                              |
| <b>7</b> 217 | الله کی خوش نو دی والے عمل کی فضیلت                              |

| 720                 | سندمين واقع "أحد بني سالم" كي تحقيق                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>72</b> 4         | بعض الفاظ حديث كي تشريح                                                  |
|                     | باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها                                |
| ٣٧                  | ترجمة الباب كي غرض                                                       |
| ۳۷۸                 | "ما الفقر أخشى عليكم" مين "الفقر" كي اعرافي حيثيت                        |
| <b>7</b> 7 <b>7</b> | فراواني دولت كب نعمت ہے؟                                                 |
| ተለሶ                 | موثا پا ایک نا قابل رشک صفت                                              |
| 240                 | غبدان اورغبيده                                                           |
|                     | باب: قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ ﴾ |
| ۲۸۲                 | آیت کریمه کی تفسیراور' غرور'' کا مطلب                                    |
|                     | باب: ذَهاب الصالحين                                                      |
| ፖለለ                 | ترجمة الباب كي وضاحت                                                     |
|                     | باب: ما يتقى من فتنة المال                                               |
| ۳۸۹                 | ترجمة الباب كامقصد                                                       |
| ٣٨٩                 | قطيفه اورخُميمه كامطلب                                                   |
| ۳9+                 | "لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب" كامطلب                                  |
| ۳۹۳                 | فائده تعليقات كى بابت امام بخاريٌ كالمنج                                 |
|                     | باب: قول النبي مُلْكِنَّه: هذا المال خضرة حلوة                           |
| ۳۹۳                 | ﴿ زِينَ للناس حَبِ الشهوات من النساء ﴾ كَلَّفير                          |
| 794                 | حضرت عمر فاروق " کے ایک قول کی تشریح                                     |
|                     | باب: ما قدّم من ماله فهوله                                               |
| <b>19</b> 1         | اصل مال وہ ہے جوذ خیرہ آخرت کردیا جائے                                   |
|                     | باب: المُكثرون هم المقلّون                                               |
| 149                 | آیات کریمه کامطلب اور باب سے مناسبت                                      |
| 14.4                | سندكي وضاحت                                                              |

| p+r  | اليك اعتراض اوراس كاجواب                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| h+h  | "أبو صالح عن أبي الدرداء" كى حديث متعلق امام بخاري كى رائے        |
| ۲+۵  | عطاء بن بیار کی روایت کے بارے میں امام بخاریؓ کی رائے             |
| ۲+۵  | نسخوں کا فرق                                                      |
| ۲.۷  | حافظ ابن حجرٌ كاامام بخاركٌ پرنفتر                                |
|      | باب: قول النبي مُلْكِلُهُ: "ما يسرّني أنّ عندي مثل أحد هذا ذهبا". |
| ۹+۱  | بعض الفاظ حديث كي تشريح                                           |
|      | باب: الغِني غنى النفس                                             |
| (°1+ | اصل مال داریدل کی مالداری                                         |
| ٠١٠  | سورة المؤمنون كي آيات كي تفسير                                    |
| ۲۱۲  | آیات کریمه کی حدیث باب سے مناسبت                                  |
|      | باب: فضل الفقر                                                    |
| ۲۱۲  | سند کی وضاحت                                                      |
| Ma   | ÷7 (                                                              |
| ۲۲   | معاش کے اعتبار سے مومن کی تین حالتیں                              |
| ۳۱۸  | فقر افضل ہے یا مال داری؟                                          |
|      | باب: كيف كان عيش النبي مَالِيْكِ                                  |
| ۴۲۰  | ترجمة الباب كامقصد                                                |
| ۳۲۳  | حدثني أبونعيم من نصف هذا الحديث كي وضاحت                          |
| ۳۲۳  | كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو كي وضاحت                        |
|      | باب: القصد والمداومة على العمل                                    |
| ۳۲۸  | ترجمة الباب كي وضاحت                                              |
|      | لبعض الفاظ کی تشریح                                               |
|      | كان عمله ديمة كامطلب                                              |
|      | محرین زیر قان                                                     |

| سوسويم      | سنديم علق تجم كلام                               |
|-------------|--------------------------------------------------|
| بالماما     | ایک اشکال اور اس کے جوابات                       |
| مهر         | باب كے ساتھ حديث كى مناسبت                       |
|             | باب: الرجاء مع الخوف                             |
| ٢٣٦         | ترجمة الباب كامقصد                               |
| 277         | ایمان کے خوف اور رجاء کے درمیان میں ہونے کا مطلب |
| ٢٣٧         | حضرت مدفق کی رائے                                |
| ۳۳۸         | ترجمة الباب سے آیت کریمه کی مناسبت               |
| وساما       | ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت                    |
|             | باب: الصير عن محارم الله                         |
| 44          | صبر کے تین معنی                                  |
| רויץ        | حديث كى ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت               |
| ۲۳۳         | صبرہے متعلق بزرگوں کے چندا قوال                  |
| ۳۳۳         | قرآن کریم کی آیات میں واردصر کے معانی            |
|             | وقت مناسب كالنظار كرنا                           |
| MMA         | بة قرار نه مونا                                  |
| mm2         | مشكلات كوخاطر مين نه لا نا                       |
| <b>ሶ</b> ዮጵ | פר לנו אינו                                      |
| ۳۵+         | البت قدى                                         |
| raa         | منبطنس                                           |
| ran         | ہرطرح کی تکلیف اٹھا کرفرض کو ہمیشہ ادا کرنا      |
| r69         | صبر کے فضائل اور انعامات                         |
| וציח        | فتح مشكلات كى تنجى صبراور دعا                    |
|             | باب: ومن يتوكّل على الله فهو حسبه                |
| ۳۲۳         | تو کل کے لغوی واصطلاحی معنی                      |

| سوبهم       | حافظاہن مجر کی رائے                                |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ۳۲۳         | سيرسليمان ندويٌ كى رائے ً                          |
| ۵۲۳         | حضرت ربيع بن خشيرً                                 |
|             | باب: مايكره من قيل وقال                            |
| ۲۲          | '' قيل وقال''    کي تحقيق                          |
| ۸۲۳         | رجل ثالث كامصداق                                   |
|             | باب: حفظ اللسان                                    |
| ۸۲۳         | حفاظتِ زبان کی اہمیت                               |
| ٣٩٩         | "مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" كي تفيير        |
| ۴۲۹         | "مابين لحييه" اور "مابين رجليه" كامطلب             |
| 121         | "جائز ته" كى اعرابي هيثيت.                         |
| r2r         | "أبعد ما بين المشرق" متعلق ايك اشكال اوراس كاجواب: |
| 12 m        | يهوي بها في جهنم كامطلب                            |
| <b>121</b>  | حديث باب كامطلب                                    |
|             | باب: البكاء من خشية الله                           |
| 12Y         | الله كى يادمين رونے كى فضيلت                       |
| 12Y         | الله كوتنها كى ميں يا دكرنے كى صورتيں              |
| 12A         | ذكرالله سے كيام راد ہے؟                            |
| ۳۷۸         | ذكركي افضل صورت                                    |
|             | باب: الخوف من الله                                 |
| 129         | بعض الفاظِ حديث كي تشريح                           |
| ۳۸۱         | فما تلافاه أن رحمه الله كامطلب                     |
| የለተ         | لبعض الفاظ حديث كالمطلب                            |
| <b>የ</b> ለተ | ایک اشکال اوراس کے جوابات                          |
|             | باب: الانتهاء عن المعاصي                           |
| ۳۸۵         | "إني أنا النذير العريان" كي وضاحت                  |

| ۵۸۳         | بعض الفاظِ حديث كي تحقيق                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|             | ·                                                                                |
| ዮሊካ         |                                                                                  |
| <u>የ</u> ለለ | علامه طِبِيُّ کے کلام کا حاصل                                                    |
| <b>MA9</b>  | "المسلم من سلم "" من المسلم كامصداق                                              |
| M19         | علامهانورشاه کشمیری کی رائے                                                      |
| 191         | ایک شبه اوراس کا دفعیه                                                           |
| 191         | غيرمسلموں کوایذاء پہنچانے کا حکم                                                 |
| سالم        | تقديم لسان كي وجب                                                                |
| m90         | "المهاجر من هجر" كي تشريح                                                        |
|             | الجرت كالحكم                                                                     |
| ۲۹۳         |                                                                                  |
|             | باب: قول النبي مُلْكِيِّة: "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا                       |
| M92         | علامدابن بطال كاكلام                                                             |
|             | باب: حجبت النار بالشهوات                                                         |
| ۴۹۸         | جهنم اورخوا بشات نفساني                                                          |
|             | باب: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله                                           |
| 499         | جنتایک قدم کے فاصلے پر                                                           |
| ۵۰۰         | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت                                               |
|             | باب: لينظر إلى من هو أسفلُ منه، ولا ينظر إلى من هو فوقه                          |
| ۵+۱         | ایک ایمان افروز اصول                                                             |
| ۵٠٢         | حدیث باب میں ود بعت رکھی گئی بہترین خصلتیں · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|             | باب: من همّ بحسنة أو بسيّئة                                                      |
| ۵۰۳         | قصد دارادہ کے یانچ مراحل                                                         |
|             | قابل مواخذه صورت ہے متعلق اہل علم كااختلاف                                       |
|             | ,                                                                                |
|             | را مج اور مختار مسلک                                                             |
| A+4         | تغارض روامات اوراس كاحل                                                          |

| P+A  | علامشبراحمعثاثی کی رائے                           |
|------|---------------------------------------------------|
| 149  | عزم کی دوشمیں                                     |
|      | باب: ما يُتَقى من محقراتِ الذنوب                  |
| ۵1+  | گناه كومعمولى نبين سمجھنا چاہيے.                  |
|      | باب: الأعمال بالخواتيم، وما يخاف منها             |
| ااه  | اعمال کا دارومدارخاتمه پرہے                       |
|      | باب: العُزلة راحة من خُلاط السوء                  |
| ۵۱۳  | ترجمة الباب كي دضاحت اورغرض بخاريٌّ               |
| ۱۵۱۳ | خلوت نشینی کے فوائد                               |
| ماه  | خلوت انظل ہے یا اختلاط                            |
| ۵۱۵  | سندكي وضاحت                                       |
| ۲۱۵  | بعض الفاظ حديث كي وضاحت                           |
| ۵۱۹  | دین بچانے کی خاطر عُزلت نشینی کا حکم              |
|      | باب: رفع الأمانة                                  |
| ۵19  | ترجمة الباب كامقصد                                |
| ۵۲۰  | "إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله" كَيْ تَشْرَحُ     |
| ۵۲۳  | امانت ہے کیام راد ہے؟                             |
| stm  | علامة شيراحمة عثاثي كي رائي                       |
| ۵۲۵  | "ينام الرجل، فتقبض الأمانة من قلبه" كَيْ تَشْرَحُ |
|      | "فيظُلُّ أثرها مثل أثر الوكت" كامطلب              |
|      | "ثم ينام النومة مثل المجل" كامطلب                 |
|      | "کجمر دحرجته علی رجلك" کی تختیق                   |
| 012  | حدیث میں فدکور تمثیل کی وضاحت                     |
|      | پېلا مطلب                                         |
| ۵۲۹  | دويرامطلب                                         |

| 0 m+ | "ولقد أتى عليّ زمان" ك <i>اتشرتك</i>         |
|------|----------------------------------------------|
|      | •                                            |
| 011  | "لئن كان مسلما رده علي الإسلام" كي تشريح     |
| ٥٣١  | "فأمّا اليوم فما كنت أبايع "كي تشريح         |
| مهر  | لعض راويانِ حديث كا تعارف                    |
| ۵۳۳  | كالإبل المائة اورراحلة كي تحقيق              |
| ٥٣٣  | حدیث تثریف کے دومطلب                         |
| مهر  | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت           |
|      | باب: الرياء والسمعة                          |
|      |                                              |
|      | ریا کی تعریف                                 |
| ۵۳۲  | ريا کی مختلف صورتوں کا تھم                   |
| ۵۳۸  | میصورت ریا کاری کی نهی <u>ں</u>              |
| 019  | امام غزالی کے نزد یک ریا کی قتمیں            |
| مام  | حدیث کے مختلف مطالب                          |
| ۵۳۳  | شارحین بخاری کامحادثه                        |
| ۵۳۳  | فائده جندب نام کے پانچ صحابہ کرام مم         |
|      | باب: من جاهد نفسه في طاعة الله               |
| ۵۳۵  | الله تعالیٰ کی طاعت میں مجاہدہ کرنے کی فضیلت |
|      | اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں                      |
|      | <i>حدیث باب کی ایک خصوصیت</i>                |
| ۵۳۸  | ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت           |
| ۵۳۹  | "ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل" كيتحقق       |
| ۵۳۹  | "لبيك وسعديك" كتحقيق                         |
|      | باب: التواضع                                 |
| ۵۵۰  | تواضع کے معنی                                |
| ۵۵۱  | حدیث باب کے دوطر ق                           |

| 001 | ترجمة الباب كے ساتھ مناسبت                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ۵۵۳ | "من عادى لي وليّا فقد آذنتُه بالحرب" كَاتْشْرْتُكِ             |
| ۵۵۳ | علامهانورشاه کشمیری کاایک لطیف نکتے کی طرف اشاره               |
| ۵۵۳ | "وما تقرّب إلى عبدي بشيّ" كي تشرت كي                           |
| ۵۵۵ | "ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل" ك <i>اتشريخ</i>            |
| 204 | •                                                              |
| ۵۵۷ | "وما تردّدت عن شي أنا فاعله" كَي تشرّت كي الله عن شي أنا فاعله |
| ۵۵۸ |                                                                |
| ۵۵۹ | حدیث باب پراعتر اض اوراس کا جواب                               |
| ۵۵۹ | حافظ ذہبی کی رائے                                              |
| ٠٢٥ | ٔ حافظ ابن حجر کا حافظ ذہبیؓ پرِنفتر                           |
| IFG | علامهانورشاه کشمیری کا حافظ ذہبی پرنقنر                        |
| nra | ترهمة الباب كساته عديث كى مناسبت                               |
|     | باب: قول النبي مُلْكِنَّة : بعثت أنا والساعة كهاتين            |
| ۵۲۵ |                                                                |
| ۵۲۵ |                                                                |
| PYA |                                                                |
|     | باب: طلوع الشمس من مغربها                                      |
| AYA |                                                                |
|     | حضرت شیخ الحدیث کی رائے                                        |
|     | بعض الفاظ حديث كي تشريح                                        |
| ۵4. | فائدهقربِ قيامت كى برسى نشانى كاظهور                           |
|     | باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ه                          |
|     | ترجمة الباب كي وضاحت                                           |
| 02m | دوا لگ الگ چیزیںموت اور الله کی ملاقات                         |

| 025                      | سند ہے متعلق ہے کھ کلام                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 020                      | ایک اشکال اور اس کا جواب                                                                                       |
| 044                      | حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت                                                                                     |
| ,                        | باب: سكراتِ الموت                                                                                              |
| 024                      | موت کی شخی اور شدت کابیان                                                                                      |
| 022                      | ركوه اورعلبه كمعني                                                                                             |
| ۵۷۷                      | موت کی شختیال                                                                                                  |
| ۵۸۱                      | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                                                                                  |
|                          | باب: نفخ الصور                                                                                                 |
| ۵۸۲                      | بروز قيامت نفخ صور كابيان                                                                                      |
| ۵۸۲                      | نفخات کی تعداداوراہل علم کا اختلاف                                                                             |
| ۵۸۳                      | جہور اور محققین کی رائے                                                                                        |
| ۵۸۳                      | بعض الفاظ حديث كي تشريح                                                                                        |
|                          | باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة                                                                               |
|                          | ترجمة الباب كالمقصد                                                                                            |
| ۵۸۸                      | ارض محشر کون می اورکیسی ہوگی؟                                                                                  |
|                          | , ( <del>**</del>                                                                                              |
| ۵۸۸                      | اختلاف روایات اوران مین تطبیق کی صورت                                                                          |
|                          | اختلاف روایات اوران میں نظیق کی صورت<br>مولا ناشم الحق افغانی صاحبؓ کی تحقیق                                   |
| 091                      | •                                                                                                              |
| 091<br>09r               | مولًا نامْس الحق افغاني صاحبٌ كي تحقيق                                                                         |
| 091<br>09r               | مولاناتش الحق افغاني صاحب كي تحقيق                                                                             |
| 091<br>09r               | مولاناتمس الحق افغانى صاحب كي تحقيق                                                                            |
| 091<br>297<br>297        | مولاناتم الحق افغانى صاحب كي تحقيق كما يكفأ أحدكم حبزته في السفر كامطلب حديث شريف ك دومطلب الفاظ حديث كي تشريف |
| 091<br>097<br>097<br>097 | مولانا تأمس الحق افغانى صاحب كي تحقيق                                                                          |
| 691<br>697<br>697<br>690 | مولاناتمس الحق افغانى صاحب كي تحقيق                                                                            |

| 4+1 | تعارض روایات اوراس کاحل                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | باب قول الله عزوجل: ﴿إِن زِلْزِلَةُ السَّاعَةُ شِيئَ عَظِيمٍ ﴾ |
| 4+4 | آیت کریمه میں وار دزلزله کامصداق اورعلاء کے اقوال              |
| 411 | حدیث کی ترجمة الباب ہے مطابقت                                  |
|     | باب قول الله تعالى: الا يظن أولئك انهم مبعوثون                 |
| YIF | ميدان محشر کی سختيال                                           |
|     | باب القصاص يوم القيامة                                         |
| 411 | ترجمة الباب كي وضاحت                                           |
| 411 | روزِ قيامت كِ مختلف نام                                        |
| YIY | قیامت کے دن پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟                         |
|     | باب من نوقش الحساب عذب                                         |
| AIK | قیامت کے دن مناقشہ حساب                                        |
| 417 | اتقوا النار ولو بِشق تمرة كرومطلب                              |
|     | باب: يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب                           |
| 777 | جنت ميں ستر ہزار كابغير حساب دا خله                            |
| 444 | سبقك بها عكاشه كامطلب                                          |
|     | باب: صفة الجنة والنار                                          |
| 712 | ترجمة الباب كے الفاظ كى وضاحت                                  |
| 464 | شفاعت کی قشمیں                                                 |
|     | باب: الصراط جسر جهنم                                           |
| and | يل صراط                                                        |
| 101 | سندكي وضاحت                                                    |
| Yar | الفاظ حديث كي تشريح                                            |
| 402 | مئله صفات متشابهات بارى تعالى                                  |
| 402 | ابل سنت كا مسلك                                                |

| 400 | علامه ابن جهام کی شخفیق                     |
|-----|---------------------------------------------|
| 404 | راج اور مخاط مسلك                           |
| YON | ملك مخاط كي وجوه ترجيح                      |
|     | صفات متشابهات سے متعلق چند اہم باتیں        |
|     | سلفی حضرات کا تشد دا درغلو                  |
|     | حضرت تھانوی رحمہ اللّٰد کی رائے             |
|     | باب: في الحوض                               |
| YYP | حوض كامفهوم                                 |
|     | حوض كوثر كا ثبوت                            |
|     | حوض صراط سے پہلے ہوگا یا بعد میں            |
| arr | ایک اشکال اور اس کا جواب                    |
|     | ترجمة الباب كي وضاحت                        |
|     | فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم كامطلب |
|     | ترجمة الباب سے مناسبت                       |
|     | ابن اني عدى                                 |
|     | مستور دین شداد                              |

# ایک وضاحت

اس تقریمی ہم نے سیح بخاری کا جونسخ متن کے طور پر اختیار کیا ہے، اُس پر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب البغا نے تحقیق کام کیا ہے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ دیب نے احادیث پر نمبر لگانے کے ساتھ ساتھ احادیث کے مواضع متکررہ کی نشاندہی کا بھی التزام کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں نمبر وں سے اُس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس نمبر پر حدیث آرہی ہے، اگر حدیث گرری ہے تو خریمی نمبر سے پہلے [ر] لگادیتے ہیں، یعنی اس نمبر کی طرف رجوع کیا جائے۔

# ٨٧- كتاب الاستئذان



# ۸۷ - كتاك الاستئذان

#### (الأحاديث: ٥٩٣٣-٥٨٤٣)

کتاب الاستندان ۵۳ .....ابواب اور ۸۵ .....احادیث مرفوعه پر شمل ہے،
جن میں بارہ احادیث معلق ہیں اور باقی ۷۳ ..... احادیث موصول ہیں، ان میں
۸۵ .....احادیث مرر ہیں یعنی صحیح بخاری میں وہ حدیثیں کتاب الاستندان میں یااس
سے پہلے امام نے مرر ذکر فرمائی ہیں اور ہیں احادیث غیر مرر ہیں، ان میں پانچ
احادیث کے سواسب متفق علیہ ہیں، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ان کی تخ تے کی
احادیث کے سواسب متفق علیہ ہیں، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی ان کی تخ تے کی
نے ذکر فرمائے ہیں۔

# بني بالتفالغ الغيمة

١ - باب: بَذْءِ السَّلَامِ.

كتاب الاستيذان اور كتاب الأدب كورميان مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الأدب کے بعد کتاب الاستئذان کوذکر فرمایا، دونوں کے درمیان مناسبت ظاہر ہے، کسی کے پاس جاکراس سے اندرداخل ہونے کی اجازت لینااست شدان کہلاتا ہے اور یہ بھی آ داب معاشرت میں سے ایک اہم اسلامی ادب ہے، لیکن اس کے احکام میں چونکہ تفصیل ہے اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے مستقل کتاب کا عنوان قائم کیا۔

استئذان كمعنى بين: طلب الإذن في الدخول لمحل لايملكه المستأذن (۱) يعنى جوجگه انسان كي ملك نه بهوو بال داخل بون كي اجازت طلب كرنے كواستئذان كہتے بيں۔

#### ترجمة الباب كالمقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں سب سے پہلا ترجمۃ الباب 'باب بدء السلام ''کے الفاظ سے قائم کیا ہے۔ بَداً (باء کے فتحہ اور دال کے سکون کے ساتھ ) ابتداء کے معنی میں ہے (۲) اس باب میں امام

(١) فتح الباري: ١١/٣، إرشادالساوي: ٢٢٨/١٣، عمدة القاري: ٢٢٩/٢٢

(٢) فتح الباري: ١١/٣، إرشادالساري: ٢٢٨/١٣، عمدة القاري: ٢٢٩/٢٢

نے سلام کی ابتداء کا واقعہ بیان کیا ہے۔

استئذان کے متصل سلام ذکر کرے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو تحص سلام نہ کرے اسے داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے (۳) اس کی تفصیل آگے باب میں آ رہی ہے۔

٥٨٧٣ : حدّثنا يَحْبَىٰ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قالَ : (خَلَقَ ٱللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : أَذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولُئِكَ ، نَفَرِ مِنَ اللَّائِكَةِ ، جُلُوسٌ ، فَآسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحَيَّتُكَ وَتَحْمَةُ ٱللهِ ، فَزَادُوهُ : تَحَيِّتُكَ وَتَحْمَةُ ٱللهِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، فَرَادُوهُ : وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ ) . [ر : ١٤٨ ]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا نے حضرت آ دم کواپی صورت پر پیدا کیا، ان کی لمبائی ساٹھ گربھی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تو کہا کہ جا واور بیٹھے ہوئے ملائکہ کی اس جماعت کوسلام کر واور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہی تم محار ااور تم حاری اولا دکا سلام ہوگا، تو انھوں نے جاکر''السلام علیکم'' کہا، فرشتوں نے کہا''السلام علیک ورحمۃ اللہ'' فرشتوں نے جواب میں''ورحمۃ اللہ'' کا اضافہ کیا چنانچہ ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد سے لوگوں کے قد میں کی ہوئے گئی جواب تک جاری ہے۔

"خلق الله آدم على صورته" كي تشريح

خلق اللهُ آدمَ على صورته، طوله ستون ذراعاً:

اس جملے کی تشریح میں حضرات محدثین کے مختلف اقوال ہیں:

• ایک فول بیہ کا اللہ صور ته " میں ضمیر لفظ آ دم کی طرف راجع ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللہ

جل شاند نے حضرت آ دم کوابتدائے آ فرینش ہی ہے اٹھی کی صورت اور شکل پر بنایا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کی تخلیق ان کی تخلیق ان کی تخلیق ان تدریجی مراحل پرنہیں ہوئی کہ جن میں ایک انسان پہلے نطفہ ، پھرمضفہ ، پھر جنین ، پھر طفل ، پھر صبی اور پھر جوان ہوکر خلقت کے مراحل طے کرتا ہے ، بلکہ وہ ابتداء میں ہی تمام اعضاء وجوارح اور کامل شکل وصورت کے ساتھ ساٹھ گرفتد کے بورے انسان بنائے گئے تھے۔ (م)

شاربِ محے بخاری علامه ابن بطال رحمه الله نے فرمایا که اس حدیث میں دہریہ کے عقید بے پردد ہے کہ انسان کی خلقت روز اول ہی سے نطفہ ، مضغہ کے تدریجی مراحل طے کرتی ہے ، انسان نطفہ اور نطفہ انسان کی بیداوار ہے ، اس حدیث میں صراحت آگئ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت نطفے سے نہیں ہوئی بلکہ وہ مٹی سے ابتدا ہی میں اپنی اصل صورت پر پیدا کے گئے تھے۔ (۵)

© دوسراقول بیہ کا معلی صورته "میں خمیرلفظ' اللہ' کی طرف راجع ہے اور' صورة ' سے صفت مراد ہے، مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کواپنی صفت پر بیدا کیا، یعنی ان کوان صفات کے ساتھ موصوف کیا جواللہ تعالی کی صفات کا پر تو اور جھلک ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے ان کو تی ، عالم ، قادر ، مرید ، شکلم ، مسیح اور بھیر بنایا۔ (۲)

⋑ تیسرا قول بیہ کہ تمیرلفظ "اللہ" کی طرف راجع ہے اور "صورة" سے صفت نہیں بلکہ صورت وہیئت ہی مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت تشریف و تکریم کے لیے ہے۔ (۷) جبیبا کہ" روح اللہ" اور "بیت اللہ" میں روح اور بیت کی اضافت شرف اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس صورت میں حضرت تدم علیہ السلام کی شکل وصورت کی وجاہت ولطافت اور حسن وخوب صورتی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ
ت دم علیہ السلام کی شکل وصورت کی وجاہت ولطافت اور حسن وخوب صورتی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ
ت دم علیہ السلام کی شکل وصورت کی وجاہت ولطافت اور حسن وخوب صورتی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١/٣، إرشادالساري: ٢٢٨/١٣، عمدة القاري: ٢٢٩/٢٢

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٩/٦، عمدة القاري: ٢٢٩/٢٢

<sup>(</sup>٦) إرشادالساري: ٢٢٩/١٣، فتح الباري: ١١/٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٧/٩، عمدة القاري:٢٢٩/٢٢

<sup>(</sup>٧) إرشادالساري: ٢٢٩/٩، مرقاة المفاتيح، كتاب الديات، باب مالايضمن من الجنايات: ١٥٥/٠، عمدة القاري:٢٢٩/٢٢

تعالی نے حضرت آ دم علیه السلام کواس لطیف وجمیل صورت پر پیدا کیا جواسرار ولطا نف پر شمل ہے اور جس کواس نے اپنی قدرت کا ملہ کے ذریعہ اپنے پاس سے عطا کیا۔ (۸)

فاستمع مايحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك:

لینی آپ سلام کرنے کے بعد سنیں کہ وہ کس طرح جواب میں تحیہ پیش کرتے ہیں ، وہی آپ کا اور آپ کی امت کا تحیہ ہوگا ، ابوذر کی روایت میں "یہ جیبونك" ہے، یعنی وہ کیسے جواب دیتے ہیں (9)۔

### طوله ستون ذراعاً:

یعنی حضرت آدم علیه السلام کی لمبائی ان کی تخلیق کے وقت سائھ ذراع تھی۔ ذراع سے کیامراد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذراع یا موجودہ لوگوں کا ذراع ؟

زیادہ صحیح بات ہے کہ موجودہ لوگوں کا ذراع مراد ہے(۱)، حضرت آ دم علیہ السلام کا ذراع مراد ہیں (۲)۔ اور مطلب ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا قد لمبائی میں آج کے دور کے لوگوں کے ساٹھ ذراع کے بقد رتھا، لینی ساٹھ گزتھا، کیونکہ اگر حضرت آ دم علیہ السلام کا ذراع مرادلیا جائے تو اس کا مطلب ہے ہوگا کہ ان کا ذراع ان کے قد کے صرف ساٹھویں حصہ کے برابر تھا، جوان کے قد کی لمبائی اور تناسب اعضاء کے اعتبار سے بالکل بے جوڑ معلوم ہوتا ہوگا۔ کیونکہ ذراع عموماً انسان کے ربع اور چوتھائی جھے کے برابر ہوتا ہے اور مناسب اور خوبھورت بھی اسی وقت لگتا ہے جب وہ اس کے ربع کے بقدر ہو، ساٹھ گز کمے انسان کے صرف ایک گز کے ہاتھ ٹھیک اسی طرح بے جوڑ معلوم ہوں گے جیہے آج کے دور کے چھفٹ کے انسان کا چارا نج کا ہاتھ نا مناسب ہاتھ ٹھیک اسی طرح بے جوڑ معلوم ہوں گے جیہے آج کے دور کے چھفٹ کے انسان کا چارا نج کا ہاتھ نا مناسب

<sup>(</sup>٨) إر شادالساري: ٢٢٩/١٣، شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٩/٨، مرقاة المفاتيح، كتاب الديات، باب ما لايضمن من الجنايات: ٩٧/٧

<sup>(</sup>٩) إرشاد الساري: ٢٢٩/١٣، فتح الباري: ١١/٤، عمدة القاري: ٢٢٩/٢٢

<sup>(</sup>٢٠١) عمدة القارى: ١٥/٧٨٧، فتح البارى: ٢/٦٤، تحفة البارى: ١/٢٥ الأبواب والتراجم للكاندلوي:

۲۱۲/۱ ، مرقاة شرح مشكاة: ۲۳۰/۹

معلوم ہوگا،اس لئے ذراع سے اس دور کے عام لوگوں کا ذراع مراد ہے (۳)۔

# سلام امت محمر بيركي خصوصيت

'' ذریة ''سے حضرت آدم علیہ السلام کی عام ذریت مراذبیں ، بلکہ صرف امت محمدیہ کی مسلمان ذریت مراد ہے۔ (۱۰)

وجہ بیہ ہے کہ دوسری کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ''سلام'' کی مشروعیت امت محدید کی خصوصیت ہے۔

چنانچدامام بخاری رحمدالله الا دب المفرد میں اور ابن ماجد نے دسن میں حضرت عاکثه سے مرفوع روایت نقل کی ہے جس میں ہے اسکن کے سائٹ کے مالیہ ود علی شیء ماحسدو کے علی السلام والنہ میں "(۱۱) یعنی یہودی جس طرح سلام اور آمین کہنے پرتم سے صدر کرتے ہیں کسی اور چیز پر اس طرح حدثہیں کرتے۔

<sup>(</sup>٣) حواله جات بالا، مريتفصيل ك لئ و يكهي :مظاهر حق جديد (رقم الحديث: ٥٧٣٦)

<sup>(</sup>١٠) إرشادالساري: ٢٢٩/١٣، فتح الباري: ١١/٥

<sup>(</sup>١١) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد)، باب فضل السلام، وقم الحديث: ٩٨٨، ٢ / ٤٤٩ ، وأخرجه ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجهر بآمين، وقم الحديث:

<sup>7</sup>VA/1:A07

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم، بتغييرٍ في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذرٍّ رضي الله عنه، رقم الحديث: ١٩٢١/٤، ١٩٢١/٤

سنن الى داود مين حضرت عمران بن صين كى ايك روايت مين هي "كسنا نقول في الجاهلية: أنعم بك عينًا، وأنعم صباحًا، فلما جاء الإسلام، نهيناعن ذلك "(١٤) يعنى بم زمانه جا بليت مين "أنعم بك عينًا، وأنعم صباحًا" تمهارى صح الحيى بو (صح بخير) كالفاظ كها عينًا "تمهارى صح الحيى بو (صح بخير) كالفاظ كها كرتے تھى، اسلام كي آنے كے بعد بمين اس سے روكا گيا۔

مقاتل بن حیان کی روایت میں ہے' کانوا فی الجاهلیة یقولون: حیبت مساءً، حیبت صباحًا، فغیر الله ذلك بالسلام ''۔(۱۵) (یعنی زمانہ جا ہلیت میں لوگ' حیبت مساء "اور حیبت صباحاً " كالفاظ لطور تحید کہا كرتے تھے جس كے معنی ہیں تم صبح وشام زندہ وآباد رہو، اللہ نے اسے سلام سے بدل دیا۔)

فقال: السلام عليكم:

حضرت آدم علیہ السلام ہے'' سلّے '' کہا گیاتھا،''السلام کیم'' کے الفاظ یا تو انھوں نے امر کے صیغے ہے ازخود سمجھ لیے اور یا اللہ جل شانہ نے بذریعہ الہام بیالفاظ انھیں سکھادیئے۔(۱۶)

"السلام علیم" الف لام کے ساتھ بہتر اور افضل ہے، اگر کوئی بغیر الف لام کے"سلام علیم" کہنو بھی سیح ہے(کا)، قرآن کریم میں ہے ﴿ ف ق ل سلام علی کے م کتب ربکم علی نفسه الرحمة ﴿ (١٨) ایک اورآیت میں ہے ﴿ سلام علی نوح في العالمین ﴾ (١٩) ان دونوں آیات میں سلام بغیر الف لام کے ہے۔

<sup>(</sup>١٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في مقاربة وموادة أهل الدين، رقم الحديث: ٨٧٩٨، ٣٦/٦

<sup>(</sup>١٤) أخرجه أبوداود في الأدب، باب في الرجل يقول: أنعم الله بك عيناً، رقم الحديث: ٧٢٧ ٥

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١١/٥

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١١/٥

<sup>(</sup>١٧) فتح الباري: ١١/٥، إرشادالساري: ٢٣٠/١٣

<sup>(</sup>١٨) سورة الأنعام، الآية: ٤٥

<sup>(</sup>١٩) سورة الصّفت، الآية: ٧٩

عليكم السلام كهني كاحكم

اگر کوئی شخص "علیم السلام" کہ تو رائے قول کے مطابق میر بھی سلام کا صیغہ ہے اور اس سے سلام ادا ہوجائے گا، البتہ قاضی عیاض اور امام غزالی نے اس کو کروہ کہا ہے (۲۰) لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا "والسم خنار لایکرہ، ویجب الحواب؛ لأنه سلام "ر(۲۱) یعن" قول مختار بیر کہ میر کروہ نہیں ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کہ پیسلام ہے"۔

سنن افي داوداورسنن ترندى مين ابوجر ي جابر بن سليم الهُ جَيمى سے روايت بي آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: عليك السلام ، يارسول الله! قال: لاتقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية السموتى " (٢٢) يعن" مين رسول الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر بوااوركها عليك السلام تحية السموتى " و ٢٢) يعن" مين رسول الله عليه وسلم كى خدمت مين حاضر بوااوركها معليك السلام ، يارسول الله! " تو آپ سلى الله عليه وسلم فرمايا" عليك السلام " مت كهو، كيونك" عليك السلام " مردول كاتحيه بي " اس روايت سے" عليك السلام " كى كرابت معلوم بوتى ہے۔

فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله:

یعن فرشتوں نے جواب میں "ورحمة الله" کا اضافہ کیا، بداضافہ کرنابالا تفاق مستحب ہے، اگر سلام کرنے والے نے "ورحمة الله" کہاتو جواب میں "وبرکاته" کا اضافہ ستحب ہے۔

# ومغفرته ورضوانه كاضافي كاحكم

"وبركاته" كى بعدسلام اوراس كے جواب مين "ومغفرته" "ورضوانه" كا اضافه شروع بيا نہيں؟اس سلسلے ميں روايات مختلف مين:

<sup>(</sup>۲۰) إرشاد الساري: ۲۳۰/۱۳ ، فتح الباري: ۱۱/٥

<sup>(</sup>٢١) فتح الباري: ١١/٥، شرح مسلم للنووي كتاب السلام: ٢١٢/٢

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه أبوداود في أبواب السلام، باب كراهية أن يقول: عليك السلام: ١٠١/٣ ، والترمذي في أبواب الاستيذان والآداب، باب ماجاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدءً ١٠١/٢

امام ما لک رحمه الله في "موطأ "مين حضرت ابن عباس كى روايت نقل كى ب،اس مين ب "انتهى السلام إلى البركة" يعنى "وبركاته" يُرسلام كمل بوجاتا ب-(٢٣)

لیکن حضرت انس محضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ارقم سے ایسی روایات منقول ہیں جن میں "وہر کاته" کے بعداضا فیمنقول ہے۔ (۲۲)

یہ روایات اگر چے ضعیف ہیں، تاہم سب کو ملانے سے''وبر کا تھ' کے بعد اضافہ کی مشروعیت ثابت ہوجاتی ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وهـذه الأحـاديث الضعيفة، إذا انضمت قري ما اجتمعت عليه من

مشروعية الزيادة على "وبركاته" ـ (٢٥)

یہاں روایت میں ہے کہ حفزت آوم علیہ السلام نے "السلام علیم" کہا اور فرشتوں نے جواب میں " "السلام علیك..." کہا، اس سے معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں وہی صیغہ استعمال کر سکتے ہیں جوسلام کے لیے خاص ہے، شمیمنی کی روایت میں "و علیك السلام" ہے۔ (۲۲)

جواب میں اگر کسی نے صرف "وعلی کم" کہدیا تو بھی کافی ہے، البتہ "علیہ کم" بغیرواؤکے کہا تو جواب کے لیے کافی نہیں۔(۲۷)

(٢٣) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب السلام، باب العمل في السلام، وقم الحديث: ٢٠٢٠، ٩٥٩، ٢٠٢٠ ووم وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في رد السلام، وقم الحديث: ٩٠٩، ٢٠٩، ٥

(٢٤) فتح الباري: ٧/١١، "عن يحيى بن سعيد، أن رجلًا سلّم على عبدالله بن عمر، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، والعاديات والرائحات، فقال له عبدالله بن عمر: وعليك ألفاً، ثم كأنه كره ذلك، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب السلام: ٩٦٣/٢

"عن زيد بن أرقم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا نرددنا عليه السلام قلنا: وعليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، فصل في كيفية السلام وكيفية الرد، رقم الحديث: ٨٨٨١: (٥٦/٦)

(۲۵) فتح الباري: ۷/۱۱

(٢٦) فتح الباري: ١ ١/٦، إر شادالساري: ٢٣٠/١٣، عمدة القاري: ٢٢٠/٢٢

(۲۷) شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب السلام: ۲۰۲/۲

## سلام اوراس کے جواب سے متعلق مزیدا حکام

سلام کرنامسنون اور جواب دینا واجب علی الکفایہ ہے، جماعت میں سے کسی ایک نے جواب دیدیا تو سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ (۲۸)

سلام کرنے اوراس کا جواب دیے میں ضروری ہے کہ اس قدر آ واز کے ساتھ ہو کہ ساتھ والا من سکے، اس سے آ ہستہ اگر کہا ہے تو وہ شرعاً کافی نہیں ہے۔ (۲۹)

سلام کا جواب فورأدیناواجب ہے، اگراس میں تاخیر کردی گئی تو گنام گار ہوگا۔ (۳۰)

غائب كاسلام الركوئى پېنچار با جواس كجواب مين (وعليك وعليه السلام "كالفاظ كتب عابين (٣١) \_

### فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن:

یہاں "حتی" بمعنی" إلی" اور مطلب بیہ کہ ساٹھ ذراع سے انسان کی قامت آ ہتہ آ ہتہ پست ہوتی گئی، اور تقریباً چوفٹ تک آکررہ گئی نقص اور کی کا بیسلسلہ ہرصدی میں جاری رہا، یہاں تک کدرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پرآ کررک گیا (۱)۔

### حافظ ابن حجر رحمة الله عليه في مايا كه مجهاس مقام مين ايك اشكال م جس كالميح جواب اب تك مجه

(٢٨) شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب السلام: ٢١٢/٢، فتاوى هندية، كتاب الكراهية، الباب التاسع:

٥/٥، ردالمحتار، فصل في البيع: ٥/٣٦٥

(٢٩) شرح مسلم للنووي، كتاب السلام: ٢١٣/٢، ردالمحتار: ٢٩٣/٥، فتاوى هندية، كتاب الكراهية: ٣٢٦/٥

(٣٠) ردالمحتار، فصل في البيع: ٢٩٣/٥

(٣١) ردالمحتار، فصل في البيع: ٢٩٤/٥

(١) فتح الباري: ٣/٦٦، عمدة القاري: ٥١/٢٨٧، تحفة البارى: ٥٦/٤، مرقاة: ٧٣٠/٩

ے نہیں بنا۔ وہ یہ کفق کا پیسلسلہ جو ہرصدی میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قوم ثمود تک، اس میں کوئی خاص کی نہیں ، اس لئے کہ قوم ثمود کے جو آثار ملے ہیں ، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کی نہایت کم ہوئی ہے ، وہ لوگ نہایت بلند قد و قامت کے مالک تھے اور قوم ثمود کے بعد آج تک انسانی قامت میں جو کی آئی ہے ، وہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ قوم ثمود اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہت فاصلہ ہے۔ جب کہ قوم ثمود سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک فاصلہ نبیتا کم ہے ، چنانچے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"ويشكل على هذا مايوجد الآن من آثار الأمم السائفة، ديار ثمود؛ فإن مساكنهم تدلّ على أن قاماتهم لم تكن مفرطة الطول على حسب مايقتضيه الترتيب السابق، ولاشك أن عهدهم قديم، وأن الزمان الذي بينهم وبين آدام دون الزمان الذي بينهم وبين أول هذه الأمة".

"ولم يظهر لي إلى الآن مايزيل هذا الإشكال".

اس کا بیجواب ہوسکتا ہے کہ حدیث میں ' دنقص'' کا ذکر مطلق ہے ، زمانے کے کسی مخصوص مقدارا ورکسی خاص تناسب سے نقص کا ذکر نہیں ، لہذااگر قوم ثمود تک نقص زیادہ نہیں بعد میں زیادہ ہوتوا شکال کی بات نہیں۔

#### ٢ - باب :

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لئے و کھے:فتح الباری: ٢/٤٤٣

الخَائِنَةَ الْأَعْيُنِ /عَافر: ١٩/ . مِنَ النَّظَرِ إِلَى ما نُهِيَ عَنْهُ .
 وقالَ الزَّهْرِيُّ : في النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّسَاءِ : لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُنَّ ،
 مِمَّنْ يُشْتَهٰى النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً .
 وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الجَوَارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ .

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں سب سے پہلے سورۃ نور کی تین آیات ذکر فر مائی ہیں جن کا ترجمہ ہے:

"اے ایمان والو اتم اپنے گھروں کے سوادوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، جب تک کہ اجازت حاصل نہ کرلو اور ان کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو، بہی تمہارے لیے بہتر ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرلو پھرا گرتم ان گھروں میں کسی کونہ پاؤتو ان میں نہ جاؤجب تک کہتم کو اجازت نہ دی جائے اور اگرتم کو جواب ملے کہلوٹ جاؤتو لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے"۔ حضرت مولا ناشبیر احمر عثمانی رحمہ اللہ ان آیات کی تفییر میں کھتے ہیں:

دوسری قویس این استان کی استی کا جوگھر ہوا کی دوسرے کر ہے گھر
میں یونہی بے خبر نہ گھس جائے ، کیا جانے وہ کس حال میں ہواور اُس وقت کس کا اندرا تا لیند
کرتا ہے یا نہیں ۔ لہذا اندر جانے سے پہلے آواز دیکر اجازت حاصل کر لے اور سب سے
بہتر آواز سلام کی ہے، حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ سلام کر لے اور اجازت داخل ہونے کی
لے اگر تین بارسلام کرنے کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فی الحقیقت یہ
ایسی حکیمانہ تعلیم ہے کہ اگر اس کی پابندی کی جائے تو صاحب خانہ اور ملا قاتی دونوں کے حق
میں بہتر ہے۔ مگر افسوس آج مسلمان ان مفید ہدایات کو ترک کرتے جاتے ہیں جن کو
دوسری تو میں اُن بی سے کے کر تی کر رہی ہیں '(۱۳ ہے)۔

# استيذان كاطريقه وحكم

سورہ نور کی ان آیات کریمہ میں استیذ ان کا طریقہ اور حکم نسبتاً تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیاہے، جس کا حاصل بیہے کہ انسان جب کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو وہ اجازت طلب کرے اور اجازت ملنے کے بعد پھروہ داخل ہو۔

اجازت طلب كرنے كى كيفيت ميں تھوڑ اسااختلاف ہے:

● بعض علماء کے نزدیک استیذان کی صحیح صورت یہ ہے کہ اولاً اجازت طلب کی جائے اور اجازت طلنے کے بعد سلام کیا جائے یعنی استیذان سلام پر مقدم ہے۔ (۳۲)

دوسرے بید حضرات، حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عند کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جے ابن ماجہ نے اپنی "سنن" میں نقل کیا ہے، اس میں ہے "قلندا: یار سول الله ، هذا السلام، ف ما الاستئذان؟ قال: یتکلم الر جل بتسبیحة و تکبیرة، ویتنحنح ویؤذن أهل البیت" (۳۴) یعنی "یارسول الله! یو سلام ہوا، استیذان کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایسے آدمی کو تیج و تکبیر کہ کر اور کھنکار کر گھر والوں کو اپنی آمد کی خبردینی چاہیے" ... اس میں ہے کہ سلام سے پہلے شیع وغیرہ پڑھ لینا، کھنکارنا استیذان ہے۔

#### کیکن جہورعلاء کے نز دیک استیذ ان کامسنون طریقہ بیہے کہ سلام کو استیذ ان پرمقدم کیا جائے ،

<sup>(</sup>٣٢) تكملة فتح الملهم: ٢٢٩/٤، شرح صحيح مسلم للنووي: ٢١٠/٢، لامع الدراري: ١٠/١٠

<sup>(</sup>٣٣) سورة النور آية ٢٧، تفسير القرطبي: ٢١/١٢، روح المعاني: ١٣٣/١، ابن كثير: ٣٧٨/٣

<sup>(</sup>٣٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأدب باب الاستيذان: ٣٦٣

لینی پہلے سلام کر کے پھر گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی جائے (۳۵)۔مثلاً پہلے کہاجائے''السلام علیم'' اس کے بعد کہاجائے ''کیامیں اندرآ سکتا ہوں؟''

بید حفرات ایک توسنن افی داود میں حفرت ربعی کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم گھر میں تھے، بنی عامر کے ایک شخص نے اندرداخل ہونے کی اجازت مانگی اور کہا'' آلہ '' (کیامیں داخل ہوسکتا ہوں) ... جضور سلی الله علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا "اخر ج إلی هذا، فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام علیکم، أ أدخل" یعن نکل کراس آ دمی کو استنذان کا طریقہ بتلا وَ اور کہو کہ وہ یہ کہ کر اجازت طلب کر لے' السلام علیکم' کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟' وہ صاحب یہ ہدایت س رہے تھے، چنا نچا نھوں فی کہا"السلام علیکم، أ أدخل" رسول الله علیہ وسلم نے آخیں اجازت دیدی۔ (۳۲)

ار بیمقی رحمداللہ نے بھی 'شعب الایمان' میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اس میں ہے "لانیا ذنوا لمن لم یبدأ بالسلام"۔(۳۷) لیعن ' جوسلام سے ابتداء نہ کرے اس کواجازت مت دؤ'۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی "الأدب المفرد" میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ (۳۸)

ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام ، استیذان پر مقدم ہے ، جہال تک تعلق ہے قرآن مجید کی آیت کا ، اس کا پیہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ وہاں واؤمطلق جمع کے لیے ہے ، ترتیب کے لیے نہیں ، جیسا کہ اصول فقہ میں قاعدہ مشہور ہے۔ (۳۹)

<sup>(</sup>٥٥) ويكھيے تكملة فتح المهلم: ٢٢٩/٤، شرح مسلم للنووي: ٢١٠/٢، لامع الدراري: ١٠/١٠

<sup>(</sup>٣٦) الحديث أخرجه ابوداود في كتاب الأدب باب الاستيذان: ٣٤٧/٢

<sup>(</sup>٣٧) المحديث أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان" باب في مقاربة و موادة أهل الدين، رقم الحديث: ٨٨١٦- ٨٨١٦

<sup>(</sup>٣٨) الحديث أخراجه الامام البخاري في "الأدب المفرد" مع شرحه: فضل الله الصمد، ٢ /٥٠٥

<sup>(</sup>٣٩) كشف الأسرار: ١٠٩/٢

اور حضرت ابوابوب الصارى رضى الله عنه كى روايت كو حافظ ابن حجر رحمه الله نے ضعیف قرار دیا ہے( ۱۰۰۰ )اس ليے وہ ذكر كرده ان روايات كے مقابلے ميں قابل حجت نہيں۔

بہرحال جمہورعلاء کے نزدیک اجازت طلب کرنے کامسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے سلام کیا جائے،
اس کے بعد اپنانام بتلا کراجازت طلب کی جائے، ہاں ایسے مقامات، مکانات اور جگہیں جہاں کھلے عام ہر شخص کو
آنے کی اجازت ہو، مثلاً مسافرخانے، ہپتال وغیرہ تو وہاں استیذان کا ندکورہ تھم لا گونہیں ہوگا، آیت کریمہ میں
"بیوتا غیر مسکونة" سے ایسے ہی مقامات مراد ہیں (۱۳)۔

وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن قال: اصرف بصرك عنهن.

سعید بن ابی الحن ، حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے بھائی ہیں ، اُنھوں نے اپنے بھائی حضرت حسن بھری آجہ کی اللہ کے بھائی ہیں ، اُنھوں نے اپنے بھائی حضرت حسن بھری ہے کے بھری سے بچائے بھری سے بچائے کو بھیں اور دلیل میں اُنھول نے قرآن کریم کی آبت کریمہ ﴿قبل للمؤمنین وَنگاہ نِجی رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ویحفظوا فروجهم ﴾ پیش کی ، اس آبت میں مؤمنین کونگاہ نیجی رکھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

"قول الله عزوجل" تركيب بين مرفوع بھى ہوسكتا ہے،اس صورت بين بيمبتدامحذوف كے ليے خبر ہوگااور "اقرأ" فعل امركے ليے مفعول ہونے كى وجہ سے منصوب بھى ہوسكتا ہے۔ (٣٢)

کشمیهنی کےعلاوہ دوسر نے خول میں "وقسول الله" واؤکے ساتھ ہے،اس صورت مین بیآیت مستقل ترجمة الباب کی حیثیت سے ہوگی،حضرت حسن بھرئی کے قول کا حصہ بیں ہوگی (۴۳)۔

وقال قتادة: عمالا يحل لهم

<sup>(</sup>٤٠)فتح الباري، ١١/٩، قال الحافظ: وأخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من حديث أبي أيوب.

<sup>(</sup>٤١) عمدة القاري: ٢٣١/٢٢، إرشاد الساري: ٢٣٢/١٣، تفصيل كر ليريكي : تفسير القرظبي:

۲۲۱/۱۲ و روح المعاني: ۲۲۱/۱۲

<sup>(</sup>٤٢)عمدة القاري: ٢٣١/٢٢

<sup>(</sup>٤٣) عمدة القاري: ٢٣١/٢٢، فتح الباري: ١٠/١١

﴿ ویحفظوا فروجهم ﴾ کی تفیر حضرت قاده نے کی ہے کہ وہ مؤینین اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان چیزوں سے جوان کے لیے جائز نہیں۔ ابن ابی حاتم نے قادہ کی اس تعلق کو موصولاً نقل کیا ہے۔ (۲۴۲)

سورة عافر میں ہے ﴿ يعلم خائنة الأعين ﴾ خائنة الأعين الله عن نظرة كى صفت ہے (٢٥) اوراس سے ممنوعہ چیزوں كى طرف و يكھناشر عاجائز نہيں ، ان كى طرف لكاه المحانا "خائنة الأعين" (نظرول كى خيانت) ہے۔

وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لايصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهي النظر إليه، وإن كانت صغيرة.

امام محمد بن شہاب زهری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کو کم عمری یا کبیر السن ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا،ان کی طرف فطر شہوت سے دیکھنا جائز نہیں۔

اں تعلیق کوئس نے موصولا نقل کیا ہے، بیمعلوم نہیں ہوسکا (۲۶)۔

وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلاأن يريد أن يشتري

حفرت عطاء بن ابی رباح رحمه الله مکه میں فروخت کی جانے والی باید یوں کی طرف دیکھنے کو مکر وہ کہتے تھے، البتہ جو شخص خرید ناچا ہتا، اسے اس تھم سے متثنیٰ سمجھتے۔

ابن ابی شیبہ نے عطاء کی اس تعلق کوموصولاً نقل کیا ہے ( ۲۵ )۔

تعلیقات کوآیات استیذان کے بعد ذکر کرنے کامقصد

حفرت حسن بھری،حفرت امام زهری اورعطاء کی ان تعلیقات کوآیات استیذان کے بعد ذکر کرنے

<sup>(</sup>٤٤) عمدة القاري: ٢٣١/٢٢، فتح الباري: ١٠/١١

<sup>(</sup>٥٥) روح المعاني، سورة غافر: ٥٩/١٣، عمدة القاري: ٢٣١/٢٢

<sup>(</sup>٤٦) تعليق التعليق مين يحى أماقول الزهري... ك بعدعلامة الخذف ب: ١٢٠/٥

<sup>(</sup>٤٧) عمدة القاري: ٢٣٢/٢٢

میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ استیذ ان کی مشروعیت کی غرض وغایت ہے ہے کہ بغیر اجازت داخل ہونے کی صورت میں گھر والا جن چیز وں کی طرف کئ کے ایکھنے کو پیندنہیں کرتا، ان کودیکھنے سے بچایا جائے، اوران میں سب سے خطرناک امراجنبی خواتین کودیکھناہے، چنانچے شارعین ہخاری لکھتے ہیں:

"وجه ذكر المؤلف هذا عقب ذكر الآيات الثلاث المذكورة الإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان الاحتراز من وقع النظر إلى مالا پريد صاحب المنزل إليه، لودخل بلا إذن، وأعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات"(٨٨)

٥٨٧٤ : حدثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَلِيلَةِ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ عَلَيْتِهِ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ الْفَضْلُ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ آمْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْيِي رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَأَخْلَفَ بِيدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَعِجُ عَلَى عِبَدِهِ ، وَعَدَلَ وَجْهَةُ عَنِ النَّظِرِ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَعِجُ عَلَى عِبَدِهِ ، وَعَدَلَ وَجْهَةُ عَنِ النَّطْرِ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَعِجُ عَلَى عِبَدِهِ ، فَعَلَى وَجْهَةُ عَنِ النَّطْرِ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الحَعِجُ عَلَى عِبَدِهِ ، أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجُ عَنْهُ ؟ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنْ أَلْتُ فَرَاكَ اللهُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجُ عَنْهُ ؟

یدروایت کتاب الحج میں گذر چکی ہے، اس میں حضرت فضل بن عباس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ججۃ الوداع کے موقع پروہ رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، ایک خاتون رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے آئی جو بڑی خوب صورت تھی، حضرت فضل اسے دیکھنے گئے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت فضل اسے مسئل دیکھر ہے ہیں تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف سے ان کا منہ پھیرا۔

عَجُز راحلته: عَجُز (عين كِفته اورجيم كيضمه كيماته) سواري كالجيها حصه

<sup>(</sup>٤٠) إرشاد الساري: ٢٣٢/١٣، فتح الباري: ١١/١١، عمدة القاري: ٢٣١/٢٢

#### مديث باب سے متفاد چندا حکام

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

● ایک بیر کہ حالت احرام میں عورتوں کے لیے چہرے کا اس طرح پر دہ نہیں کہ کپڑ اچہرے کے ساتھ مل جائے ۔ (۴۹) ہاں اگر کپڑے کو چہرے ہے الگ کر کے اس طرح لئکا یا جائے کہ چہرہ لوگوں ہے مستور بھی رہے اور کپڑ ابھی چہرے ہے میں نہ ہوتو یہ جائز ہے بلکہ اس میں احتیاط ہے۔ (۵۰)

اجنبى عورت كى طرف د يكھنے كاحكم

و دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اجنبی عورت کی طرف تکٹکی باندھ کر دیکھنا جائز نہیں، حضرت فضل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھنے سے روکا۔

حضرات حنابلہ اور شافعیہ کے نز دیک اجنبی عورت کی طرف دیکھنا مطلقاً ناجا ئز اور حرام ہے جاہے فتنہ کا خوف ہویا نہ ہو۔ (۵۱)

<sup>(</sup>٤٩) فتح الباري: ٣/٦، ٤٠ (كتاب الحج، باب مايلبس المحرم من النّياب والأردية والأزر) عمدة الفاري: ٩/ ١٦٦ (كتاب الحج باب مايلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر) و دالمحتار، كتاب الحج، فصل في الإحرام، مطلب فيما يحرم بالإحرام ومالا يحرم: ١٧٦/٢ وبدائع الصنائع، كتاب الحج، فصل: وأما بيان ما يحظره الإحرام ومالا يحظره: ١٨٦/٢

<sup>(</sup>٥٠) فتح الباري: ٤٠٦/٣ كتاب الحج، باب مايلبس المحرم من الثّياب، والأردية، والأزر.

<sup>(</sup>١٥) المعني لابن قدامة: ٧٨/٧، مانصة: "فأما نظر الرّجل إلى الأجنبية من غير سبب، فإنه محرمٌ إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد، وامّا مذهب الشّوافع: فمانقله النّووي في المنهاج مانصة، "ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرّة كبيرة أجنبيّة، وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح" (وانظر تكملة الفتح: ٢٦٨/٤، والفتاوى الهندية: ٥/ ٣٣-مانصّة: وأما النظر الى الأجنبيات فنقول: يجوز النّظر إلى مواضع الرّينة الظاهرة منهنّ، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرّواية وأما المالكية، فمذهبهم ماذكره الخرشي في حاشيته على مختصر الخليل: ١/٣٤٧: "وعورة الحرّة مع الرجل الأجنبي جميع بدنهاحتى دلاليها؟ وقصتها، ماعدالوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلالذة ولاخشية فتنة من غير عذر، ولو شابة"،

حضرات حنفیہ اور مالکیہ کے نز دیک اجنبی عورت کے چبرے کی طرف دیکھنا جائز ہے ، بشرطیکہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ (۵۲)

فتنے کا گراندیشہ ہے تو پھرد کھنابالا تفاق ناجائز ہے اور چونکہ غالب احوال میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے متاخرین حنفیہ نے بھی مطلقاً عدم جواز کا فتوی دیدیا ہے۔ (۵۳)

(٧) وفي التُرالمختار: ٧٦١/٥، فحلُّ النَظر مقيد بعدم الشّهوة، وإلاّفحرامٌ، وهذا في زمانهم، وأمّا في زماننا فمنع من الشّابّه، وانظر أحكام القرآن للجصّاص: ٦/٣٤٥. سورة الأحزاب.

(٥٥) ذيل ميں چندار دوفتاوي سے اس مسلد ہے متعلق عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

- مفتی اعظم ہند، حضرت مفتی کفایت الله رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "پردے اور حجاب کے علم کامدار خوف فتنه پر ہے اور ظاہر ہے کہ چبرے پر نظر پڑنا فتنہ کے بارے ہیں زیادہ موثر ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے مومنہ ترہ (آزاد مسلمان عورت) کے لیے اجانب کے سامنے کشف وجہ کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اشارات و دلالات نصوص سے پردہ یعنی ستر وجہ کی ہی تائید ہے اور یہی احوط واسلم ہے۔ پس برقع اوڑ دے کر نگانا اوفق بالشرع والحکمة ہے'۔ (کفایت المفتی: ۳۹۲/۵) کتاب الحجاب)
- اورایک ہے جاب بعنی تمام اجنبی مردوں سے پردہ جو صرف عبر توں پرلازم ہے، مردوں پڑ ہیں۔ اس میں سرسے پاؤں تک بشمول چہرہ سارا حصہ ڈھانینا ضروری ہے۔ (فتاوی تھانیہ:۲/ ۲۸۵)
- € حفرت عليم الامت فرمات بين: "احاديث وآيات وروايات فقهيد سے صاف معلوم بهنا ہے كه ورت كے ليے علم اصلى احتجاب و استتار بحميع اعضا عها وأركانها ثابت ہے، البت جہال ضرورت شديده بويا بسبب كبرى كے مطلق احمال فتدواشتها كاباتی نہيں، وہال وجہ و كفين كاكشف جائز ہے، اور يجي مطلب ہے ان كے ستر ته بونے كا" \_ (الدارالفتاوی ١٨١/٣))

صاحب احسن الفتاوي لكصة بن:

- پرده کے ثبوت میں اس وقت چنداُ مور بالاختصار بیان کیے جائے ہیں:
  - (۱)عورت كوبلاضرورت برقع مين بھى باہر نكلناحرام ہے۔
- (۲) کسی اہم ضرورت کے لیے پردہ میں باہر نکلنا جائز ہے۔ بشرطیکہ برقع وغیرہ مزین نہ ہو کسی تنم کی خوشبونہ لگائی ہو۔ کلام اور حیال دکش نہ ہو، فتنہ کا اختال نہ ہو۔
  - (٣) بلا پرده با برنكلنا اور غيرمحرم كے سامنے چره كھولنا بلاضر ورت شديده حرام ہے۔ (احسن الفتاويٰ:٢٢٩/٩)
- مولا نامفتی محود الحن گنگوی کیصے میں: "معلوم ہوا کہ عورتوں کواصالہ گھروں میں رہنے کا حکم ہے۔ اگر کسی حاجت کے لیے مجورا تکلیں تو چہرہ اور سرچھیا کرنگلیں، راستہ دیکھنے کے لیے ایک آ کھی مقدار کھو لنے کی گنجائش ہے'۔ (فقاد کی محدودیہ: ۱۲/۲۰۷)

اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں: ''اجنبی سے چمرہ کا چھپانا بلااندیشہ فساد بھی علاوہ مواقع مشٹیٰ کے ہر حال میں ضروری ے''۔(فاویٰمحودیہ: ۱۹۹/۵) ہاں ضرورت کے مواقع اس سے متنیٰ ہیں، مثلاً ڈاکٹر کے پاس علاج کے وقت یا قاضی کے پاس گواہی کے وقت اگر ضرورت کے وقت اگر ضرورت کے وقت اگر ضرورت موتو کشف وجہ کی گنجائش ہے لأن المصرورة تبیح المحطورة (۵۴) یعن وضرورت کی وجہ سے ممنوع چیزیں جائز ہوجاتی ہیں'۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے آیات استیذان کے بعد ،غضِ بھر کی آیات اور ،وایات کو ذکر کیا ، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ استیذان کی ایک مسلحت یہ بھی ہے کہ نظر ممنوعہ کا ارتکاب نہ ہوجائے چونکہ اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں اور گھر میں خواتین اکثر بے بردہ ہوتی ہیں ، اس لیے اگر اجازت طلب کے بغیر کوئی داخل ہوگا تو نظروں کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔

٥٨٧٥ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو عامِرٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ قَالَ : (إِيَّاكُمْ وَالْخُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ) . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، مَا لَنَا مِنْ بَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، فَقَالَ : (فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ) . قَالُوا : وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ (فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ) . قالُوا : وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : (غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذْى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ ) . قالُ : (عَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذْى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ ) . [ر : ٣٣٣٣]

حفرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے پر بیز کرو، لوگوں نے عرض کیا، یارسول الله! ہمارے لیے توایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے راستوں کے سواکوئی چارہ کا رہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹھنا ہی ضروری ہے تو راستے کواس کا حق دے دیا کرو، لوگوں نے بوچھا، یارسول الله! راستے کا کیاحت ہے، آپ نے فرمایا، نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ امور سے رکنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا تھم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔

مديث كامناسبت رجمة الباب سے ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>٤٥) الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة: ص٤٩، وقواعد الفقه: ص: ٨٩

#### ٣ - باب: السَّلَامُ أَسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ ٱللهِ تَعَالَى .

«وَإِذَا حُبِيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا» /النساء: ٨٦/.

٥٨٧٦ : حدّ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّ ثَنَا أَبِي : حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّ ثَنِي شَقِيقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى خَبْرِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفَلَانٍ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ ، عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : (إِنَّ ٱللهَ هُوَ السَّلَامُ عَلَيْكُ أَبُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكُ أَبُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبُهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنْ اللهُ إِلَا اللهِ إِلَا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ ، وَأَشْهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَالَامِ ما شَاءَ ) .

لفظ "السللام" الله كاساخ حنى ميں سے ہے،اس كے معنى سلامتى كے ہيں، يہاں اس سے دوائسلامة و الله كار ميں الله كاسان ميں الله كار ميں الله جل شانه تقص وعيوب سے سالم اور منز ہيں۔ (۵۵) حافظ ابن حجر رحمه الله ابن وقتق العيد نقل كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"السلام يطلق بإزاء معان: منها: السلامة ومنها: التحية، ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى، وقد يأتي بمعنى السلامة محضا، وقدياتي بمعنى التحية محضا، وقدياتي متردداً بين المعنيين، كقوله تعالى: ﴿ولاتقولوا لمن القي اليكم السلام ﴾ فإنه يحتمل التحية والسلامة "(٥٢) يعن سلام كا اطلاق كي معانى يربهوتا بي سلام يحيد اور الله كنام كطور يربيا ستعال بوتا بي بحيى

<sup>(</sup>٥٥) عمدة القاري: ٢٣/٢٢، فتح الباري: ١١/١١، إرشادالساري: ٢٣٥/١٣، لسان العرب، فصل السين المهملة: ٢٠/١، ٢٩، وتاج العروس، باب الميم، فصل السين: ٣٣٨/٨
(٥٥) فتح الباري: ١٨/١١، عمدة القاري: ٢٣٣/٢٢

بی محض سالم ہونے کے معنی میں آتا ہے اور بھی محض تحیہ کے معنی میں آتا ہے، اور بھی اس میں دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے ﴿ولات قدول والسن أنقى إليكم السلام ﴾ يہال "سلام" تحيدادر سلامتی دونوں معنوں كا احتمال ركھتا ہے۔

وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها

علامه عینی رحمه الله نے فرمایا که امام بخاری رحمه الله نے اس آیت کریمه سے اشاره کیا کہ تحیه کا جوعام علم دیا گیا ہے، اس سے لفظ 'سلام' مراد ہے۔ علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ آیت کریمہ میں 'تسحیه ' سے سلام مراد ہے۔ (۵۸) البتہ ابن التین نے بعض ما کلی علاء سے قل کیا ہے کہ "تحیه "سے ہدیم راد ہے۔ (۵۸) علامہ قرطبی رحمہ الله نے حنفیہ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے (۵۹) کیکن علامہ عینی رحمہ الله نے اس کی تردید کی اور فرمایا"نسبة هذا إلى الحد نفیة غیر صحیحة " (۱۰) یعنی 'حفیہ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں اور فرمایا"نسبة هذا إلى الحد نفیة غیر صحیحة " (۱۰) یعنی 'حفیہ کی طرف اس کی نسبت شحیح نہیں ہے۔ (۱۲)

حاصل بيب كما تركوئي شخص سلام كرتے ہوئے "السلام عليكم" كالفاظ كه تو جواب دينے والے كے ليم سخب بيب كدوه "وعليكم السلام ورحمة الله" اضافه كساتھ جواب دے، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة ـ (۲۲)

<sup>(</sup>٥٧)عمدة القاري: ٢٢/٢٢

<sup>(</sup>٥٨) عمدة القاري: ٢٣٣/٢٢، فتح الباري: ١٦/١١

<sup>(</sup>٩٩) سورة النساء/ ٨٦، تفسير القرطبي: ٥٩٨/ (سورة النساء)، عمدة القاري: ٢٢٣/٢٢، فتح الباري: ١٦/١١ ( ٩٠) عمدة القارى: ٢٣٣/٢٢،

<sup>(</sup>٦٦) أحكام القرآن للجصاص: ٣٠٧/٣ سورة النماء / ٨٦/ علامه جصاص في "هدية" كي تقريح تونيس كي بهالبذاى آيت سوده "رجوع في الهبة" پراستدلال كرتے بين اور ظاہر به كه استدلال "ب درست بوگا جب تحيد كو بدية راروبا جائے - چنانج وه كيمة بين: "فإذا حملنا قوله تعالى ﴿ وإذا حبيتم بتحية ..... كه على حقيقة أفاد أن من ملك غيره شيئاً بغير بدل فله الرجوع فيه مالم يُثب منه، فهذا يدل على صحة قول أصحابنا فيمن وهب لغير ذي رحم أن له الرجوع فيها مالم يُثب منها".

<sup>(</sup>٦٢) تفسير ابن كثير: ١/١ ٥٣١/، عمدة القاري: ٢٣٣/٢٢

# حضرت گنگوہی کی توجیہ:

مولا نارشیداحد گنگونی رحمه الله نے لامع الدراری میں ترجمة الباب میں آیت کریمہ ذکر کرنے کی ایک اوروج لکھی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"ولعل الوجه في إيراد الآية في هذا الباب أن المأمور به من التحية مافيه حسن، سواء كان الحسن قليلا أو كثيرا كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿بأحسن منها ﴿ فإن صيغة التفضيل مشعرة بزيادة الحسن في هذا الرد، فكان دليلا على أصل الحسن في التحية، وليس في قولهم: السلام على الله حسن، لانقلاب المعنى، فلم يكن قائله آتيا بالمأمور به لأن المأمور به إنما يتأدى إذا تضمن الحسن ولو أقل مما في ردها "(١٣)

لین ''اس باب میں اس آیت کولانے کی وجہ یہ ہو کتی ہے کہ مامور بہ وہ تحیہ ہے جس میں حسن و خوبصورتی ہو، خواہ وہ حسن منہا ہے ہی خوبصورتی ہو، خواہ وہ حسن منہا ہے ہی مفہوم ہوتا ہے، اس میں ''اسم تفضیل کاصیغہ ہے، جو جواب میں زیا دتی حسن پر دلالت کرتا ہے تو یہ مفہوم ہوتا ہے، اس میں ''اسم تفضیل کاصیغہ ہے، جو جواب میں زیا دتی حسن ہیں دلالت کرتا ہے تو یہ آ بیت تحیہ میں اصل حسن وخو بی پر دلیل ہوئی اور 'السلام علی الله '' کہنے میں کوئی حسن نہیں ہے، کیونکہ معنی بدل گئے ہیں تو اس کا کہنے والا مامور بہ بر عمل کرنے والا نہ ہوگا۔ کیونکہ مامور بہ اس وقت اداء ہوتا ہے جب وہ حسن و خو بی کوئی کوشمن ہو، اگر چہ وہ اس حسن سے کم تر ہو جواس کے جواب میں ہے'۔

شخ الحدیث مولا نامحد زکر یا رحمه الله نے ''الا بواب والتر اجم'' میں اس تو جیہ کولطیف اور قوی قرار دیا ہے۔ (۲۴)

صدیث باب کتاب الصلاة میں گذر یکی ہے (۲۵) اس یس ہے إن الله هوالسلام، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسمائے حتی میں پر نفظ آیا ہے ، سورة حشر میں ہے ﴿ الْسَمَلُكُ اللّٰهِ عَلَى كَاسَاكُمُ اللّٰهِ السَّالَمُ السَّالَمُ السَّالَمُ السَّالَمُ السَّالَمُ السَّالَمُ السَّالَمُ السَّالِمُ اللَّهُ السَّالِمُ السَّالِي السَّالِي السَّالِمُ السَّالِي السَّالِمُ السّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السَّالِمُ السّ

<sup>(</sup>٦٣) لامع الدراري: ١٠/١٩،٠٥

<sup>(</sup>٦٤) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، كتاب الاستيذان، باب السلام اسم من أسماء الله: ص١٢١ (٦٥) الصحيح للبخاري، كتاب الصلاة، باب التشهد في الأُخرة، وقم الحديث: ٨٣١

امام بخارى رحمه الله في "الأدب المفرد" مين حضرت الس سيسندس كساته الكه روايت تقل كى هم، الله في الأرض، فأفشوه بينكم" (٢٢) لعني "سلام، الله تعالى عنه الله في الأرض، فأفشوه بينكم" (٢٢) لعني "سلام، الله تعالى كا ايك نام م، جهالله تعالى في زمين مين ركها، لإذااسة بين مين يجيلا و"-

حضرت ابن عباس سے بھی ایک روایت موتو فا منقول ہے، اس میں ہے "السلام اسم الله، وهو تحییة أهل الجنة" ـ (۲۷) لعني "سلام، الله تعالی كانام ہے، اور بد جنت والوں كا تحید ہے " ـ

### ٤ - باب: تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ.

٥٨٧٧ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) . [٥٨٧٠ – ٥٨٧٥]

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں سے آ گے چار بابوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ سلام کس کوکرنا چاہیے، چنانچہ باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا چھوٹا بڑے پر، گذرنے والا، بیٹھے ہوئے پراور کم لوگ، زیا دہ لوگوں پر سلام کریں۔

(٦٧) شعب الإيمان للبيهقي، فصل في سلام من دخل بيته أوبيتاً ليس فيه أحد، رقم الحديث: ٨٨،٥ (٦/٤٤) (٦٧٧) المحديث، أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الاستئذان، باب يسلم الراكب على الماشي (رقم الحديث: ٨٨٨٥)، وكذا باب يسلم الصغير على الكبير، (رقم الحديث: ٨٨٨٥) وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير: ١٧٠٧ (رقم الحديث: ٢١٦٠) وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ماجاء في تسليم الراكب على الماشي: ٢٢/٥ (رقم الحديث: ٢١٠٥) وأخرجه وأخرجه أبوداود في أبواب الاستئذان، باب من أولى بالسلام؟ : ١٨٥٥ (رقم الحديث: ١٩٥٥)

<sup>(</sup>٦٦) الأدب السفرد (مع فضل الله الصمد) باب السلام اسم من أسماء الله عزوجل، رقم الحديث: ٩٨٩: (٢٩/٢)

"يسلم" اگرچەمضارع كاصيغه ہے اور خبر ہے كيكن امر كے معنى ميں ہے، چنانچه منداحم كى روايت ميں "ليسلم" صيغه امر كے ساتھ بھى وارد ہے۔ (٦٨)

### ه – باب : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي .

٥٨٧٨ : حدّثنا محمَّدٌ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ : أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَيْجٍ قالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَبْرَةَ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِيّةٍ : (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) . [ر : ٩٨٧٧]

سواری پرسوار خص پیدل چلنے والے پرسلام کرے،سلام دراصل تواضع کی بھی علامت ہے اورسوار کی حالت تواضع کی زیادہ مختاج ہے کیونکہ سواری کی وجہ سے دل میں تکبر آسکتا ہے۔ (۱۹)

#### ٣ - باب : يُسَلِّمُ المَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ.

٥٨٧٩ : حدَّثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ جُرَيْجِ قالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ : أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ ، وَهُو مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَيِّلِللهِ أَنَّهُ قالَ : (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ) . [ر : ٧٧٧ه]

چلنے والا ، بیٹھے ہوئے خص پرسلام کہ گا ، گویا سلام کرنا ماشی لعنی چلنے والے کا وظیفہ ہے۔ اگر چلنے والے زیادہ ہوں اور بیٹھنے والے کم ہوں تو اس صورت میں کیا کیا جائے ؟ مشی کے اعتبار سے سلام ماشی کوکرنا چاہیے کیکن قلت کی حیثیت کو دیکھا جائے تو سلام قاعد کوکرنا چاہیے ؟

اس کا جواب علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے وہتے ہوئے لکھا ہے کہ الین معورت میں دونوں برابر ہیں ، جو تھی ابتداء بالسلام کرے گا، وہی بہتر ہوگا۔ (۷۰)

<sup>(</sup>٦٨)مسند الإمام أحمد بن حنبل، مرويات، أبي هريرة رضي الله عنه: ٣١٤/٢

<sup>(</sup>١٩) إرشادالساري: ٣٠/١٦، فتح الباري، باب يسلم الصغير على الكبير: ١٨/١١

<sup>(</sup>۷۰) شرح الكرماني: ۷۸/۲۲، إرشادالساري: ۲۳۸/۱۳، ۲۳۹

اس میں اتنی بات ملحوظ رہے کہ کسی جماعت پر سلام کیا گیا تو پوری جماعت کا جواب دینا ضروری نہیں، جماعت میں سے کسی ایک نے بھی جواب دیدیا توسب کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔ (اے)

### ٧ - باب : يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ .

٠٨٨٠ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ : (يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ) . [ر : ٥٨٧٧]

اس باب میں امام بخاری رحمہ الله سلام کا بیا دب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے۔ گویا سلام میں چھوٹے کو ابتداء کرنی چاہیے۔

#### ٨ - باب: إِفْشَاءِ السَّلَامِ.

٥٨٨١ : حدّثنا قُتْنِبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقرِّنِ ، عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَيِّالِلُهُ مِنْ مُعَاوِيةَ بْنِ سُويْدِ بْنِ مُقرِّنِ ، عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَيِّلِلِلُهُ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ المَريضِ ، وَالنَّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ المَلَّامِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ . وَنَهَى عَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَى عَنْ تَخْتُم المُقْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِبْرَارِ المُقْسِمِ . وَنَهَى عَنِ الشَّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَى عَنْ تَخْتُم اللهُ اللهُ مِنْ وَعَنْ رُكُوبِ الْمَائِرِ ، وَعَنْ رُبُسِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ . [ر : ١٨٥٤]

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سلام پھیلانے کی فضیلت واہمیت کو بیان کیا ہے۔ حدیث باب اس سے پہلے کئ مقامات پر گذر چکی ہے (۷۲) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(٧١) فتح الباري: ١٧/١١

(٧٢) الحديث أخرجه البحاري في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم الحديث: ١٢٣٩ ، وأخرجة أيضاً في كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والذعوة، ومن أولم سبعة أيّام ونحوه، رقم = جن سات چیزوں کا حکم دیا،ان میں ایک سلام کا افشاء بھی ہے۔

سلام باہمی محبت پیدا کرنے کاذر بعیہ ہے اور اسلامی معاشرے کا ایک بگانہ دصف ہے، سلام کی فضیلت پر کئی احادیث وارد ہیں۔ (۷۳)

#### ٩ - باب : السَّلامِ لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمَعْرِفَةِ .

٥٨٨٢ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَيِّلِكِ : أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ قالَ : (تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ) . [ر : ١٢]

٥٨٨٣ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْقِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيْنُ عَنْ أَبِي أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ اللَّيْقِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّولِكُ لِسُلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ اللَّيْقِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيْنِ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ : فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ : فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ) . وَذَكَرَ سُفْيَانُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . [ر : ٧٢٧٥]

#### (۲۳) ان میں سے یہاں چند قل کی جاتی ہیں:

- ●عن عمران بن حصين قال كُنا جُلوساً عند النّبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل، فقال: السلام عليكم، فردّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال. عشر، ثمّ جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فردّ رسول الله وقال: عشرون، ثمّ جاء آخر، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فردّ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلثون (شعب الإيمان للبيهقي: ٢/٤٥٤، باب في موادة و مقاربة أهل الدين).
- وقال عمّار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، (صحيح البخاري: ٩/١، كتاب الإيمان، باب إفشاء السلام من الإسلام فوق رقم الحديث: ٢٨) =

<sup>=</sup> الحديث: ١٧٥ ه، وأخرجه في كتاب الأشربة، باب آنية الفضّة، رقم الحديث: ٥٦٥ ه، وأيضاً أخرجةً في كتاب المبرضي، باب وجوب عيادة المريض: رقم الحديث: ٥٦٤٩، وفي كتاب اللباس، باب الميشرة المحممراء، رقم الحديث. ٥٨٦٣، وفي كتاب الأدب، باب تشميت العطاس إذا حمد الله، رقم الحديث: ٣٣٨٦، وفي كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، رقم الحديث: ٢٣٢٢، وفي كتاب المطالم والغصب، باب نصر المظلوم، رقم الحديث: ٢٤٤٥، وفي كتاب اللبّاس، باب لبس القسى، رقم الحديث: ٥٨٣٨.

# سلام سيمتعلق چنداُ مور

### سلام سے متعلق بیچندامور محوظ رہیں:

● آنے والے اگرزیادہ ہیں توان میں سے کسی ایک نے سلام کیا تو سب کی طرف سے کافی ہوجائے گا، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے، یہی تھم جواب دینے والوں کا بھی ہے۔ (۲۴)

سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب ہے، علامہ ابن عبدالبر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے(24) اور بیروہ سنت ہے جس کا اجرواجب سے زیادہ ہے۔

. الله مرنے كاكم ازكم درجه بيہ كه سلام كرنے والے اور جواب دينے والے كى آ وازسنائى دے،

■ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لاتدخُلوا الجنّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُو، ألا أذلكم على أمرٍ إذا أنتم فعلتُموه تحاببتُم: أفشُوالسلام بينكم، (الجامع الصحيح للترمذي: ٥٢٥، كتاب الاستيذان، باب ماجاء في إفشاء السّلام، رقم الحديث: ٢٦٨٨) عن مالك قال أخبرنا إسحق أن الطُفيل بن أبي بن كعب أخبره انّه كان يأتي عبدالله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: وإذا غدونا إلى السّوق لم يمُرّ عبدالله بن عمر على سقاط، ولاصاحب بيع ولامسكين، ولا أحدٍ إلا سلّم عليه، قال الطفيل بن أبي بن كعب: فجئت عبدالله بن عمر يوماً فاستبعني إلى السوق قال: فقلت ماتصنع في السوق، ولا تقف على البيّع، ولا تسأل عن السلع ولا تساوم بها، ولا تجلس في مجلس السُّوق، اجلس بناههُنا نتحدَث فقال عبدالله بن عمر: يا أبابطن (وكان الطّفيل ذا بطن) إنّما نغلُو ألى السّوق لأجل السلام، نُسلّم على من لقينا (الموطأ للإمام محمد: ١٨٤، ٣٨٥، ١٨٥ باب ردالسلام)

• عن عبدالله قال: إنّ السّلام اسم من أسماء الله وضعة الله في الأرض فأفشوة بينكُم (الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد): ٤٨٧/٢.

⑤عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سرّكُمْ أن يخرُج الفلّ من صدور كم فأفشوا السّلام بينكم، (أحكام القرآن للجصاص: ٥٣/٣ ٤، سورة النور/ ٢٧)-

(۷٤) شرح مسلم للنووي، كتاب الاستيذان: ۲۱۲/۲

(٧٥) شرح مسلم للنووي، كتاب الاستيذان: ٢١٢/٢، وردالمحتار، كتاب الحظرو الإباحة: ٩٣/٥

آ واز کے بغیر صرف ہاتھ یاسر ہلادیئے سے سلام کی سنت ادائہیں ہوگی (۷۲)...اسی طرح جواب فورا دینا واجنب ہے، اگر فورا جواب نہیں دیا اور دوسرے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد جواب دیا گیا تو واجب ادائہیں ہوا۔ (۷۷)

کافر پرسلام کرناجا ترنہیں، اگر کسی کافر نے مسلمان پرسلام کیا توجواب میں صرف "و علی کم ا جائے "و علی کم السلام" مکمل نہ کہا جائے۔ (۵۸)

جمہورعلاء کا بہی مسلک ہے کہ کا فراور ذمی پر سلام نہ کیا جائے ، بعض علاء کے نز دیک ذمیوں پر سلام کرنا جائز ہے۔ (۷۹)

کرد، کسی اجنبی عورت پرسلام نہ کہے، اسی طرح عورت اجنبی مردکوسلام نہ کرے(۱۸) بعض فاسقوں پر بھی سلام سے احتر از کرنے کے متعلق فقہاء نے تصریح کی ہے، مثلاً نزانی یا آ وارہ شخص کوسلام نہ کرنا بہتر ہے۔ (۸۱) حضر ت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کا قول ہے، لا تسلموا علی شرّابة المحمر (۸۲)

بچوں پرسلام کرناجا تزہے کیونکہ اس طرح ان کی تربیت ہوگی ، ہاں اگر کوئی بچیمرا ہت ہے اور سلام سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو پھرترک سلام کرنا جا ہے۔(۸۳)

(٧٦) شرح مسلم للنووي، كتاب الاستيذان: ٢١٣/٢، ردالمحتار، كتاب الحطروالإباحة: ٢٩٣/٥، فتح الباري: ١٦/١١

(۷۷) ردالمحتار، كتاب الحظروالإباحة: ٥/٢٩٣، شرح مسلم للنووي كتاب الاستيذان: ٢١٣/٢، فتح الباري: ١٦/١١

(٧٨) ردالمحتار، كتاب الحظروالإباحة: ٢٩٢/٥، شرح مسلم للنوري، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردّ عليهم: ٢١٣/٢

(٧٩) ردالمحتار، كتاب الحظروالإىاحة: ٢٩٢/٥

(٨٠) ردالمحتار، كتاب الحظروالإباحة: ٢٦١/٥، شرح مسلم للنووي، باب استحباب السلام على الصبيان: ٢١٥/١، مرقاة شرح مشكاة، كتاب الأدب: ٩٠،٥

(٨١) ردالمحتار، كتاب الحظروالإباحة: ٢٩٤/٥

(٨٢)الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد): ٢٧٢/٤

(٨٣)عمدة القاري: ٢٤٣/٢٢، فتح الباري، كتاب الاستيذان، باب التسليم على الصبيان:١١/٣٩

© بعض صورتوں میں سلام کا تھم لا گونہیں ہوتا، مثلاً کوئی کھانا کھار ہاہے یا پانی پی رہاہے یا بیت الخلااور عنسل خانے میں ہے، یا سور ہاہے یا نماز میں مصروف ہے یا مطالعہ میں مشغول ہے تو ان صورتوں میں سلام نہیں کرناچاہیے۔(۸۴)

ہاں اگر کوئی کھانے پر بیٹھا ہے لیکن لقمہ ابھی مند میں نہیں ہے توالی صورت میں سلام کیا جاسکتا ہے۔ (۸۵) حمام کے اندرا گرتہہ بندجسم پر ہے تو اس پر سلام کیا جاسکتا ہے لیکن تہہ بند کے بغیر ہے تو پھر سلام کرنا جائز نہیں۔ (۸۲)

(٨٤) ردالمحتار، كتاب الحظروالإباحة: ٥/٥٥، كتاب الصّلاة، باب مايفسدالصلاة ومايكره: ١/٥٥/

(٨٥) ردالمعتار، كتاب الحظروالإباحة: ٥/٥ ٢٩، ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره: ١٦/١ و

چنانچەعلامەابى عابدىن نے اشعار كے اندرجن لوگول پرسلام نبيس كرناچا ہيے، ان كا ذكركيا ہے:

"ردّ السلام واجبٌ إلا على من في الصلاد أو بأكل شَغَلا أو شُرْبٍ أو قراء ق أو أدعية أو ذكرٍ أو في خطبة أو تلبية أو في قضاء حاجة الإنسان أو فسي إقسامة أو الآذان أو سلّم الطفل أو السكران أو شابّة يخشى بها افتِتان أو فاسق أو ناعسٌ أو ناقم أو حالة الجماع أو نَعَاكُم أو كان في الحمّام أو مجنونا فواحد من بعدها، عشرونا

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٥٤)

(٨٦) عمداة القارى: ٢٣٦/٢٢

(۸۷) عمدة القاري: ۲۳٦/۲۲ فتح الباري، كتاب الصلاة؛ باب التشهد اي الآخرة: ۳۱۲/۲ شرح مسلم للنووي:۲۱۳/۲

ہ ٹیلی فون وغیرہ پر جب گھنٹی بحق ہے تو لوگ ریسیوراٹھا کر''ہیلؤ' کہتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہیجے اسلامی طریقہ بیت کے بیائے "السلام علیہ کم"کہا جائے۔

● سلام کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے سے جان پہچان ہو، سلام اسلامی معاشر ہے کا ایک عام تحیہ ہے،
امام پہتی رحمہ اللہ نے حفزت عبد اللہ بن مسعود کی مرفوع روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں "إن مسن
المام پہتی رحمہ اللہ نے حفزت عبد اللہ بن مسعود کی مرفوع روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں "إن مسن
اشراط الساعة أن یہ مر الرجل بالمسجد لایصلی فیه رکعتین وأن لایسلم إلا علی من
یعرف" (۸۸) لیعن" قیامت کی ایک علامت ہے کہ آدمی مجدے گذر ہے گا اور اس میں اس نے دور کعتیں
تک نہیں پڑھی ہوں گی اور یہ کہ وہ صرف شاخت والے پرسلام کہ گا"۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہ دوایت ان
الفاظ کے ساتھ قال کی ہے "إن من أشراط الساعة السلام لیام للمعرفة "(۸۹) یعن" قیامت کی ایک
علامت یہ ہے کہ جان پہیان والے پرسلام کیا جائے گا"۔

چنانچدامام بخاری رحمدالله نے یہاں باب "السلام للمعرفة وغیر المعرفة" اس سلط میں قائم فرمایا ہے جس میں انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر کی مرفوع حدیث نقل کی ہے، اس میں ہے "... تقرر أ السلام على من عرفت، وعلى من لم تعرف".

#### ١٠- باب: آية الحجاب.

٥٨٨٥/٥٨٨٤ : حدّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ : حَدَّثَنَا آبْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّهُ كَانَ آبْنَ عَشْرِ سِنِينَ ، مَقْدَمَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ اللهِ عَلِيَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ اللهِ عَلَيْ أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ ِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

(٨٨) شعب الإيسان للبيهقي، باب في مقاربة وموادّة أهل الدّين: ٦/١٦، (رقم الحديث: ٨٧٧٨)، فتح الري: ٢٥/١١، عمدة القاري: ٢٣٧/٢٢

(٨٩) فتح الباري: ١١/٥٦، عمدة القاري: ٢٣٧/٢٢

وَبَقِي مِنْهُمْ رَهُطُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَيْ يَخْرُجُوا ، فَمَشٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَشَيْتُ مَعَهُ ، حَتَّى جاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُمْ خَرَجُوا ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَعَرَّقُوا ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى بَلغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عائِشَةَ ، فَظَنَّ أَنَّ قَدْ خَرَجُوا ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، خَلِي بَلغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عائِشَةَ ، فَظَنَّ أَنَّ قَدْ خَرَجُوا ، فَأَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ ، فَضَرَبَ بَيْنِي خَرَجُوا ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَأَنْزِلَ آيَةُ الْحِجَابِ ، فَضَرَبَ بَيْنِي وَيَئِنَهُ سِيْرًا.

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے سورۃ احز اب کی آیتِ حجاب کی شان نزول والی روایت ذکر کی ہے۔ کی ہے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول الله علیہ وسلم کے مدینة تشریف لانے کے وقت وس سال کا تھا، میں آپ کی خدمت میں دس سال تک رہا، میں پردہ کے حکم کے متعلق لوگوں سے زیادہ واقف ہوں جب وہ نازل ہوا، ابی بن کعب (جیسے قاری قرآن) مجھ سے اس کے متعلق یو چھتے تھے، آیت جاب سب سے پہلے جس وقت آپ نے زینت بنت جش کے ساتھ ز فاف کیا تھا،اس وقت نازل ہوئی ،صبح کورسول الله صلی الله علیہ وسلم دولہا ہے تھے، آپ نے لوگوں کی دعوت کی ،اکثر لوگ دعوت کھا کر چلے گئے ،لیکن کچھلوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس رہ گئے اور بہت دیر تک مظہرے رہے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑ ہے ہو گئے اور باہر نکل كئے، تاكه بيلوگ چلے جائيں، رسول الله صلى الله عليه وسلم چلے، ميں بھى آپ كے ساتھ چلا، يہاں تك كه حضرت عائشہ کے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچے، پھرآپ کو خیال آیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے تو آپ واپس ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ واپس ہوا یہاں تک کہ حضرت زینب کے مکان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابھی وہ لوگ بينه ہوئے ہيں، گئے نہيں، رسول الله صلى الله عليه وسلم لوث كئے، ميں بھى آب كے ساتھ لوٹا، يہاں تك كه جمرة عائشہ کی چوکھٹ کے پاس پہنچ، پھرآپ نے خیال کیا کہ لوگ چلے گئے ہوں گے پھرآپ اوٹے، میں بھی آپ کے ساتھ لوٹا تو دیکھا کہ لوگ چلے گئے تھے، تب آیت تجاب (پردہ کی آیت) نازل ہوئی تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا۔ (٥٨٨٥) : حدّثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ : قالَ أَبِي : حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ زَيْنَبَ ، دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ زَيْنَبَ ، دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَنَهَمُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قامَ ، فَلَمَّا قامَ قامَ مَنْ قامَ مِن الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيْتُهُ الْقَوْمِ ، وَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ جَاءَ لِيَدْخُلُ ، فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثمَّ إِنَّهُمْ قامُوا فَٱنْطَلَقُوا ، فَأَخْرَتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ فَأَخْرَتُ النَّبِيَّ عَلِيْكَ فَعَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ فَأَلْفَى اللَّهِ يَعْلَى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ ». الآية .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ : أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأَذِنْهُمْ حِينَ قَامَ وَخَرَجَ ، وَفِيهِ : أَنَّه تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا . [ر : ٤٥١٣]

حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت نیب سے نکاح کیا تو لوگوں نے آکر کھانا کھایا اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو آپ نے یوں ظاہر کیا کہ گویا اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن لوگ نہ اللہ علیہ جب آپ اُٹھے، جب آپ نے یہ صورت حال دیکھی تو اُٹھ گئے، جب آپ اُٹھے تو ان میں پچھلوگ تو چلے گئے لیکن پچھ اوگ بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے اوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھروہ لوگ اُٹھا اللہ علیہ وسلم کے حضرت نیب کے پاس جانا چاہا لیکن دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پھروہ لوگ اُٹھا اور چلے گئے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دی (کہ لوگ چلے گئے ہیں) آپ تشریف لائے اور اندرداخل ہوئے، میں بھی اندر جانے لگا کہ اُپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا درمیان پردہ ڈال دیا درالتہ تعالیٰ نے آپ جاب ہوا اللہ یہ آمنوا لا تد حلوا ہیوت النہی کی نازل فرمائی۔

سورۃ احزاب کی بیآیت حکم جاب کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے، بیآیت ن تین ہجری یا پانچ ہجری کو نازل ہوئی ہے۔(۱) حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے پانچ ہجری کے قول کو ترجیح دی ہے۔(۲)

قرآن كريم ميں پردؤنسوال سے متعلق سات آيتيں نازل ہوئی ہيں، حيار سورة احزاب ميں اور تين

<sup>(</sup>۱) الإصابة في تمييز الصحابة، حرف الزاي، القسم الأوّل: ٣١٣/٤، ترجمة زينب بنت جعش، و الاستيعاب لابن عبدالبر(على هامش الإصابة): ٣١٤/٤، ترجمة زينب بنت جحش، والأدب المفرد (مع فضل الله انصمد)، باب كيف نزلت آية الحجاب: ٢٩٥/٢

<sup>(</sup>٢) التفسير للحافظ بن كثير رحمه الله: ٥٠٣/٣ ، (سورة الأحزاب)

سورهٔ نورمیں ہیں۔(۳)

#### پردہ کے مراتب

مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمه الله في احكام القرآن "مين پرده كتين مراتب لكه بين:

● حـجاب الأشخاص بالبيوت... يعنى گرول مين رباجائے اور عورتي بلاضرورت بابرن لكين، قرآن كريم كى آيت ﴿وقرن في بيوتكن ﴾ ... مين اس كا حكم بيان كيا گيا ہے۔ (٣)

● حسجاب بالبرقع ... ضرورت كمواقع بركوئى عورت باہر نكلے تو وہ سرے پاؤل تك برقع يالمبى عاور ميں مستور ہواور جسم كاكوئى حصد طاہر نہ ہو۔ (۵)

© تیسرا درجہ بیہ کہ سرے پیرتک سارا بدن مستور ہو، گرچیرہ اور ہھیلیاں کھلی ہوں، جن حفرات نے سورہ نورکی آیت ﴿ إلاماظهر منها ﴾ کی تفییر چیرے اور ہھیلیوں سے کی ہان کے نزدیک وجداور کفین عورت نہیں، حفرات حفید کا اصل مسلک یہی ہے، جیسا کہ پہلے قال کیا جاچکا ہے، بشر طیکہ خوف فتذاور لذت عاصل کرنے کا قصد نہ ہواور چونکہ غالب احوال میں فتنے کا اندیشہ وتا ہے، اس لیے متاخرین حفید نے مطلقا عدم جواز کا فتو کی دیا ہے۔ (۲)

### امام بخارى كامقصد

حضرات شراح کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد آیت جاب کا شانِ نزول بیان کرنا ہے۔(2) شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ امام بخاری

<sup>(</sup>٣) سورة أحزاب مين آيت تمبر: ٣٣، ٥٥، ٥٥ اورسورة توريس آيت تمبر: ٣٠ ، ٣١ اور ٢٠ تازل بوكى بين ـ

<sup>(</sup>٤)أحكام القرآن: ٣/٥٤/٣ سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٥) أحكام القرآن: ٥٨/٣، سورة الأحزاب

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن: ٣/٠٦٠ سورة الأحراب

<sup>(</sup>٧) الأبواب والتراجم، باب آية الحجاب: ١٢٢/٢

آيت جاب كامصداق بيان كرناجات بين ـ (٨)

چونکہ استیذ ان کے ابواب چل رہے ہیں اور استیذ ان کا ایک مقصد اور مصلحت بے پردگی سے بچنا بھی ہے، اس لیے پردہ اور حجاب کی آیت پرامام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا۔ (۹)

٥٨٨٦: حدّثنا إسْحَقُ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِح ، عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوّةُ بْنُ الزَّبَيْرِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ اللّهَاصِعِ ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمَّعَةً ، وَكَانَ أَرْفَاجُ اللّهِ عَلَمْ بُنُ الخَطَّابِ وَهُو فِي الْمَجْلِسِ ، فَقَالَ : عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ ، وَكَانَتُ أَرْفَاجُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ ٱلْحِجَابِ . [ر : ١٤٦] حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ ٱلْحِجَابِ . [ر : ١٤٦]

قال أبوعبدالله: فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج...

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیتِ تجاب کی شان نزول والی حدیث ہے ایک توبہ بات معلوم ہوئی کہ میز بان کو باہر جانے اور مجلس سے کھڑے ہونے میں مہمانوں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں جیسا کہ حضور ﷺ بغیراجازت کے باہر گئے اور دوم یہ کہ مہمانوں کو اپنے کسی عمل اور حرکت سے جانے کے لیے اشارہ ویدینا جائز ہے، جیسا کہ حضور ﷺ کھڑے ہوکر باہر گئے لیکن مقصود مہمانوں کو تنبیہ کرنا تھا کہ وہ چلے جائیں، امام

<sup>(</sup>٨) الأبواب والتراجم، باب آية الحجاب: ١٢٢/٢

<sup>(</sup>٩) أيضا

بخاری کا پیول ابوذ راور ابوالوقت کے شخوں کے علاوہ باتی نسخوں میں نہیں ہے۔ (۱۰)

حافظ ابن تجررحمه اللدنے فرمایا که اس کا یہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے کیونکہ امام نے آگے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے۔

باب کے اندرامام بخاریؒ نے آیت حجاب کی شان نزول کے طور پر حضرت زینب اور حضرت سودہ دونوں کے واقعات ذکر کیے، بیدونوں جمع ہو سکتے ہیں،اس طرح کہ پہلے حضرت سودہ کا واقعہ پیش آیا اوراس کے بعد حضرت زینب ؓ کے ولیمے کا واقعہ پیش آیا۔(۱۱)

### ١١. - باب: الإَسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ.

٥٨٨٧ : حدثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ الزُّهْرِيُّ : حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قالَ : أَطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ عَيِّلِكِمْ ، وَمَعَ النَّبِيِّ عَيِّلِكُمْ مَذَّكَ يَخُدُ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ عَيِّلِكُمْ ، وَمَعَ النَّبِيِّ عَيِّلِكُمْ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : (لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ وَي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإَسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ) . [ر : ٥٥٨٠]

یعنی استیذان کا حکم نظر پڑجانے کی وجہ ہے ، مقصد یہ ہے کہ اجازت طلب کیے بغیر اگرکوئی شخص کسی کے گھر میں داخل ہوگاتو گھر کی خوا تین پرنظر پڑسکتی ہے، اس حکمت کی بناء پر استیذان کا حکم مشروع کیا گیا ہے۔

روایت میں ہے کہ ایک شخص نے سوراخ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چروں میں ہے کسی ایک جرے میں جھا تک کردیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سر کھجلانے کا آلہ تھا جس سے آپ اپنا سر کھجلار ہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو جھا تک کردیکھے گاتو میں اسے تری آ تکھ میں مارتا،

اجازت لینے کا حکم تو دیکھنے ہی کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١٠) إرشادالساري: ٢٤٤/١٣، فتح الباري: ٢١/٢١، عمدة القاري: ٢٣٨/٢٢

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ١١/٢٨، إرشاد الساري: ٢٤٠، ٢٤٥، ٢٤٥

٥٨٨٨ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسِ ٱبْنِ مالِكِ : أَنَّ رَجُلاً اَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّيِّ عَلِيْكِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيْكِ بمِشْقَصٍ ، أَوْ : يَشَاقِصَ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَغْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْغُنَهُ . [٦٤٩٤ ، ٢٤٩٤]

باب کی اس دوسری روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کدایک آدی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کسی حجرے میں جھا تک کردیکھا، حضور ﷺ تیرکا کھل لے کر کھڑے ، وہ منظر مری نگاہوں کے سامنے ہے کہ حضور ﷺ من کووہ کھل مارنے کے لیے تلاش کررہے تھے۔

مشقص (میم کے کسرہ شین کے سکون اور قاف کے فتر کے ساتھ) نصل استھم کو کہتے ہیں یعنی تیر کا کھل۔

یختل الرجل: یأتیه من حیث لایشعر: آوی کے پاس الی جہت سے آناجہاں اس کا خیال نہ ہو۔ لیطعنه: طعن کے ایک معنی نیز اور دھاری دھار چیز مارنے کے بھی آتے ہیں، یہاں یہی معنی مراد ہیں۔

### ١٢ – باب : زِنَا الجَوَارِحِ دُونَ الْفَرْجِ .

٥٨٨٩ : حدّثني الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ٱبْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَمْ أَرَ شَيْتًا أَشْبَهَ بِاللَّمَرِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَحَدَّنَنِي مَحْمُودٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ آبْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَ مِمَّا قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِّ عَيَّالًا : (إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى آبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَا اللَّسَانِ النَّطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ) . [٢٣٨]

(٥٨٨٨) المحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الذيات، باب من أخذ حقّه ،أواقتَصّ دُون السلطان (رقم الحديث: ٦٨٨٩)، وفي باب من اطلّع في بَيتِ قوم ففقرًا عينه، فلادية له (رقم الحديث: ٢٩٠٠)، وأخرجه مسلم في كتاب الأداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (رقم الحديث: ٢١٥٧)، وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب كم مررة يسلم الرجل في الاستئذان: ٣٤٣/٤ (رقم الحديث: ١٧١٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم (رقم الحديث: ٢٧٠٨)

(٥٨٨٩) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب القدر: ٩/٩ باب: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) [الأنبياء: ٩٥] (رقم الحديث: ٦٦١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب القدر، باب، قدر على ابن آدم حظّه من الزنا وغيره (رقم الحديث: ٦٢٤٣)، وأخرجه أبوداود في كتاب النكاح، باب مايؤمر به من غضّ =

#### ترجمة الباب كالمقصد

امام بخاری رحمه الله کا مقصدیہ ہے کہ شرم گاہ کے علاوہ دوسرے اعضائے جسم سے بھی زنا کا ارتکاب موسکتا ہے، البتة اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، مثلاً شہوت کے ساتھ دیکھنا آ نکھکا زنا ہے، شہوت کی باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، شہوت کے ساتھ بوسہ لینا ہوٹوں کا زنا ہے، شہوت کے ساتھ پکڑنا ہاتھوں کا زنا ہے، زنا کے قسد سے چلنا پاؤں کا زنا ہے۔ چنا نچہ ابن جربر کی ایک روایت میں ہے "زنا العینین النظر، وزنا الشفتین النظر، وزنا الرجلین المشی"(۱۲)

باب کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ نے جوروایت نقل کی ہے، وہ اولاً حضرت ابن عباس ہے موقو فانقل کی اور بیناقص ہے، اس کے بعد معمر کے طریق سے اس کو مرفو عانقل کیا اور وہ کامل ہے۔

حضرت ابن عباس المراع من قول أبي هريرة ... "حضرت ابن عباس المام من قول أبي هريرة ... "حضرت ابن عباس اصل مين قرآن كريم كي آيت مين واقع لفظ "السلمم "كتشريح كرنا جائية بين، آيت كريم مين به هوالسندين يحتنبون كبائر الاثم والفواحش إلااللمم في ..... (١٣) حضرت ابن عباس فرمات بين كه حضرت ابو بريرة كاايك قول جس قدر "لسم "كمشا بهداورموافق ب، اس طرح كوكي چيز مين في بين ديمى ليعنى حضرت ابو بريرة في اين ايك روايت مين جو چيزين بيان كي بين، ججهودي چيزين "لسم" كامصداق معلوم بوتي بين محضرت ابو بريرة رسول الله عليه وسلم بي مرفوعاً نقل كرتے بين كه الله تعالى نے ابن آدم كے ليے زنا كاايك حصد كھوديا بي جواسے ضرور ملح كا، چنا ني آئم كازنا بولنا ہے اور نفس خواہش اور تمنا كرتا ہوا در شرم گاه اس كي تقد بين يا تكذيب كرتى ہے ۔

لسم نفسانی خواہشات اور چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں (۱۴) مولا ناانور شاہ شمیری رحمہ الله ' فیض الباری' میں فرماتے ہیں:

<sup>=</sup> البصر: ۲٤٧/٢ (رقم الحديث: ٢١٥٣)

<sup>(</sup>۱۲) إرشاد الساري: ۲٤٧/۱۳

<sup>. (</sup>۱۳)سورةالنجم، آيت/ ٣٢

<sup>(</sup>١٤) إرشاد الساري: ٢٤٦/١٣، عمدة القاري: ٢٢/ ٢٤، فتح الباري: ٦١٦/١١

يريد ابن عباس أن يستفيد من حديث أبي هريرة هذا: تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلا اللمم ﴾ " فجعل دواعي الزنا، وما يقع من الرجل في سلسلة الزنا من المعاصي كلها صغائر ولمماء فإن غشي الزنا تحسب كلها من الزنا، وتنقلب كبائر، وإلافهي صغائر تصلح أن تغفرله، ويعفى عنها، فاستفاد منه بعضهم تعريف الصغيرة، وقال: إن المعاصى على نحوين: منها ماتقع تمهيداً، ومنها ماتكون مقصداً، فاللتي تقع في السلسلة، وتكون وسيلة لتحصيل منتهاها: هي الصغائر، وذلك المنتهي هو الكبيرة، قلت:ولا بدفيه من تنبيه، وهمو أن السمع والبصر والنظر قد تصير مقصودة أيضا، وذلك حين يعجز عن المنتهي، أعنى الزنا، فيرضى بتلك الأمور، ويجعلها مقصودة لحظ نفسه، وحينئذ لاريب في كونها كبيرة، نعم! إنْ أتى بها في سلسلة الزنا ثم امتنع عنه مخافة ربه جلّ وعلا، فينزل امتناعه عن الزنا منزلة التوبة، ويرجى له أن تغفرله تلك السلسلة بأسرها، إذا أتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات .. (10)

لین در حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت ابو ہریر گا کی حدیث سے چند با تیں استبط کرنا جا ہتے ہیں:

اللہ تعالی کے قول: (إلا السلسس) کی تفسیر، چنا نچے انہوں نے اسباب زنا اور زنا کے سلسلہ میں آ دی جن گناہوں میں واقع ہوتا ہے، ان سب کو صغائر اور 'دلم '' قرار دیا ہے۔ پس اگر وہ شخص زنا میں پڑگیا تو یہ سب گناہ زنا شارہوں گے اور پلیٹ کر کبائر ہوجا کیں گے۔ ورنہ تو یہ صغائر ہی رہیں گے، جن کی معافی و مغفرت ہو گئی ہے۔ بعض حضرات نے اس سے صغیرہ گناہ کی تعریف بھی مستبط کی ہے، چنانچے انھوں نے کہا ہے کہ معاصی دو تم کے ہیں، ایک حضرات نے اس سے صغیرہ گناہ کی تعریف بھی مستبط کی ہے، چنانچے انھوں نے کہا ہے کہ معاصی دو تم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو گناہ اپنے متنہی کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ عین میں ایک تندینے ضروری ہے اور رہ ہے کہ کان، آ کھا ورنظر بھی جھی مقصود ہیں وہ صغائر ہیں اور وہ منہی کہیرہ ہے۔ لیکن اس میں ایک تندینے ضروری ہے اور رہ ہے کہ کان، آ کھا ورنظر بھی جھی مقصود

<sup>(</sup>١٥) فيض الباري: ١٠/٤

بن جاتے ہیں اور بیاس وقت جب آ ومی منتہی لینی زنا سے عاجز آ جائے تو وہ انہی امور پر آ مادہ اور قانع ہوجا تا ہے اور اپنی حوات ہیں اور بیال کر اپنی کو مقصود بنادیتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کے کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں اگر اس نے بیگناہ زنا کے لیے کیے پھر اللہ تعالی کے ڈرسے وہ گناہ سے رک گیا تو اس کا زنا سے رکنا تو بہ کے قائم مقام ہوجائے گا اور رحمت خداوندی سے امید ہے کہ بیتمام ذرائع اللہ تعالی معاف فرمادیں گے، چونکہ خداوند قدوس کے خوف کی بدولت زنا سے بازر ہنا تو بہ کے قائم مقام ہے، اور تو بہ نیکی ہے اور نیکیاں برائیوں کو ختم کردیت ہیں'۔

والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه

یعنی آئکھ کا زناد مکھنااور زبان کا زنابات کرناہے۔نفس خواہش وتمنا کرتاہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے بیعنی اگر وہ واقعتا زنامیں مبتلا ہوتا ہے تو شرم گاہ کی طرف سے اس تمنا اور خواہش کی تصدیق ہوجاتی ہے اوراگروہ مبتلانہ ہوتواس کی تکذیب ہوجاتی ہے۔ (۱۲)

شخ الحديث مولانا محمد الله في السكاي المعنى بهى بيان كي بين، وه لكهة بين:
"معنى تصديق الفرج وتكذيبه أن الفرج إن كان يتأثر بزنا العين كالقبلة،
وبزنا اليد كاللمس ونحوهما بأن يحصل في الفرج شيئ من الحس
والحركة والانتشار، تكون هذه الأمور أي: زنى الجوارح المذكور في
الحديث في حكم الزنا، وإن لم يتأثر الفرج، ولم ينتشر الآلة، فلاتكون
هذه الأمور في حكم الزنا بل أدنى منه جريمة" والله أعلم. (١٤)

یعنی دشرمگاہ کی جانب سے تصدیق وتکذیب ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ شرمگاہ اگر آ تکھ کے زنا مثلاً دیکھنے سے باہاتھ کے زنامثلاً چھونے وغیرہ سے متاثر ہوئی، بایں طور کہ شرمگاہ میں حرکت وانتشار وغیرہ محسوس ہوا تو بیتمام امور یعنی حدیث میں مذکور جوارح کا زنا، زنا کے حکم میں ہوگا اور اگر شرمگاہ متاثر نہ ہوئی اور آلمنتشر نہ ہوا تو بیامور زنا کے حکم میں نہیں ہوں گے، بلکہ بیاس سے کم ترجرم وگناہ ہوں گئے'۔

<sup>(</sup>١٦) لامع الدراري: ٢/١٠، فتح الباري: ٦١٦/١١

<sup>(</sup>۱۷) الأبسواب والتسراجسم: ۱۲۲/۲ ، كتساب الاستيسذان، بساب زنى السجوارح دون الفرج اور لامع المدراري: ٥٢/١ ، يربهي يرع بارت معمولي سيخير كرماته موجود برد

## ١٣ - باب : التَّسْلِيمِ وَالْإَسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا .

٥٩٩٠: حدّثنا إسْحقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ
 آبْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعادَهَا ثَلَاثًا . [ر : ٩٤]

٩٩١ : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفَيَانُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ
ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ : كُنْتُ فِي بَعْلِسٍ مِنْ بَجَالِسِ الْأَنْصَارِ ، إِذْ جَاءَ
أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ ، فَقَالَ : اَسْتَأَذْنَتُ عَلَى عُمْرَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ ؟ قُلْتُ : اَسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ ٱبْنُ الْمَبَارَكِ : أَخْبَرَنِي ٱبْنُ عُيَيْنَةَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرٍ : سَمِعْتُ أَبًا سَعِيدٍ : بِهٰذَا . [ر : ١٩٥٦]

#### ترجمة الباب كامقصد

استیذان اور سلام تین مرتبه مشروع ہیں ، سلام سے مراد سلام استبذان ہے، عام سلام ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس میں تکراز ہیں ہوتا ، ہاں اگر جمع بڑا ہے اور ایک بارسب کوسلام پنچانا مشکل ہے تو الی صورت میں مکررسلام کیا جاسکتا ہے۔ (۱۸) کیا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر مخاطب نے سلام سنانہیں تو بھی اسے سنانے کے لیے دوبارہ سلام کیا جاسکتا ہے۔ (۱۸) باب کی پہلی حدیث کتاب بعلم میں باب من أعاد الحدیث ثلاثا لیفھم کے تحت گذر چکی ہے۔ (۱۹)

باب کی دوسری حدیث میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ۱۱/۲۲، إرشادالساري: ۲٤٨/۱۳

<sup>(</sup>١٩) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، وقم الحديث: ٩٤

میں بیٹا تھا کہ ابوموی اشعری آئے، وہ خوف زدہ تھ، کہنے گئے میں نے حضرت فاروق اعظم سے تین مرتبہ اجازت طلب کی، انھوں نے اجازت نہیں دی تو میں واپس ہوا، انھوں نے بوچھا تہہیں اندرآ نے سے کس نے روکا، میں نے کہا میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی، لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، اس لیے میں واپس ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''إذا استأذن أحد کہ ثلاثا، فلم یؤذن له، فلیر جع '' یعنی' 'تم میں سے کوئی شخص اگر تین بارا جازت طلب کرے اور اس کو اجازت نددی گئی تو وہ واپس ہوجائے'' رحضرت فاروق اعظم نے کہا، واللہ اجتہمیں اس پر گواہ پیش کرنا ہوگا، ابوموی نے بوچھاتم میں سے کسی نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کوسنا ہے، حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ بخد ال تیری گواہی کے لیے قوم کا کمن شخص کھڑا ہوگا، حضرت ابوموی نے بین کہ میں اس وقت سب سے کم من تھا، میں ابوموی کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت عر میں کو بتلایا ابوسعیڈ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سب سے کم من تھا، میں ابوموی کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت عر می کو بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاوفر مایا ہے۔

فقال: والله، لتقيمن عليه بينة:

صحیح مسلم کی روایت میں بیاضافہ بھی ہے' و إلا أوج عتك ''(۲۰) اور بگیر بن الأشج کی روایت میں ہے' فوالله، لأ وجعن ظهرك و بطنك، أولتأتيني بمن يشهد لك على هذا ''(۲۱)(يعني كواه پيش كردين ورندآ ب كومزاديتا بول)۔

فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك:

حفرت فاروق اعظم کی خدمت میں حضرت ابوموی اشعری کے لیے گواہی دینے والے حضرت ابوسعید خدری تھے جواس وقت سب سے زیادہ کم سن تھے۔

مسلم شریف میں حضرت ابوبردہؓ کی ایک روایت ہے کہ یہ گواہی حضرت ابی بن کعب ؓ نے دی تھی۔(۲۲) کیکن ان دونوں میں یول تطبیق ہو کتی ہے کہ حضرت ابوسعید خدر گ کی گواہی کے بعد حضرت ابی بن کعب ؓ نے بھی گواہی دی ہو۔(۲۳)

<sup>(</sup>۲۰) صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب الاستيذان: ۲۱۰/۲

<sup>(</sup>٢١) صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب الاستيذان: ٢١١/٢

<sup>(</sup>۲۲) صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب الاستيذان: ۲۱۱/۲

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري: ۲۱/۳۳

وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة، حدثني يزيد عن بسر، سمعت أبا سعيد بهذا والرروايت موصوله مين عنعنه به، "بسر عن أبي سعيد" ب، التعلق مين ساع كى تصريح ب، التعلق مين ساع كى تصريح ب، التعلق كوموصولاً نقل كيا ميد (٢٥) كى وجه سامام بخارى في يعلق يهال ذكر فرمائى (٢٨) ابونعم في التعلق كوموصولاً نقل كيا ميد و عنا المعلم من المعلم من المعلم الم

حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابوموی اشعری سے گواہ پیش کرنے کے لیے کہا، حالانکہ وہ ایک عادل اور ثقة صحابی سے ،اس کی وجرایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے'' أما إنسي لسم أتّه مك ، ولكني أردت أن لايت جرّ ألناس على الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ''(٢٦) اورموطاً کی روایت میں ہے' فقال عصر لابسي موسی: أما إنبي لم أته مك، ولكني خشیت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ''(٢٧) يعن' میں نے جہیں متم نہیں مجما، وسلم نار ٢٤) یعن 'ویل نے میں فیصلی الله علیه وسلم 'ردی کے صدق و سیائی میں مجھے شک نہیں ) البت میرامقصد بیتھا کہ لوگ رسول الله علیه وسلم پرحدیث کا افتراء نہ کریں'۔

اس حدیث سے ایک بات بیمعلوم ہوئی کہ صاحب منزل کو بیا ختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی کام میں مشغول ہے توسلام استیذ ان کا جواب نہ دے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ بسااوقات کسی بڑے عالم اور بڑے آدمی کو ایک مسئلہ اور حکم معلوم نہیں ہوتا اور چھوٹے کومعلوم ہوتا ہے، جبیبا کہ حضرت فاروق اعظم کو بیچکم معلوم نہیں تھا۔ (۲۸)

فائده

# یہاں باب کی پہلی حدیث میں ایک راوی عبداللہ بن شی ہیں جومختلف فیہ ہیں، عجلی نے ان کی توثیق کی

(٢٤) عمدة القاري: ٢٤/٢٢، فتح الباري: ١١/٣٤، إرشادالساري: ٢٤٩/١٣

(٢٥)عمدة القاري: ٢٤٢/٢٢، فتح الباري: ٢٤/١١، إرشادالساري: ٢٤٩/١٣

(٢٦) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٢٥/٩

(٢٧) الموطأ للإمام مالك: ٢٧/٦٩، كتاب الاستيذان

(۲۸) فتح الباري: كتاب الاستيذان: ۲۱/۳۷

ہے۔(۲۹)جب کابوزرعداوراین معین نے انھیں 'لی بشیبی ''کہاہ (۳۰)، امام نسائی رحمداللد نے فرمایا لیس بالقوی ، (۳۱) حافظ ابن مجررحمداللہ نے الحدی الساری میں ان کا فاع کیا ہے۔ (۳۲)

ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ بیدان روایات میں غلطی کرتے ہیں جو انھوں نے اپنے چیا شامہ بن عبداللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے نقل کی ہوں، ثمامہ سے ان کی روایات صحیح ہیں (۳۳) اور یہاں بخاری کی روایت ثمامہ سے ہے۔

## ١٤ – باب : إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ .

قَالَ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : (هُوَ إِذْنُهُ) . ٥٨٩٢ : حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ . وَحَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ مُقَاتِل : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ :

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ : أَخْبَرَنَا مُجَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ قالَ : دَخُلْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللّٰهِ عَنْهُ قالَ : دَخُلْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ عَلَيْكَ فَوَجَدَ لَبْنَا فِي قَدَح ، فَقَالَ : (أَبَا هَرِّ ، ٱلْحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَآدْعُهُمْ إِلَيَّ) . قالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبُلُوا فَآسْتَأْذُنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَـٰخُلُوا . [٦٠٨٧]

<sup>(</sup>٢٩) تهذيب التهذيب: ٥/٣٨٨، الترجمة: ٩٥٩، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: ٢١٤

<sup>(</sup>۳۰) إر شادالساري: ۲۲۷/۱۳، مگرته ذيب ألتهذيب: ۳۸۸/ اورت عليقات الرّفع والتكميل لعبد الفتاح أبي غده: ۲۱۶ مين ليس بشيء كاتول صرف ابن معين كاطرف منسوب ما گرچه ار شادالسارى مين ابن معين اورابوزر عده و دونول كي طرف نبت كي مي به ابت "صالح" كينم مين ابوزرعه ابن معين كرماته بن \_

<sup>(</sup>٣١) تهذيب التهذيب: ٣٨٨/٥؛ الترجمة: ٢٥٩، تهذيب الكمال: ٢٧/١٧، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: ٢١٤، الترجمة: ٥٣٢١

<sup>(</sup>٣٢) هدى الساري مقدمة فتح الباري: ٢١٦ ، الفصل التاسع فير تهذيب التهذيب: ٣٨٨/٥ مير معين اين معين الدايوزر على توثيق منقول بـــ

<sup>(</sup>٣٣) إرشاد الساري: ٢٤٧/١٣، اورامام بخارى بمي عبدالله بن المثنى كى ان روايتول سے استدلال كرتے ہيں جوانھوں في مُمامد سے فقل كى بود چنا نچر حافظ بن جر كھتے ہيں: "قلت: لم أر البخاري احتج به إلافي روايته عن عمّه ثمامة فعنده عنه أحاديث" (هدي الساري مقدمة فتح الباري: ٤١٦)

<sup>(</sup>٥٨٩٢) الحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم =

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کامقصدیہ ہے کہ کسی نے کسی شخص کو مدعو کیا ہے اور وہ آگیا تو کیا اسے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث مرفوع نقل کی کہ ھو إذنه یعنی نئے سرے سے اجازت کی ضرورت نہیں ، دعوت ویٹا اور بلانا ہی اجازت ہے۔ بیتعلق امام بخاری نے الا دب المفرد میں اور امام ابوداود نے سنن میں موصول نقل کی ہے۔ (۳۴)

حدیث باب میں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنہ سے فر مایا کہ اہل صفہ کو بلا ؤ، چنا نچیہ انھوں نے بلایا، وہ آئے اور اجازت طلب کی تو حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے اجازت دیدی۔

اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ اس سے پہلے علق میں ' هو إذنه '' کہا گیاتھا کہ وعوت دینا اجازت ہے اور یہاں حدیث میں اجازت طلب کی گئے ہے بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔علامة سطلانی رحمہ اللہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں:
'' و أجیب: بأنه یختلف بطول العهد وقصره فإن طال العهد بین الطلب والمحیئ احتاج إلى استئناف الإذن، و إلافلا ... و الاستئذان علی کل حال أحوط"۔ (٣٥) ليتی ''اس کا جواب یہ ہے کہ استیذ ان کا حکم وقت کے طویل اور کم ہونے کے اعتبار سے مختلف

ہے، اگر دعوت دینے اور حاضر ہونے کے درمیان وقت طویل ہوتو نئے سرے سے اجازت لینا پڑے گی ورنہ تو نہیں .....احتیاط اس میں ہے کہ ہر حال میں اجازت طلب کی جائے''۔

## ١٥ - باب: التَّسْلِيمِ عَلَى الصَّبْيَانِ.

٥٨٩٣ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَيَّادٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ فَ وَأَصحابه، وتخلّهم من الدنيا (رقم الحديث: ٢٠٨٧): ٥/ ٢٣٧ وكذا أخرجه الترمذي في كتاب الزهد والنسائي في الرقاق

(٣٤) الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد): ١١/٢ ٥، رقم الحديث: ١٠٧٦، باب دعا ـ الرّجل إذنه، وسنن أبي داود: ٣٤٩/٣، كتاب الأدب، باب في الرّجل يدعي أن يكون ذلك إذنه

(٣٥) إرشادالساري: ١٣/١٥٠

(٥٨٩٣) الحديث أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان عن أنس ابن مالك: ==

ٱبْنِ مالِكٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ يَفْعَلُهُ .

جیسا کہ پہلے گذر چکاہے کہ بچوں پرسلام کرناجائزہے،رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے سے، ہاں اگرکوئی بچہ ایساہے کہ سلام کرنے سے خوف فتنہ ہوٹو سلام نہیں کرناچاہیے۔

## ١٦ – باب : تَسْلِيمِ الرِّجالِ عَلَى النِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجالـِ .

٥٩٩٤ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ قالَ : كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجَمْعَةِ ، قُلْتُ : وَلَمْ ؟ قالَ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ، تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ – قالَ آبْنُ مَسْلَمَةَ : نَخْلِ بِاللَّذِينَةِ – فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلْقِ ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ ، وَتُكَرْكُو حَبَّاتٍ مِنْ مَسْلَمَةَ : نَخْلِ بِاللَّذِينَةِ – فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلْقِ ، فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ ، وَتُكَرْكُو حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ آنْصَرَفْنَا ، وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا ، فَنَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ ، وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ . [ر : ١٩٩٦]

٥٨٩٥ : حدّثنا ٱبْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ٱبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ : (يَا عائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرُأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، تَرَى ما لَا نَرَى ، تُرَى ما لَا نَرَى ، تُرَى أَلُهُ عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، تَرَى ما لَا نَرَى ، تُرِيدُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِي .

تَابَعَهُ شُعَیْبٌ. وَقَالَ یُونُسُ وَالنَّعْمَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَبَرَ کَاتُهُ . [ر: ٣٠٤٥]
امام بخاری رحمه الله کا مقصدیہ ہے کہ مردعورتوں پر اورعورت مردوں پر سلام کر سکتی ہے، بشر طیکہ فتنہ کا خوف نہ ہو۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری اس ترجمہ سے اس روایت کی نر دید کرنا جا ہتے ہیں جس میں مردول کے عورتو ل پرادر عورتوں کے مردول پر سلام کو کروہ کہا ہے۔

اساء بنت يزيد كى روايت مين اس كى تصريح بحب مين بي مرتعلينا النبي صلى الله عليه

= ٤ / ١٧٠٨ (رقم المحديث: ٢١٦٨)، وكذا أخرجه الترمذي في كتاب الإستئذان، باب ماجاء في التسليم على الصبيان: ٥٧/٥ (رقم الحديث: ٢٦٩٦) وأخرجه في السنن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة، باب التسليم على الصبيان ومما زحتهم: ٢/٠٩ (رقم الحديث: ٢٦٢٠) وأخرجه أبوداؤد في كتاب الاستئذان، باب في السلام على الصبيان: ٣٥٢/٤ (رقم الحديث: ٢٠٢٥)

وسلم في نسوة فسلم علينا "يعن" وحضوراكرم صلى الله عليه وسلم كا گذر جم خواتين پر جواتو آپ صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا" والم حدالله في الله عليه وسلم في جم پرسلام كيا" والم متر فدى رحمه الله في اس روايت كان مي سيم كياري كي شرط پر نهين هي ،اس ليواسي ذكر نهيس كيا - بخارى كي شرط پر نهين هي ،اس ليواسي ذكر نهيس كيا -

حفرات حفیہ اور جمہور فقہاء کے نزدیک غیرمحرم اجنبی جوان عورت پرسلام کرنا جائز نہیں، اسی طرح بوڑھی مشتہا ۃ پر بھی سلام کرنا درست نہیں، ہاں کوئی بوڑھی عورت غیرمشتہا ۃ ہے تو اس پرسلام کیا جاسکتا ہے۔(۲۷)

باب كى دوسرى روايت مين حضرت جريل عليه السلام كاحضرت عاكشه پرسلام كاذكر ب، علامة سطلانى رحم الله كافت بين: "وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية، وحين قد فتحصل المطابقة بين الترجمة والحديث، ويزول الإشكال" (٣٨)

یعنی''حضرت جریل علیه السلام،حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، یوں ترجمہ اور حدیث میں مطابقت حاصل ہوجاتی ہے اوراشکال ختم ہوجا تاہے''۔

باب کے آخر میں معمر کی متابعت کوامام بخاری نے کتاب الرقاق میں، یونس کی تعلیق کومنا قب میں موصولاً نقل کیا ہے۔ (۳۹)

١٧ - باب : إِذَا قَالَ : مَنْ ذَا ؟ فَقَالَ : أَنَا .

٥٨٩٦ : حدَثنا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ : شَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : أَنَّبَ النَّبِيَّ عَلِيْتُهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي ، فَدَقَقْتُ النَّبِيَّ عَلِيْتُهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي ، فَدَقَقْتُ النَّبِيَّ عَلِيْتُهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي ، فَدَقَقْتُ النَّبَ عَقَالَ : (أَنَا أَنَا) . كَأَنَّهُ كَرِهَهَا .

(٣٦) الجامع للترمذي، كتاب الأدب: ٢ / ٩٩ باب ماجاء في التسليم على النساء

(٣٧) أو جزال مسالك: ١٠٥/١، ١، جامع السلام، العمل في السلام، وشرح صحيح مسلم للنووي: ٢١٥/٢، كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصّبيان

(۲۸) إرشادالساري: ۲۵۲/۱۳

(٣٩) إر شادالساري: ٢٥٢/١٣، عمدة القاري: ٢٤٢/٢٢، فتح الباري: ١/١١

روایت میں حضرت جابررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا ''میں'' حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''میں میں'' گویا کہ آپ نے اس کونا پند کیا۔

چنانچادب یمی ہے کہ استیذان کے وقت اپنانام بتایا جائے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں اس اب میں اب میں اس اب میں اب اب میں اب

## ١٨ - باب: مَنْ رَدَّ لَقَالَ : عَلَيْكَ السَّلَامُ .

قَالَ سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن النَّي عَلَيْكَ قَالَ : (هُوَ إِذْنُهُ) وَقَالَ النَّيُّ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ) . [ر : ٩٨٧٥ وقالَ النّيُّ عَلِيْكَ : أَنْ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَنْ اللهِ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ ، وَرَسُولُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنْ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ جَالِسٌ فِي نَاحِيهِ المَسْجِدِ ، فَصَلِّ فُمْ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ : (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، اَرْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى . فَرَجَعَ فَصَلّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، فَقَالَ : (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرْ ، ثُمَّ الْوَنُهُ وَ اللّي بَعْدَهَا : عَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَالَّيْفِ ، أَوْ فِي النِّي بَعْدَهَا : عَلَّمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَأَشْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ ، ثُمَّ الْوَضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبْرْ ، ثُمَّ الْوَلِيَ بَعْدَهَا ، ثُمَّ السَعْفِي قَالِمًا ، ثُمَّ الْعَمْقِي قَالِمًا ، ثُمَّ الْمُعَلِي الْعَبْقِي قَالِمًا ، ثُمَّ الْعَمْ ذِيْكَ فِي صَلَابِكَ كُلُهَا ) . وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ : أَنْعُ حَتَّى تَشْمَونَ عَالِمًا ، ثُمَّ الْفُعْ ذِلْكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا) . وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ : وَتَى تَطْمَئِنَ جَالِسًا ، ثُمَّ الْفُعْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُهَا) . وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ فِي الْأَخِيرِ :

حَدَّثَنَا ۚ ٱبْنُ بَشَّارِ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْنِي ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيلِهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيلِهِ ، عَنْ أَبِيلِهِ ، عَنْ أَبِيلِهِ ، عَنْ أَبِيلُهِ ، إِنْ أَبِيلُهُ إِنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبِيلًا إِنْ أَبْلِهِ مُرْبَوْنَ عَلَيْهِ الللهِ عَنْ أَبِيلُهِ مَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ أَبْلِهُ إِنْ أَبِيلُهِ مَا أَبْلِيلًا إِنْ أَنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبِيلُهِ مُرْبَوْدً وَاللَّهِ مُنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبِيلُهِ مُنْ أَبِيلُهِ مُنْ أَبِيلُهِ مُنْ أَبِيلِهِ مُنْ أَبِيلُهِ مُنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبِيلُهِ مُنْ أَبِيلُهِ مُنْ أَبِيلُهِ مِنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهُ إِلَيْهِ مُنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهُ إِنْ أَبْلِهُ مُنْ أَبْلِهُ إِنْ أَنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهُ أَلْمُ أَنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهِ مُنْ أَبْلِهُ أَنْ أَلِنْ أَلِهُ مُنْ أَبْلِهِ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْلِهُ أَلِهُ مُنْ أَبْلِهُ أَنْ أَنْ أَلِهُ أَلِهُ مُنْ أَلِهُ أَلِهُ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَنْ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أُلْمُ أَلْمُ أُلِلِهِ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِهُ أَلِ

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخارى رحمالله كاس ترجمة الباب سے مقصديہ ب كدسلام كاجواب ديتے ہوئے" عــــليك

السلام " بھی کہ سکتے ہیں اور' السلام علیک" بھی کہ سکتے ہیں ، لفظ' علی " کومقدم بھی کر سکتے ہیں اور مؤخر بھی اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ واؤ کے بغیر جواب دے سکتے ہیں ، مفرد کا صیغه استعال کر سکتے ہیں۔ (۱)

افضل یہی ہے کہ جواب میں ' وعلیم السلام'' صیغہ جمع کے ساتھ جواب دیا جائے ، اگر چہ مخاطب ایک ہو۔ (۲)

وقالت عائشة : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته

بیحدیث ابھی موصولاً گذر چی ہے، اس میں 'علیہ '' جار مجرور' السلام '' پر مقدم ہے، وقال النب صلی الله علیه وسلم: ردالملائکة علی آدم: السلام علیك ورحمة الله یعیٰ ' ملائکه فرصلی الله علیه وسلم کوجواب میں کہا تھا: السلام علیک ورحمة الله' ۔ اس میں ' السلام' مقدم ہے، یعیٰ تعلق بھی کتاب الاستیذان کے شروع میں موصولاً گذر چی ہے۔

حدیث باب میں 'وعلیك السلام ''كالفاظ آئے ہیں، اس میں ہی 'علیك ''مقدم ہے، یہ حدیث كتاب الصلاق میں تفصیل كے ساتھ گذر چی ہے۔ (۳)

ابواسامہ کی تعلیق کتاب الأیمان والنذ ورمیں موصولاً ذکر کی گئی ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٤٥/٢٢، إرشادالساري: ٢٥٤/١٣، فتح الباري: ١١/٤٤

<sup>(</sup>٢) وفي ردالمحتار: ٢٩٣/٥: والأفضل للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمجيب كذالك يرد، وإرشادالساري: ٢٥ / ٢٥ ، وكما أخرج البخاري من طريق معاوية بن قرّة قال: قال لي أبي: يابُنيّ إذا مرّبك الرّجل فقال: السلام عليكم، فلاتقل وعليك، كأنك تخصُّه بذلك وحدةً ولكن قل: السلام عليكم، الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد): ٢/٥٨٥، ٤٨٦ (رقم الحديث: ٢٠٧١)، باب كيف ردُّ السّلام

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٦٧/١، كتاب الصلوة، باب وجوب القراءة للإمام والمأمُوم في الصلوة كُلّها في الحضر والسفر، رقم الحديث: ٧٥٧

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنَّذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، رقم الحديث: ٦٦٦٧

## ١٩ - باب : إِذَا قَالَ : فُكَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ .

٥٨٩٨ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قالَ : سَمِعْتُ عامِرًا يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ آبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ عائِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ قالَ لَهَا : (إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِثُكِ السَّلَامَ) . قالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ . [ر : ٣٠٤٥]

# ترجمة الباب كي غرض

شخ الحديث مولا نامحمد زكريا رحمه الله فرمايا كه امام بخارى رحمه الله شايد اختلاف روايات كى طرف اشاره كرنا چاہتے ہيں، امام ابودا و درحمه الله في بعينه يهى ترجمه قائم كيا (۵) اوراس كتحت دوحد يثين ذكر كيس، ايك حديث جو بن تميم كايك شخص سے مروى ہے ۔ جس كانام ذكر نہيں كيا گيا۔ وہ كہتے ہيں كہ مجھ سے مير ب والد نے اوران سے مير ب دادا نے بيحد بيث بيان كى كمير ب والد نے مجھ رسول الله تعالى عليه وسلم كياس بيجا كه انہيں سلام كه آؤ۔ "ف أتيته، ف ف لت: إن أبسي يقر ئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام، فقال الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا كه مير ب والد آپ كوسلام كرر ہے محقور آپ سلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا كه مير ب والد آپ كوسلام كرر ہے محقور آپ سلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا كه مير ب والد آپ كوسلام كرر ہے محقور آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "عليك وعلى أبيك السلام"

اس کے بعدامام ابوداود نے ندکورہ صدیث عاکشہ ڈکری ہے، اس میں صرف و علیه السلام "ہے، مبلغ پر بعنی سلام پہنچانے والے پرسلام نہیں۔(٢)

مولا ناخلیل احمد سہار نیوری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ دونوں طریقوں سے جواب دینا جائز ہے۔ (۷) امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد بھی شاید اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ روایتوں میں دونوں طریقے وارد ہیں۔ (۸) امام

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود: ٣٥٨/٤، كتاب الأدب، باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام

<sup>(</sup>٦)سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام: ٩/٤ ٥٩(رقم الحد :

<sup>(</sup>٧) بذل المجهود، باب في الرجل يقول للرجل فلان يقرئك السلام فكيف يرد؟ : ١٧١/٢٠

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٢٨/١١

نو وی رحمه الله فرمات بین·

"في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام، ويجب على الرسول تبليغه؛ لأنه أمانة، وتعقّب بأنه بالوديعة أشبه، والتحقيق: أن الرسول إن التزمه أشبه بالأمانة وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء"(٩)

یعنی "اس حدیث میں سلام بھیجنے کی مشروعیت کا ذکر ہے اور قاصد پر اس کا پہنچانا واجب ہے کیونکہ میامات ہے، بعض نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیدود بعت کے دیادہ مشابہ ہے۔ تحقیقی بات میہ کہ قاصد نے اگر اس کا التزام کیا تو وہ امانت کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگا ور ذریعت ہوگا اور ودائع کا حکم میہ ہے کہ اگر آئہیں قبول نہ کیا گیا تو اس پر پچھ بھی لازم نہیں ہے۔

# ٢٠ – باب : التَّسْلِيم ِ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ .

٥٨٩٥ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزُّبِيْرِ قالَ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ رَكِبَ حِمَارًا ، عَلَيْهِ إِكَافُ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ المُخْرْرَجِ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، حَتَّى مَرَّ فِي جَلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا الخَوْرُرَجِ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، حَتَّى مَرَّ فِي جَلِسٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَا الْمُجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا مَشْلِمِينَ وَالْمُجْلِسِ عَجَاجَةُ اللهَ بْنُ أَبِي آبُنُ سَلُولَ ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمْ اللهِ يُعْبَرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ عَلَيْمِ اللّهَيُّ عَلِيمٍ اللّهِيُّ عَلِيلِكَ ، فَعَلَ اللهِ بْنُ أَبِي آبُنُ مَنْ جَاعَلَا عَبْدُ اللهِ مَوْقَلَ عَبْدُ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ رَوَاحَةً : آغُشُنَا فِي جَالِسِنَا فَي عَالِسِنَا وَالْمَجِعُ إِلَى رَخِلِكَ ، فَمَا الْمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيُهُودُ ، حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَتُوانَبُوا ، فَلَمْ يَزَلِ النَّيُ وَالْمَعْ مُعْدَا أَنْ يَتُوانَبُوا ، فَلَمْ يَزِلِ النَّي أَنْ يَعُلُولَ اللّهِ مُعْرَالِهِ مُ مُعْمَولَ أَنْ يَتُوانَبُوا ، فَلَمْ يَزِلِ النَّي مُعْدُ اللهُ مُعْرَالًا مُؤْلِكَ ، فَقَالَ : (أَيْ سَعْدُ ، أَلُمْ تَسْمَعُ مُولًا أَنْ يَتُوانُبُوا ، فَلَمْ يَزِلِ النَّيْ عَلَى مَا يَعْدُ ، فَقَالَ : (أَيْ سَعْدُ ، أَمْ مُرَكِ وَ وَالْمُهُ مُ ، فُمَّ رَكِبَ دَابَتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدُ بْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ : (أَيْ سَعْدُ ، أَمْ مُرَكِ وَالْمَا عَلَى مُنْ عَلَمْ مُولِلُكَ ، فَقَالَ : (أَيْ سُعَدُ ، أَمْ وَلَكَ مَنْ جَاكُمَ مَلَى مَعْدُ بْنِ عُبُودَةً ، فَقَالَ : (أَيْ سُعَدُ ، أَمْ مُرَكِ وَالَعَلَ عَلَى مُنْ جَالِمُ اللهَ عَلَى مَالْمُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهَ عَلَى اللّهِ مُنْ جَالِمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِه

<sup>(</sup>٩) إرشادالساري: ١٣/ ٢٥٧/ ١٣، لامع الدراري، كتاب الاستيذان، باب إذا قال: فلان يقرئك السلام: ١٠/٥٥

ما قالَ أَبُو حُبَابٍ - يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي - قالَ كَذَا وَكَذَا) . قالَ : اَعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاصْفَحْ ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ ، فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ ، فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَيُعَطِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ ، فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُ عَلِيْكَ . [ر : ٢٨٢٥]

# مسلمانون اور كفار كى مخلوط مجلس پرسلام كاحكم

کسی الیی مجلس سے گذر ہو، جہاں مسلمان اور کافر دونوں ہوں، وہاں سلام کرلینا چاہیے، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنت میہ ہے کہ جب کسی الیی مجلس سے گذر ہوتو سلام تو علی العموم کرلینا چاہیے اور قصد مسلمانوں کا کرنا چاہیے۔(۱۰) ابن العربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہی حکم الیی مجلس کا ہے جس میں اہل سنت واہل معت ہوں، عادل وظالم ہوں، نیک و فاجر ہوں، تو سلام عام کرنا چاہیے لیکن ارادہ نیک لوگوں کا کرنا چاہیے۔(۱۱)

حدیث باب میں ہے حتی مرفی مجلس فیہ أخلاط من المسلمین والمشر كین عَبدَةِ الأوثان والیه ود... فسلم علیه م النبی صلی الله علیه وسلم یعن "رسول الله علیه وسلم کا گذرایی مجلس پر ہوا، جس میں مسلمانوں کے علاوہ بت پرست اور یہودی بھی تے ..... تو آپ سلی الله علیه وسلم فیا"۔

٢١ - باب : مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا ، وَلَمْ يَرُدَّ سَلَامَهُ ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ ، وَإِلَى مَنْ لَمْ يُردُ سَلَامَهُ ، حَتَّى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ ، وَإِلَى مَتَى تَتَبَيَّنَ تَوْبَتُهُ الْعَاصِي .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : لَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الخَمْرِ .

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ١١/٤٧، والأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين: ١٢٣/٢

<sup>(</sup>١١) فتسح الباري: ١١/٤٧، شرح سنن الترمذي للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي: ١٧٣/١، أبواب الاستيذان، باب ماجاء في السلام قبل الكلام.

٥٩٠٠ : حدّثنا آبْنُ بُكْيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ آبْنِ عِبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَنْ تَبُوكَ ، وَنَهٰى رَسُولُ اللهِ عَبْدِ عَنْ كَلامِنَا ، وَآنِي رَسُولَ اللهِ عَبْدِ فَأْسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَآذَنَ النّبِي عَنْ بَعْ بَهِ لَهُ عَلَيْهِ ، وَآذَنَ النّبِي عَنْ بَعْ بَهِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلّى الْفَجْرَ . [ر: ٢٦٠٦]

#### ترجمة الباب كامقصد

ترجمة الباب كے دوجر ء ہیں:

پہلا جزء ہے کہ فاس اور گناہ کرنے والے پرسلام نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ تو بہ کرلے، حافظ
 ابن جررحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام نے اس مسئلہ کے تکم میں اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے (۱۲)۔

# فاسق اورمبتدع برسلام كرنے كاحكم

چنانچہ جمہور علماء کے نزویک فساق اور مبتدعین پرسلام نہیں کرنا جا ہیے، البتہ اگر اس کی طرف سے سلام نہ کرنے کی صورت میں نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوتو پھر سلام کی گنجائش ہے (۱۳) امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ (۱۴)

ابن العربی نے اس پر اتنا اضافہ کیا کہ الیں صورت میں سلام کرتے ہوئے بیزیت کی جائے کہ سلام اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم ہے، تو گویا'' السلام علیم'' کے معنی ہیں'' اللہ رقیب علیکم'' (10) للہ تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم اور مبتدع پر سلام کرنا جائز ہے، ابن وہب نے فر مایا کہ کا فر پر بھی

١٢١) فتح الباري: ١١/ ٤٨/

<sup>(</sup>١٣) فتح البأري: ١١/٨١، إرشادالساري:٢٦٠/١٣، عمدة القاري: ٢٤٧/٢٢

<sup>(</sup>١٤) شرح صحيح مسلم للنّووي: ٢١٤/٢، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يُردَ عليهم

<sup>(</sup>١٥) شرح الإمام أبي بكر ابن العربي المالكي للترمذي: ١٧٤/١٠ أبواب الاستيذان

سلام کیا جاسکتاہے۔(۱۲)

در مختار میں ہے کہ فاسق پر سلام کرنا مکر وہ ہے، بشر طیکہ وہ اپنے فسق کا اعلان کرنے والا ہو، کیکن اگر کوئی شخص فاستِ معلن نہیں تو پھر سلام بلا کراہت جائز ہے۔ (۱۷)

ترجمة الباب كادوسراجزء ہے إلى متى تتبين توبة العاصى ليمنى گناه كرنے والے كى توبہ كى صحت كب تك معلوم ہوسكے، كب تك معلوم ہوك كئى مدت دركار ہے جس ميں اس كى توبہ كى صحت معلوم ہوسكے، اس ميں ايك سال، چھ ماہ اور پچاس دن كاعرصہ ذكر كيا گيا ہے كہ اتن مدت ميں اس كى حالت واضح ہوجاتى عبد اللہ كار مدا)

ابن بطال رحمه الله نے فرمایا که اس میں کوئی مدت متعین نہیں کی جاسکتی۔ (۱۹)

حافظ ابن حجر اور علامه مینی وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں دو جزءذکر کیے ہیں، ایک سلام اور اس کا جواب، دوم صحب توبہ کی مدت۔

# شيخ الحديث مولانا محدز كريًا كى رائ

شخ الحديث مولا نامحدزكر يارحمه الله فرمايا كه فقهائ حفيه كابول كى تفصيلات كواكر ويكها جائے تو دوكے بجائے ترجمة الباب تين اجزاء پرمشمل ہے، ايك سلام، دوم اس كاجواب اور سوم صحب توبه كى مدت، سلام اور جواب دونوں الگ الگ حكم ركھتے ہيں، جہال سلام كرنا شرعاً جائز نہيں، وہاں جواب بھى مشروع نہيں، البتہ فاس فى الرسلام كيا ہے تو اس كا جواب دينا واجب ہوجاتا ہے۔ (٢٠) صاحب البحر الرائق نے اس كى

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٤٨/١١، عمدة القاري: ٢٤٧/٢٢

<sup>(</sup>١٧) ردّالمحتار: ٥/٤/٩

<sup>(</sup>۱۸) فتح الباري: ۱۱/۱۸، الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته: ۲۳/۲

<sup>(</sup>١٩)شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٣٦/٩

<sup>(</sup>٢٠) الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتى تتبين توبته: ٢٣/٢

طرف اشاره کیاہے۔(۲۱)

وقال عبدالله بن عمرو: لاتسلموا على شُرَبة الخمر

شَرَبَة : شارب کی جمع ہے، حفرت عبداللد بن عمرو بن العاص رضی الله عند نے فرمایا ، شراب پینے والوں پر سلام نه کرو، اس اثر کوامام بخاری رحمه الله نے 'الأدب المفرد''میں موصولاً نقل کیا ہے۔ (۲۲)

اس کے بعد باب کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہوا کہ کی ہوا کہ کی ہوا کہ معصیت کی وجہ سے ترک سلام کیا جا سکتا ہے۔

## ٢٢ - باب : كَيْفَ الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ ٱلذِّمَّةِ بِالسَّلَامِ .

٥٩٠١ : حدّ ثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالُتْ : دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ اللهِ : (مَهْلاً يَا عائِشَةُ ، فَإِنَّ الله يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ). فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَو لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيْكِ : (فَقَدْ قُلْتُ : وَعَلَيْكُمْ ) . [ر : ٢٧٧٧]

حضرت عائشهرضی الله عنها روایت کرتی بین که یمود کی ایک جماعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوئی اور کہاالسام علیك (یعنی تم پرلعنت ہو) میں نے اس کو بجھ لیا تو کہا علیہ کہ السمام واللعنة (شہی پر ہلاکت اور لعنت ہو) رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرما با عائشہ هم و! الله تعالی تمام معاملات میں نرمی کو پند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا: اے الله کے رسول!

(٢١) شم اعلم أنه يكره السلام على المصلي، والقارئ، والجالس للقضاء، أوالبحث في الفقه، أو التخلي، ولو سلم عليهم لا يجب عليهم الرد لأنه في غير محله، باب مايفسد الصلوه ومايكره فيها: البحر الرائق: ٩/٢، وقال في ردالسمحتار: وينبغي وجوب الرد على الفاسق؛ لأن كراهة السلام عليه للزجر، فلا تنافي الوجوب عليه، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٧٥٤

(٢٢) الأدب المفرد مع فضل الله الصمّد: ٤٧٢/٢، باب لايسلم على فاسق، البت الأدب المفرد مين "شربة الخمر" كريجائ "شُرّاب الحمر" ب-

كياآپ نينبين سناجوان لوگول نے كہا؟ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: ميں نے بھى تو "وعليكم" كہا-

٥٩٠٢ : حَدِّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ : (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْ : وَعَنَيْكَ) . [٢٥٢٩]

عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مایا كه جب يہودتم كوسلام كريں اور ان ميں سے كوئی شخص "السام عليك" كہوت م

٥٩٠٣ : حدّثنا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ : (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ).

النمى وغيره بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُصرّ عنو وله: السَّام عليك (وقم الحديث: ١٩٩٨) النمى وغيره بسبِّ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُصرّ عنو وله: السَّام عليك (وقم الحديث: ١٩٩٨) وأخرجه مسلم في كتباب السيلام، بياب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردّ عليهم (رقم الحديث: ١٦٣)، وأخرجه أبوداؤد في كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة (رقم الحديث: ٢٠٢٥)، وأخرجه الترمذي في كتباب الاستئذان، باب ماجاء في التسليم على أهل الذمة (رقم الحديث: ٢٠٧١) وأخرجه ابن ماجه في كتباب الأدب، باب ردّ السلام على أهل الذمة (رقم الحديث: ٢٠٨٦) (٢٧٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتباب الأدب، باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرّض (٣٠٩٥) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتباب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذا عرّض وأخرجه مسلم في كتباب السيلام، بياب النهي عن ابتداء أهل الكتباب بالسلام وكيف يردّ عليهم (رقم الحديث: ٢٩٦٦)، المحديث: ٣٦١٦)، وفي رواية أبي داود: "إن أصحاب النبي - ويَتَابِ السلام على أهل الذمة (رقم الحديث: يسلمون علينا، فكيف نَرُدُ عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم" كتباب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة (رقم الحديث: ٣٦١٥)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب ردّ السلام على أهل الذمة (رقم الحديث: ٣٦١٥)،

# حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ جبتم کواہل کتاب سلام کریں توتم "و علیك" کہو۔

# ترجمة الباب كي غرض

ذمیوں نے اگرسلام کیا تو انھیں کیے جواب دیا جائے گا؟ ''کیف یے د... ''کہہ کر،امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سلام کا جواب دینامنوع نہیں، البتہ جواب کی کیفیت اس میں مختلف ہے۔

اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ من سلم بعض علماء کے نزدیک انھیں پورا جواب دینا فرض ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ من سلم علیا ف ف د گاہ ، ولو کان مجوسیًا یعنی ''جوسلام کرے اس کا جواب دے دیا کرو، اگر چہوہ مجوی ہو''۔ قادہ اور شعمی کا یہی مسلک ہے۔ (۲۳)

جہورعلاء کے نزدیک ان کے سلام کے جواب میں صرف ' وعلیم ...' کہا جائے گا،''سلام' کے ساتھ جواب نہیں دیا جائے گا۔ (۲۴)

ورمخاریس ب "ولوسلم یهودی أونصرانی أومجوسی علی مسلم فلا بأس بالرد ولکن لایزید علی قوله: "وعلیك" (۲۵) یعن" اگر کسی یهودی، نفرانی، یا مجوسی نے مسلمانوں پرسلام کیاتو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جواب میں صرف" وعلیك" کہاجائے گا، اس سے زیادہ نہیں، ابتہ جواب میں صرف" وعلیك" کہاجائے گا، اس سے زیادہ نہیں، ابتہ جواب میں صرف" وعلیك "کہاجائے گا، اس سے زیادہ نہیں، سے خام ہرہے۔

٢٣ - باب : مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ .

٩٠٤ : حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ : حَدَّثْنَا ٱبْنُ إِدْرِيسَ قالَ : حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري: ۱۱/۰۰، عمدة القاري: ۲٤٨/۲۲

<sup>(</sup>٢٤) شرح صحيح مسدلم للنروي: ٢١٣/٢، كتاب السلام، باب النهي عن البداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردعليهم، وفتح الباري: ٣/١١،

<sup>(</sup>۲۵) درمختار: ۲۹۲/۵

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثْنِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلِتُهِ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْثَدِ الْعَنَوِيَّ ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ ، فَقَالَ : (ٱنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخِ ، فَإِنَّ بِهَا آمْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ). قالَ: فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِكُ، قَالَ : قُلْنَا : أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ ؟ قَالَتْ : مَا مَعِي كِتَابٌ ، فَأَنْحُنَا بِهَا ، فَأَبْتَغَيْنَا في رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا ، قالَ صَاحِبَايَ : ما نَرَى كِتَابًا ، قالَ : قُلْتُ : لَقَدْ عَلِمْتُ ما كَذَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةٍ ، وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ ، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأَجَرِّدَنَّكِ . قالَ : فَلَمَّا رَأْتِ ٱلجُدَّ مِنِّي أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا ، وَهْيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ ، فَأَخْرَجَتِ الْكِتَابَ ، قالَ : فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكُ ، فَقَالَ : (ما حَمَلَكَ يَا حاطِبُ عَلَى ما صَنَعْتَ) . قالَ : مَا بِي إِلَّا أَنْ أَكُونَ مُؤْمِنًا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا بَدَّلْتُ ، أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُّ يَدْفَعُ ٱللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي ، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ ٱللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، قَالَ : (صَدَقَ ، فَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا) . قالَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ : إِنَّهُ قَدْ خانَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ ، قالَ : فَقَالَ : (يَا عُمَرُ ، وَمَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّ ٱللَّهَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ : ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَّنَّةُ ) . قالَ : فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقالَ : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . [ر: ٢٨٤٥]

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھے، زبیر بن عوام اور ابومر ثد غنوی کو بھیجا اور ہم میں سے ہر آیک گھوڑ ہے پر سوار تھا اور حکم دیا کہ ''روضۂ خاخ'' جاؤ، وہاں ایک مشرک عورت ہے، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو مشرکیین کے نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اونٹ پر جاتے ہوئے اس جگہ پالیا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم نے کہاوہ خط جو تیرے پاس ہے کہاں ہے؟ اس نے کہا: میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے پالان وغیرہ کی تلاثی لی کین وہ خط ہمیں نہیں ملا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ خط نہیں ہے۔ بھر میں تلاثی لی کین وہ خط ہمیں نہیں ملا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ خط نہیں ہے۔ بھر میں تلاثی لی کین وہ خط ہمیں نہیں ملا۔ میرے دونوں ساتھیوں نے بھی یہی کہا کہ خط نہیں ہے۔ بھر میں

نے کہا میں جانا ہوں۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں فر مایا ہے، ہم ہے اس ذات کی جس کی ہم کھائی جاتی ہے خط نکال دوور نہ تھنے نگا کردوں گا، جب اس نے ہماری بخی دیکھی تواس چا در میں سے جس کا تہ بند بنار کھا تھا، خط نکال کردے دیا، ہم لوگ وہ خط لے کررسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فر مایا: حاطب! تو نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں بدائہیں ہوں (یعنی مرتز نہیں ہوا) میں نے چاہا کہ ان پر احسان کروں تا کہوہ میرے اہل وعیال کا دفاع اور نگرانی کہ یہ مرتز نہیں ہوا کی مرتز نہیں ہوا کہ ان پر احسان کروں تا کہوہ میرے اہل وعیال کی نگرانی کرتے ہیں، آپ نے فر مایا: حاطب نے ٹھیک کہا، اب اسے کچھ نہ کہو۔ حضر ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس نے اللہ ، اس اسے کے مناوں ہے کہا نہ اس اسے کے مناوں ہے کہا نہ اس کے رسول اور موشین سے خیانت کی ہے۔ آپ جھے اجاز ت د ہے کہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں ۔ حضور سے فر مایا: اے عمر! مجھے معلوم ہے کہ اللہ بدر کے متعلق میں اس کی گردن اڑا دوں ۔ حضور سے نے فر مایا: اے عمر! مجھے معلوم ہے کہ اللہ بدر کے متعلق میں اس کی گردن اڑا دوں ۔ حضور سے نے فر مایا: اے عمر! مجھے معلوم ہے کہ اللہ بدر کے متعلق میں اس کی گردن اڑا دوں ۔ حضور سے نے فر مایا: اے عمر! مجھے معلوم ہے کہ اللہ بدر کے متعلق سے آنسو جاری ہوگئے اور عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاسے تر ہیں۔

#### ترجمة الباب كامقصد

بغیراجازت کے کسی کا خط پڑھناجا رئیس، امام ابودا و در حمد اللہ نے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی ہے، اس میں ہے 'من نظر فی کتاب أخیه بغیر إذنه ، فإنما ینظر فی النار ''بین' جس نے اپنی کی ہائی کی اجازت کے بغیراس کے خطکود یکھا تو گویاوہ آگ کود کیورہا ہے۔''(۲۲) امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عدم اجازت کا بی کم اس وقت ہے جب وہ خطمسلمانوں کے لیے مضراور نقصان دہ نہ ہو، اگر کوئی مشکوک خط ہے یا کسی متہم آ دمی کا خط ہے تو اسے کھول کر بغیر اجازت کے بڑھا جاسکتا ہے، چنا نچ سنن ابی داؤد کی حدیث کے متعلق علامة سطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا'' إنسا ھو فی حق من لم یکن

<sup>(</sup>٢٦) سنن أبي داود، كتاب الصلواة، باب الدعاء: ٧٨/٢ (رقم الحديث: ١٤٨٥)

متّه ماً على المسلمين، وأما من كان متّه ماً فلاحرمة له... (٢٧) بغيرا جازت كي كا خط پڙهنا وعام حالات ميں صحح نہيں ليكن مشكوك خط ميں چونكه زيادہ خطر اور فساد كا انديشه ہوتا ہے، اس لئے اس كے برخ هنے كى تنجائش ہے۔

حدیث باب کے اندر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے خط کا واقعہ ذکر کیا ہے جو کتاب النفیر میں سورة محت کے خط کا واقعہ ذکر کیا ہے جو کتاب النفیر میں سورة محت کندر چکا ہے اور کتاب المغازی میں باب فیصل من شہد بدر المحت بھی بیرہ دیث گذر چک ہے۔ (۲۸) ہے، وہیں کشف الباری میں اس کی تفصیل آچکی ہے۔ (۲۸)

## ٢٤ – باب : كَيْفَ يُكْتَبُ الْكِتَابُ إِلَى أَهْلِ الْكِتَابِ .

٥٩٠٥ : حذّ تنا محَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتَبَةً : أَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ الرُّهْ فِي قَالَ : أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأَمِ ، فَأَتَوْهُ ، ابْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأَمِ ، فَأَتَوْهُ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، قالَ : ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقُرِئَ ، فَإِذَا فِيهِ : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ النَّهِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ ، السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بَعْدُ ) . [ر : ٧]

#### ترجمة الباب كالمقصد

ابل كتاب كوكيس خط لكها جائي؟ امام بخارى رحمه الله نے باب كاندر صديث برقل ذكركر كے بتلاديا كماس كاطريقه كيا بونا جا ہيے، شخ الحديث مولانا محد ذكريا رحمه الله لكھتے ہيں:

والأوجه عندي أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى هذا، بأن يكتب إليهم: "السلام على من اتبع الهدى" لابلفظه المعروف: بلفظ الخطاب: "السلام عليكم" (٢٩)

<sup>(</sup>۲۷) إرشادالساري: ۲۲٥/۱۳

<sup>(</sup>٢٨) كشف الباري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا: ١٣٦،١٢٩

<sup>(</sup>٢٩) الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب: ١٢٣/٢

لینی ''میرے نزدیک زیادہ مناسب یہ ہے کہ امام بخاری اس ترجمہ سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب کوخط لکھتے وقت یول سلام لکھنا چاہیے: ''السلام علی من اتبع المهدی ''معروف لفظ یعنی لفظ خطاب ''السلام علیم''نہیں لکھنا چاہیے۔''

حدیث ہرقل اور اس سے اخذ شدہ فوائد وآ داب کی مکمل تفصیل کشف الباری، جلد اول میں گذر چکی ہے۔ (۳۰)

## ٢٥ - باب: بِمَنْ يُبْدَأُ فِي الْكِتَابِ.

٩٠٦ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُز ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيِّلِيَّهِ : أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ .

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، ۚ عَنْ أَبِيهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (نَجَرَ خَشَبَةً ، فَجَعَلَ المَالَ فِي جَوْفِهَا ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةً : مِنْ فُلَانٍ إِلَى فُلَانٍ). [ر : ١٤٢٧]

## ترجمة الباب كامقصد

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے خط لکھنے کے ایک اور ادب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خط ک
ابتدا میں کس کا نام لکھا جائے ، خط لکھنے والے کا یا مکتوب الیہ کا؟ عام حالات میں تو مناسب یہ ہے کہ کا تب اپنا
نام پہلے لکھے اور اس کے بعد مکتوب الیہ کا نام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں آپ کا اسم مبارک
پہلے ہوتا تھا، سنن ابی واود میں حضرت علاء حضری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے تو اپنا نام پہلے لکھتے (۳۱) چونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول تھا، اس لیے اتباع سنت میں وہ بھی ایسانہی کرتے۔

مولا ناخلیل احدسہار نیوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹاکسی بڑے کوخط لکھ رہاہے، مثلاً مریدایت

<sup>(</sup>٣٠) كشف الباري: باب كيف كان بدء الوحى: ١/٥٥٥

<sup>(</sup>٣١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب فيمن يبذأ بنفسه في الكتاب: ٣٣٥/٤، (رقم الحديث: ١٣٤٥)

شخ کو یا شاگرداینے استاذ کوتو الی صورت میں ادب کا تقاضایہ ہے کہ کا تب اپنانا م کمتوب الیہ کے بعد لکھے (۳۲) اما منو وی رحمہ اللہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ (۳۳)

امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنی شرط کے مطابق چونکہ کوئی حدیث نہیں مل سکی ، اس لیے لیٹ کی تعلیق یہاں ذکر کی جس میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے لکڑی کو اندر سے خالی کر کے اس میں ہزار دینارر کھے اور اینے ساتھی کوخط لکھا من فلان إلی فلان ...اس خط میں کا تب کا نام مقدم تھا۔

یداگر چہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ ماقبل شریعتوں کے غیر منسوخ واقعات سے بھی استدلال کرلیتے ہیں۔ (۳۴)

لیث کی بیعلق امام بخاری رحمه الله فی الله دب المفرد "میں موصولاً نقل کی ہے۔ (۳۵)

# ٢٦ - باب : قُولُ ِ النَّبِيِّ عَيْلِكُمْ : (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ) .

٥٩٠٧ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْلِ اَبْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَيِّلِكَ إِلَيْهِ اَبْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَيِّلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ : (هُولَاءِ فَجَاءَ ، فَقَالَ : (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، أَوْ قَالَ : خَيْرِكُمْ ) . فَقَالَ : (هُولَاءِ نَرْلُوا عَلَى حُكْمِكَ ) . قالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، فَقَالَ : (لَقَدْ حَكَمْتَ عِمَا حَكَمَ بِهِ اللَّكُ ) .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ ، مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ : (إِلَى حُكْمِكَ) . [ر : ٢٨٧٨]

## حفرت ابوسعیدرضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ اہل قریظہ سعد کے تھم پراترے (بعنی کہا کہ

<sup>(</sup>٣٢) بذل المجهود، كتاب الأدب، باب كيف يكتب إلى الذمي: ١١/٢٠

<sup>(</sup>٣٣) شرح مسلم للنووي: باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هر قل ملك الشام يدعوه إلى الإسلان. ٩٨/٢

<sup>(</sup>٣٤) فتح البازي: ١١/٨١

<sup>(</sup>٣٥) الأدب المفرد مع فضل الله الصمد: ٢/٥٤٥، باب بمن يبدأ في الكتاب (رقم الحديث: ١١٢٨)

سعد کا فیصلہ جمیں منظور ہوگا) تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعد کو بلا بھیجا، وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہوجاؤ (راوی کوشک ہے کہ آپ نے قدوم وا إلى سيد کہ فرمایا ہا قوموا إلى خير کم) سعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بیتہ ہمارے فیصلے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سعد نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے جنگ کرنے والے قل کرد یئے جا ئیں اور ان کی اولا دقید کرلی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جواللہ کا تھم ہے۔ ابوعبد اللہ (بخاری) کہتے ہیں کہ جھے سے میر بے بعض ساتھیوں نے بواسط ابوالولید . ابوسعید کا قول (بجائے نزلوا علی حکمك کے ) نزلوا إلی حکمك نقل کیا ہے۔

#### اترجمة الباب كامقصد

علامه يني رحمه الله لكصفي بين:

''وغرضه من هذه الترجمة بيان حكم قيام القاعد للداخل، وغرضه من هذه الترجمة بيان حكم قيام القاعد للداخل، ولكن لم يجزم بالحكم لمكان الاختلاف فيه ''(٣٦)۔

استرجمه كامقصد داخل بونے والے كے ليے بيٹنے والے كے كور ہم بونا كا كام بيان كرنا ہے، مگر چونكه اس ميں اختلاف ہاس ليے امام بخارى نے اس يرجز منہيں كيا۔

# قيام كى مختلف صورتيں اوران كاحكم

کسی کے لیے قیام کی مختلف صورتیں ہو کتی ہیں، ان میں اکثر صورتیں متفق علیہ ہیں اور ان کا حکم واضح ہے، سردار بیٹے اے اور حاضرین تعظیم و تکریم میں مسلسل کھڑے ہیں، بیصورت بالا تفاق ناجا تزہے، یا آنے والے کے دل میں تکبر و بڑائی ہواور وہ جا ہتا ہوکہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، بیصورت بھی بالا تفاق ناجا تزہے، آنے

<sup>(</sup>٣٦) عسمدة القاري، الأبواب والتراجم: كتاب الاستيذان، باب قول النبي صلى الله عليه و للم: قوموا إلى سيدكم: ٢٣/٢ ، ٢ ٢٥١/٢٢

والے کے دل میں تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو اس کے لیے قیام کروہ ہے، کسی کی آمد پرخوشی کی وجہ سے استقبال کے لیے کھڑا ہونا بھی مسنخب ہے۔ کسی مصیبت زدہ کوتسلی دینے کے لیے کھڑا ہونا بھی مسنخب ہے۔ کسی مصیبت زدہ کوتسلی دینے کے لیے کھڑا ہونا بھی بالا تفاق مستحب ہے۔ ان تمام صورتوں کے تئم میں اختلاف نہیں (۳۷)۔

# قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف

صرف ایک صورت قیام تعظیمی کے تکم میں اختلاف ہے اور وہ ہیے کہ آنے والے کے اکرام میں کوئی آدمی کھڑ اہوتا ہے اور آنے والے کے دل میں نہا ہے لیے اس قیام تعظیمی کی خواہش ہے اور نہ تمنا، اس صورت میں علاء کا اختلاف ہے۔ جمہور علاء کے نزدیک میں جائز ہے گئن میا جازت دوشر طول کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک میں علاء کا اختلاف ہے۔ جمہور علاء کے نزدیک میں میطلب نہ ہوکہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں۔

دوسری شرط میہ ہے کہ کھڑے ہونے والے کے دل میں اس قیام کا داعیہ ہو، اگر دل میں اس کے اکرام کا داعیہ نہیں مجھن ریاءادر تملق کی بناء پر کھڑا ہور ہاہت تو جائز نہیں۔(۳۸)

بعض حفرات اس قیام کوناجائز کہتے ہیں اور وہ مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔ طبرانی میں حضرت انس کی حدیث ہے" إنسا هلك من كان قبلكم؛ فإنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا، وهم قعود "(٣٩) يعني" تم سے پہلے لوگ صرف اس ليے ہلاك ہوئے كہ وہ اپنے بادشا ہوں كی اس طرح تعظیم كرتے تھے كہ لوگ كھڑے رہتے اور بادشاہ بیٹے رہتے"۔

سنن افي داود مين حضرت معاوية كى حديث بي "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحب أن يمثّل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار "(مم) يعنى "مين فرسول الله على يقول: "من أحب أن يمثّل له الرجال فليتبوأ مقعده من النار

<sup>(</sup>٣٧) فتح الباري: ٢/١١ ٥، عمدة القاري: ٢٥٢/٢٢

<sup>(</sup>٣٨) كشف الباري، كتاب المعازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب رمخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إيّاهم: ٣٠٥

<sup>(</sup>٣٩) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الأدب، باب ماجاء في القيام: ٨/٠٤

<sup>(</sup>٠٤) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل: ٣٥٨/٤، (رقم المنديث: ٥٢٢٩)

الله عليه وسلم کو بيفر ماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس بات کا خواہاں ہو کہ لوگ اس کے ليے کھڑے رہيں تو وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم ميں بنائے''۔

حفرت ابوامامرض الله عنه كى حديث بي "خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم متوكئاً على عصاً فقمنا له ، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض "(٤١) يعن "حضور صلى الله عليه وسلم عصا كر سهار مارى طرف بابر نكلي توجم آپ كے لئے كھڑ مي ہوگئے ۔ تو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: تم كھڑ مت ہواكروجس طرح عجمى ايك دوسرے كے ليے كھڑ مي ہوتے ہيں۔ "

لیکن جمہور کہتے ہیں کہ ان احادیث سے قیام تعظیمی کی جواز والی صورت مرادنہیں، دوسری صورتیں مراد ہیں، حدیث باب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کا قول ہے قدوموا إلى سید کم اس سے صاف جواز معلوم ہوتا ہے۔

مانعین اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیام کا بیتم تعظیم واکرام کے لیے ہیں تھا بلکہ اعانت کے لیے تھا، چونکہ حضرت سعد بن معاد خمی تھے تو انھیں سواری سے اتر نے میں مدود ینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا تھم دیا۔ چنانچہ مند احمد میں حضرت عائشہ کی حدیث میں اس کی صراحت ہے، اس میں ہے 'قوموا إلی سید کم فأنزلوہ ''(۲۲) علامة سطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وعن أبي الوليد بن رشد: أن القيام يكون على أربعة أوجه: محظور لمن يريد أن يقام له تكبراً وتعظيماً على القائمين له، ومكروه لمن لايتكبر، ولايتعاظم، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك مايحذر، ولما فيه من التشبّه بالجبابرة، وجائز على سبيل الاحترام والإكرام لمن لايريد ذلك ويؤمن معه التشبّه بالجبابرة، ومندوب لمن

<sup>(</sup>١٤) وفي معناه روى مسلم في "صحيحه": إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلاتفعلوا: ١٩/١ ٣ (رقم الحديث: ١٣٤)، وأبوداود، في كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل: ٣٥٨/٤ (رقم الحديث: ٢٣٠)

<sup>(</sup>٤٢) مسندالإمام أحمد بن حنبل: ١٤٢/٦

قدم من سفره فرحاً بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، أومصيبة فيعزيه بسببها، أولحاكم في محل ولايته، كما دلّ عليه قصة سعد فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكماً في بني قريظة، فرآه مقبلًا، قال: "قوموا إلى سيدكم" وما ذاك إلّاليكون أنفذ لحكمه، فأما اتخاذه دَيْدَنًا فمن شعار العجم؛ وقدجاء في السنن أنه لم يكن أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لايقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك" (٣٣)

لینی ''ابوالولید بن رشد کہتے ہیں کہ قیام چارطرح کا ہوتا ہے: ا-ممنوع: وہ متکبر شخص جو بہ جا ہتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے کھڑ اہوناممنوع ہے۔

۲ - مروہ: وہ خض جومتکبرتونہیں ہے البتہ اسے پیخدشہ ہو کہ اس سے اس کے دل میں بڑائی وغیرہ کی برائی پیدا ہوجائے گی تو اس کے لیے کھڑا ہونا مکر وہ ہے، نیزیہاں وقت بھی مکروہ ہے جب متکبرین کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ ہو۔

۳- جائز: جو شخص تعظیم واکرام کا خواہاں نہ ہو، نیز متکبرین کے ساتھ مشابہت کا اندیشہ بھی نہ ہوتواس کے لیے کھڑ اہونا جائز ہے۔

۲۹-مندوب: جیسے کوئی شخص سفر سے آئے تو اس کے آنے کی خوشی میں کھڑا ہونا
تاکہ اسے سلام کیا جائے یا جس کو کوئی نئی نعمت حاصل ہوگئ ہوتو اس کے حصول پر اسے
مبار کبادویئے کے لیے کھڑا ہونا، یا کسی مصیبت و آفت پر تعزیت کرنے کے لیے کھڑا ہونا یا
حاکم کے لیے اس کے محل ولایت میں کھڑا ہونا ..... یہ مندوب ہے، جیسا کہ حضرت سعد اسلا کے قصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس بنی قریظہ میں حاکم مقرر
کیا اور بلایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس آئے دیکھا تو فرمایا: ''اپنے سردار کے

لیے کھڑے ہوجاؤ'' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صرف اس لیے کیا تا کہ ان کی حاکمیت نافذہوجائے۔ رہااس کو عادت اور طور طریقہ بنالینا توبیعجمیوں کا شعار ہے۔ سنن کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام گوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ کرام آپ صلی للہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہوں تے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہند نہیں فرماتے''۔ اس مسئلے کی پچھ تفصیل کتاب المغازی میں غزوہ بی قریظہ کے تحت بھی گذر چکی ہے۔ (۲۳س)

# قال أبوعبدالله : أفهمني بعض أصحابي:

یامام بخاری رحماللہ کا قول ہے، علامہ کر مائی فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہے کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ابوالولید سے "علامہ کر مائی فرماتے ہیں، جب کہ میر بعض شیوخ نے انہی سے "إلى ابوالولید سے" کے الفاظ سے ہیں، جب کہ میر بعض شیوخ نے انہی سے "إلى استعال کیا حک سك" کے الفاظ آت ہیں، یعنی انہوں نے "علی سے التحال کیا ہے ( ۲۳ ﴿ ) ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: "بعض أصحابی" سے یا توامام محمد بن سعدم ادہیں جنہوں نے اپی "طبقات" میں یہ حدیث ابوالولید سے اسی سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ اور یا اس سے مراد" ابن ضریس" ہیں (۲۵)۔

#### ٢٧ - باب: المُصَافَحَةِ.

وَقَالَ آبْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ عَلِيلِةِ النَّشَهُّدَ ، وَكُنِّي بَيْنَ كَفَيْهِ . [ر: ٩٩١٠] ابن مسعود رضى الله عند في بيان كيا ہے كہ مجھے نبى اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم في تشهد سكھا يا اور ميرا ہاتھ آپ كے دونوں ہاتھوں كے درميان تھا۔

<sup>(</sup>٤٤) كشف الباري، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلىٰ بني قريظة ومحاصرته إيّاهم، ص٢٩٦

<sup>(</sup>١٤٤٤) شرح الكرماني: ٩٨/٢٢

<sup>(</sup>٥٥) فتح البارى: ١١/١١

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ ، فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَأْنِي . [ر : ٤١٥٦]

اور کعب بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں متجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف فرما ہیں، طلحہ بن عبید جلدی سے اٹھ کر میری طرف آئے، یہاں تک کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبار کباددی۔

٥٩٠٨ : حدّثنا عَمْرُو بْنُ عاصِم : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : قُلْتُ لِأَنسِ : أَكانَتِ اللَّيَ عَلِيْكِ ؟ قالَ : نَعَمْ .

قادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس (رضی اللہ عنہ) سے پوچھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ کا رواج تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

٥٩٠٩ : حدّثنا يَحْبَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ : حَدَّثَنِي آبْنُ وَهْبِ قالَ : أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ : سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ . [ر : ٣٤٩١]

ابوعقیل زہرہ بن معبدروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے داداعبدالرحمٰن بن ہشام سے سنا انہوں نے کہا کہ (ایک مرتبہ) ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحماللدنے اس باب میں مصافحہ کی مشروعیت کو بیان کیا ہے۔ امام ترفدی رحماللدنے سنن ترفدی میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے 'تسمام تسحیت کے بینکم المصافحة ''یعنی

<sup>(</sup>٨٠٨-٥-٩٠٩) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ماجاء في المصافحة: ٥٤/٥ (رقم الحديث: ٢٧٢٩)

"تمہارے تحیہ کا تکملہ مصافحہ ہے" ۔ (۲۸)

امام بخاری رحمه الله ن "الأدب السفرد" میں سند مجے کے ساتھ حفرت انس کی مرفوع حدیث بیان کی ہے "قد أقبل أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة "(٢٥) يعن" الل يمن آئ اور سب سے يہلے مصافحه انھوں نے ہی کیا"۔

سنن ابی داود میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے 'ما من مسلمیْن یلتقیان ، فیتصافحان الاغفر لهما قبل أن يتفرقا ''(۴۹) يعنی' دوسلمان جب ايک دوسرے سے ملتے بيں اور مصافح کرتے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کردی جاتی ہے'۔

# مصافحه كاحكم اورطريقه

ان احادیث کی بناء پرامام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مصافحہ کے سنت ہونے پر اجماع ہے۔ (۵۰)

(٤٦) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الاستيذان، باب ماجاء في المصافحة: ٥٤/٠، رقم الحديث: ٢٧٣١

- (٤٧) الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد) باب المصافحة: ٢/٢٦، وقم الحديث: ٩٦٧
- (٤٨) جامع الترمذي، كتاب الاستيذان باب ماجاء في المصافحة: ٧٥/٥، رقم الحديث: ٢٧٢٨
  - (٤٩) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في المصافحة: ٣٥٤/٤، رقم الحديث: ٢١٢٥
- (٥٠) اعلم! أنها سنة مجمعة عليها عند التلاقي، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: ٣٩٢/٥

امام ما لک رحمہ اللہ ہے کراہت کا قول منقول ہے لیکن انھوں نے بعد میں اس سے رجوع کرلیا تھا۔ (۵۱)

مولا نا انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ''فیض الباری'' میں فر مایا کہ مصافحہ کا عام طریقہ تو ہہ ہے کہ دونوں ماتھوں سے مصافحہ کیا جائے گا۔ (۵۲)
مولا نارشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے ''الکوکب الدری'' میں فر مایا کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے بھی ثابت ہے اور دونوں ہاتھوں سے بھی ثابت ہے لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چونکہ فرنگیوں کا شعار بن چکا ہے، اس لیے واجب الترک ہے۔ (۵۳)

#### ايك غلط رواج

آج كل بعض غير مقلدين ايك باتھ سے مصافح كوست قرار ديتے ہيں اور باب ميں ذكركرده حضرت عبدالله بن مسعود كي قول سے استدلال كرتے ہيں 'علم منے النب صلى الله عليه و سلم التشهد و كفي بين كفيه " يعني ' رسول الله صلى الله عليه وسلم في جھے تشهد سكھايا اور مير اباتھ آپ كے دونوں باتھوں كے درميان تھا''۔

مولا ناظیل احمدسهار نپوریؒ نے ایک غیر مقلد سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور اس نے ایک ہاتھ سے، اور استدلال میں 'و کفی بین کفیہ " پیش کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ میر اایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ مولا نانے فرمایا کہ پھر سنت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے یا آپ نے؟
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں ہاتھ ملائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر عمل کرنا سنت کہلاتی ہے، تب وہ لاجواب ہوکر خاموش ہوا۔ (۵۴)

<sup>(</sup>٥١) فتح الباري: ١١/٥٥، الكوكب الدري، كتاب الاستيذان، باب في المصافحة: ٣٩٣/٣، والمدونة الكبرى (٥١) فيض الباري، كتاب الإستيذان، باب المصافحة: ١١/٤

<sup>(</sup>٥٣) الكوكب الدري، كتاب الاستيذان، باب في المصافحة: ٣٩٢/٣، لامع الدراري، كتاب الاستيذان، باب المصافحة: ١٠/١، ٥

<sup>(</sup>٥٤) تذكرة الخليل، وونول بأقفول سيمصافحه: ص٢٩٨

پھر'و کفی ہیں کفیہ "سے بیلازم نہیں آتا کہ حضرت سبداللہ بن مسعود ؓ نے ایک ہی ہاتھ ملایا ہو، کیونکہ بظاہرا ایمانہیں ہوسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ملائے ہوں اور حضر سے عبداللہ بن مسعود ؓ نے ایک ہاتھ۔
حضر سے عبداللہ بن مسعود ؓ نے بھی بظاہر دونوں ہاتھ ہی ملائے تھے لیکن ایک ہاتھ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے دونوں ہاتھ کے درمیان میں نہیں ، بلکہ او پر تھا۔
وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ڈھکا ہوا تھا ، اس لیے اس کا ذکر کیا ، دوسراہاتھ درمیان میں نہیں ، بلکہ او پر تھا۔
بہر حال ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا مستحب ومسنون ہے ، البتہ اجنبی عور سے اور ایسے امر دار کوں سے مصافحہ کرنا درست نہیں جہاں فتنے کا اندیشہ ہو۔ (۵۵)

باب كساتهدوسرى مديث كى مناسبت بيان كرتے ہوئے مافظ ابن حجر كھتے ہيں:

"وجه إدخال هذا الحديث في المصافحة: أن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد بصفحة اليد عالباً" ـ (۵۲) يعني" اس حديث كومصافحه مين داخل كرنے كى وجه بيت كه ہاتھ پكرناعموماً اليد بصفحة اليد غالباً" ـ (۵۲) يعني" اس حديث كومصافح مين داخل كرنے كى وجه بيت كه ہاتھ بكرناعموماً اليك ہاتھ كي مشلق كي مستلزم ہوتا ہے" ـ

٢٨ - باب: الْأَخْذِ بِالْلَدَيْنِ.

وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ٱبْنَ الْبَارَكِ بِيَدَيْهِ .

٥٩١٠ : حدّثنا أَبُو نَعَيْم : حَدَّثَنَا سَيْفٌ قالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمَنْ وَاللهِ عَلَيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ ، وَكَنِّي بَيْنَ النَّهُ عَلَيْنَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ ، وَكَنِّي بَيْنَ اللهِ عَالَيْنَ ، وَكَنِّي بَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ وَعَلَى عَبَادِ اللهِ عَلَيْنَ وَالطَّيْبَاتُ ، وَلَقَيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ اللهِ 
ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد سے کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جاسکتا ہے، باب کے اندر دو

<sup>(</sup>٥٥) ويستَثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الإجنبية والأمرد الحسن، فتح الباري: ٢٥/١١ (٥٥) فتح الباري: ٢٦/٢٥/١١

روایتی ذکر فرمائی ہیں، پہلی روایت میں ہے کہ جماد بن زید نے حضرت عبداللہ بن المبارک کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور دوسری روایت وہی حضرت عبداللہ بن مسعود والی ہے۔

شخ الحدیث مولانا محمد ذکریار حمد الله نے فرمایا که سابقه ترجمة الباب اوراس ترجمة الباب میں تکرار کا وہم نہیں ہونا چاہیے، دونوں ترجموں کا مقصد الگ الگ ہے، پہلے ترجمة الباب کا مقصد مصافحہ کی مشروعیت کو بیان کرنامقصود ہے۔ (۵۷)

وصافح حَمَّاد بن زيد ابن المبارك بيديه:

عنجار نے "تاریخ بخاریٰ" میں اسے اسحاق بن احد بن خلف کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے(۱)۔

#### وهو بين ظهرانينا:

علامة عنى رحمالله لكه بين وأصله: ظهرينا: بالتثنية، أي: ظهري المتقدم والمتأخر، أي: بيننا، فزيد الألف والنون للتأكيد و (٥٨) يعن: "ظهرانينا" اصل بين ظهر يُنا تها جوكه ظهركا شيء بين الكه اور پيها فض كى بين كار درميان، يعنى مار درميان و بهرتاكيد كى غرض دراء كالعدى الف ونون كالضافه كرديا كيا توظهرانينا موكيا .

فلما قبض، قلنا: السلام ، يعني: على النبي صلى الله عليه وسلم:

لینی جب تک رسول الله علیه وسلم حیات تھے ہم 'السلام علیك أیها النبي ''پڑھاكرتے تھے، کین جب آپ کی وفات ہوگئ تو پھر ہم نے 'السلام لینی: علی النبی صلی الله علیه وسلم "السلام علیكن جب آپ کی وفات ہوگئ تو پھر ہم نے 'السلام علی النبی " پڑھنے لگے پیشر آگامام بخاری رحم الله نے کی ، یہ بات صرف اس روایت میں ہے باقی روایات میں نہیں۔ (۵۹)

<sup>(</sup>٧٠)الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب الأخذ باليدين وصافح حماد: ٢٤/٢

<sup>(</sup>١) (فتح البارى: ٦٧/١١)

<sup>(</sup>٥٨) عمدة القاري: ٢٥/٢٥٣، ٢٥٤

<sup>(</sup>٩٩) عمدة القاري: ٢٢/ ٢٥٤

## ٢٩ – باب : المَعَانَقَةِ ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ كَيْفَ أَصْبَحْتَ .

المُعْرَفِي عَبْدُ اللهِ بَنُ كَعْبِ : أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيًا - يَعْنِي - اَبْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَفِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيًّا - يَعْنِي - اَبْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النّبِيِّ عَيْدِ النّبِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنَ مَالِكٍ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِيًّ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَفِي اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النّبِيِّ عَيْدٍ اللّهِ عَلَيْكِ فَي وَجَعِهِ الّذِي تُوفِي فِيهٍ ، فَقَالَ النّاسُ : بَا أَبْ حَسَنٍ ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلِهِ ؟ قَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا ، فَأَخَذَ بِيدِهِ الْعَبَاسُ فَقَالَ : أَلَا تَرَاهُ ، أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمَطَى ، وَاللهِ إِنِّ لَا يَرَاهُ ، أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمَطِّلِ المُوتَ ، فَآذُهُ بَارِئًا ، فَأَخذَ بِيدِهِ الْعَبَاسُ فَقَالَ : أَلَا تَرَاهُ ، أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْمَطِّلِ المُوتَ ، فَآلُو اللهِ عَلِيْكِ اللهِ عَلِيْكَ فَى وَجَعِهِ ، وَإِنِّي لَأَعْرِفُ فِي وَجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ المُوتَ ، فَآذُهُمَ بِ بِنَا إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ فَى مَنْعَنَاهَا لَا يَاللهِ وَيَقِيلُهُ فَيَسَالُهُ فَرَانًا هَا وَاللهُ عَلَيْكُ فَالَ النَّاسُ أَبْدًا ، وَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا هَا لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبْدًا ، وَإِنْ كَانَ فِينَ عَلِيْكُ فَمَنَعَنَاهَا لَا لاَيُعْ وَاللهُ وَيَالِي اللهُ عَلَيْكُ فَمَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبْدًا ، وَإِنْ كَانَ وَيَ اللهِ عَلِيْكُ فَلَاثُ عَلَى اللهُ عَلِيْكُ فَالْنَاسُ أَنْهُ اللهُ وَيُولِي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ الل

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ کی یعنی ابوطالب کے بیٹے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے آئے۔

اوراحد بن صالح کی روایت میں ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مرض الموت میں جا کرواپس ہوئے تو لوگوں نے پوچھا: ابوائحن! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت صبح کو کیسی رہی؟ انہوں نے کہا: الحمد للہ اچھے ہیں۔ عباس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو، خدا کی قسم تین دن کے بعد تم ڈنٹر نے کے غلام ہوجاؤ گے، میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مرض میں وفات پاجا کیں گے، میں بنی عبد المطلب کے چرے سے ان کی موت کے آثار پہچان لیتا ہوں، اس لئے میر سے ساتھ رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چلوتا کہ ہم آپ سے بوچھ لیس کہ خلافت کس خاندان میں ہوگی، اگر ہمارے خاندان میں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو خاندان میں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا اور اگر ہمارے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہوگی تو ہمیں گے کہ ہمارے لئے وصیت کے بھرے حضرت علی نے کہا کہ خدا کی قسم! اگر ہم نے آپ سے

پوچھااور آپ نے منع کردیا تو پھرلوگ ہمیں بھی نہ دیں گے، میں اس کے متعلق رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سوال نہ کروں گا۔

ترجمۃ الباب کے دوجزء ہیں، پہلا جزء المعانقة ہے اور دوسر اجزء 'دکیف أصبحت' ہے۔

• امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے اندر جوحدیث ذکر فرمائی ہے، اس کا بظاہر معانقہ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس ہیں معانقہ کا کوئی ذکر ہے۔

بعض حفرات نے کہا کہ اصل میں یہ مستقل ترجمۃ الباب تھا، امام بخاری رحمہ اللہ اس کے تحت وہ حدیث ذکر کرنا چاہ رہے تھے جس میں حفرت سن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معافقے کا تذکرہ ہے، یہ حدیث امام بخاری نے کتاب البیوع میں باب ماذکر فی الاسواق کے تحت اور کتاب اللباس میں باب السخاب للسواق کے تحت اور کتاب اللباس میں باب السخاب للصبیان کے تحت ذکر کر چکے ہیں (۲۰) امام بخاری نے اس حدیث کے لیے بیاض چھوڑا تھا، کا تب نے بیاض تحم کر کے دونوں ترجموں المعانقة اور کیف أصبحت کو ملادیا۔ (۱۲)

بعض شارعین نے بی بھی لکھا کہ امام بخاری کی جدید سند سے حضرت حسن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معافقے کا ذکر نقل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ امام عموماً ایک سند کا اعادہ نہیں کرتے لیکن انھیں کوئی نئی سند نہیں ملی، اس لیے بیاض چھوڑ دیا تھا۔ (۲۲)

مولا نارشیداحمر گنگوہی رحمہ اللہ نے معانقہ کو حدیث باب سے بطریق مقایسہ ثابت کیا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"الحزء ان من الترجمة يتوقف إثباتهما على نوع مقايسة؛ فإن المعانقة غاية في المواجهة، وأثريترتب على المخالة، فإذا جازت المواجهة وكانت الخلّة باعثةً عليها، لربما أدّت إلى المعانقة" (٢٣)

<sup>(</sup>٦٠) (رقم الحديث: ٢١٢٢)، (رقم الحديث: ٥٨٨٤)

<sup>(</sup>٦١) الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟:٢٤/٢:

<sup>(</sup>٦٢) الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟: ٢٤/٢:

<sup>(</sup>٦٣)لامع الدراري، كتاب الاستيذان، باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟: ١٠/٥٠

لینی "ترجمہ کے دونوں اجزاء کا اثبات ایک نوع کے قیاس پرموتوف ہے۔ اس طور پر کہ معانقہ انتہائی درجہ کا چہرہ کے ساتھ استقبال کرنا ہے اور مواجہہ ایک اثر ہے جو باہمی دوسی پر مرتب ہوتا ہے۔ پس جب مواجہہ جائز ہے اور دوسی اس پر باعث ہے تو یہ بسااوقات معانقہ کی طرف لے جانے والا ہوگا''۔
جائز ہے اور دوسی اس پر باعث مے تو یہ بسااوقات معانقہ کی طرف لے جانے والا ہوگا''۔
بہر حال امام بخاری رحمہ اللہ کامقصود معانقہ کا حکم بیان کرنا ہے۔

معانقه كاحكم

جمہورعلاء کے نزدیک معانقہ جائز ہے، البتہ امام مالک رحمہ اللہ ہے کراہت کا قول منقول ہے۔
ابن عساکر نے '' تاریخ دمثق' میں ایک قصنقل کیا ہے کہ سفیان بن عینیہ امام مالک کے پاس آئے،
سلام کیا تو امام مالک نے فرمایا: لو لا اُنھا بدعة ، لعانقتك تو سفیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت جعفر طیار سے معانقہ کیا تھا، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ان کی خصوصیت تھی ، سفیان نے کہا خصوصیت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے تو امام مالک رحمہ اللہ فاموش ہوگئے۔ (۱۲۳)

قاضى عياض نے كہاامام مالك كى خاموشى بتىلىم كرنے كى دليل ہے۔ (١٥)

مداريه مين معانقة كوكروه لكها به ليكن بياس صورت برجمول ب جب ايك كبر بين دوآ دمى معانقة كرين (٢٦) ايك روايت مين بين به المنبي صلى الله عليه وسلم عن المكامعة وهي المعانقة "(٢٧) يعن" نبي اكرم سلى الله عليه وسلم في مكامعه يعنى معانقة من (٦٤) يعن" نبي اكرم سلى الله عليه وسلم في مكامعه يعنى معانقة من فر مايا ب- "بيعديث بعى اسى صورت يرجمول ب-

<sup>(</sup>٦٤) شرح صحيح البخاري لابن بطّال، كتاب الاستيذان، باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟: ٤٨/٩ ، فتح الباري: ٧٠/١١

<sup>(</sup>٦٥) الأبواب والتراجم: كتاب الاستيذان، باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟ ١٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦٦) الهداية، كتاب الكراهية: ٤/٥٦، الأبواب والتراجم، كتاب الاستيذان، باب المعانقة وقول الرجل:

كيف أصبحت؟: ١٢٤/٢

<sup>(</sup>٦٧) الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ص٢٢٢

علامهابن عابدين في معانقة كجواز يراجماع نقل كياب (٢٨)

ترجمة الباب كادوسراجزء به كيف أصبحت، روايت باب مين "كيف أصبح "صيغه غائب كساته به مولانار شيداحد كنگوى رحمه الله لامع الدراري مين فرماتے بين:

"وأما قولهم: أصبحت، فإن السؤال لما ثبت عن حال الغائب، كان سؤاله عن حال الحاضر المخاطب أظهر في الجواز، وأيضا، فإن السؤال عن حاله صلى الله عليه وسلم كان يتضمن المسألة عن حال أهل البيت بأسرهم، ومنهم: على رضي الله عنه، وهو المخاطب في هذا الكلام فثبت بالسؤال عن حاله عليه الصلاة والسلام جواز المسألة عن حال المخاطب، وإن كانت دلالته عليه تضمنية "(٢٩)

یعن "رباعرب کاری ول" اصبحت "توجب حالی غائب کے متعلق سوال ثابت ہو چکا تو حاضر مخاطب کے متعلق اس کا سوال جواز کے بارے میں ظاہر تر ہوگا۔ نیز حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں سوال تمام اہل بیت کے حال کی بابت سوال کو تضمن ہے، جن میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جواس کلام میں قائل کے مخاطب ہیں، پس حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں سوال سے میہ ثابت ہواکہ خاطب ہیں، کی حال کی بابت سوال کرنا جائز ہے، اگر چہ بیددلالت ضمنی ہے، ۔

معانقہ کے بارے میں حضرت انس کی ایک حدیث بھی طبر انی میں ہے، اس میں ہے "کانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا "(٥٠) لیعن" حضرات صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور جب سفر سے آتے تو معانقہ کرتے "۔

<sup>(</sup>٦٨)ر دالمختار، كتاب الحظر والإباحة: باب الاستبرا، وغيره: ٢٦٩/٥

<sup>(</sup>٦٩) لامع الدراري، كتاب الاستيدان، باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟: ١٠/٥٥

<sup>(</sup>٧٠) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الأدب، باب المصافحة والسلام ونحو ذلك: ٣٦/٨

ای طرح حفزت زید بن حارث کے بارے میں حفزت عائشگی روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضر ہوئے تو آپ نے کھڑے ہوکر انہیں گلے لگایا۔ (ا2)

ابوالہ بیثم بن التیحان سے بھی معانقہ ثابت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ ملے تو آپ نے انھیں گلے لگایا۔ (21)

حدیث باب، کتاب المغازی میں باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم كتحت گذر چكى الله عليه وسلم كتحت گذر چكى

### ٣٠ – باب: مَنْ أَجابَ بِلَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ .

٥٩١٢ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسَاعِيلَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ مُعَاذِ قَالَ : أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ عَيَّالِكُ فَقَالَ : (يَا مُعَاذُ) . قُلْتُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ) . قُلْتُ : لَا ، قالَ : (حَقُ اللهِ على الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ : (يَا مُعَاذُ) . قُلْتُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ : (هَلْ يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ : (يَا مُعَاذُ) . قُلْتُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ : (هَلْ يَعْدَيْكِ مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ : أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمْ) .

حد ثنا هُدُبَةُ : حَدَّنَا هَمَّامٌ : حَدَّنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : بِهٰذَا . [ر: ٢٧٠١]
حفرت انس رضی الله عنه ، حضرت معاذ رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی
الله تعالیٰ علیه وسلم کے پیچھے سوارتھا، آپ نے فرمایا: اے معاذ! میں نے کہا: لبیك و سعدیك، پھر
اسی طرح آپ نے تین بار فرمایا (پھر فرمایا) کیا تم جانتے ہو کہ الله کا بندے پر کیا حق ہے؟ (اس کا
حق یہ ہے کہ) اس کی عبادت کرے اور اس کا کسی کو شریک نہ بنائے ، پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا:

<sup>(</sup>٧١) إرشاد الساري: ٢٧٣/١٣، فتح الباري: ٦٢/١١

<sup>(</sup>٧٢) فتح الباري: ٧٢/١١، شرح صحيح البخاري لابن بطّال، كتاب الاستيذان، باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟: ٩/٩

<sup>(</sup>٧٣) كشف الباري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ص:٦٨، رقم الحديث:

٥٩١٣ : حدّثنا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا وَاللّٰهِ أَبُو ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النّبِيِّ عَلِيْكَ فِي حَرَّةِ المَدِينَةِ عِشَاءٌ ، اَسْتَقْبَلَنَا أَحُدٌ ، فَقَالَ : (يَا أَبَا ذَرٍّ ، ما أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا ، يَأْنِي عَلَيَّ لَيلَةٌ أَوْ ثَلَاتُ ، عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلّا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ) . وَأَرَانَا بِيدِهِ ، فِينَارٌ إِلاَ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ، إِلّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ) . وَأَرَانَا بِيدِهِ ، وَمُعَلِنَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا ) . وَأَرَانَا بِيدِهِ ، إلاّ مَنْ قالَ : (إلاَ كَثَرُونَ هُمُ الأَقَلُونَ ، وَمُكَنَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا ) . ثُمَّ قالَ لِي : (مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ يَا أَبَا ذَرِ حَتَّى أَرْجِعَ ) . فَأَنْطَلَقَ حَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُ : (لا تَبْرَحْ ) . فَمَكُنُتُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولِ اللّٰهِ عَلِيلًا ، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِكَ ، فَمَكُنْتُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ عَلِيلًا . وَمُؤَلِّقُ : إِنْ مَرْفِلَ اللّٰهِ عَلِيلًا . وَمُؤَلِّقُ : إِنْ مَرْفَى عَرِضَ لِلْ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَعَلَ النَّبِي عَلَيْكَ : أَنْهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَعَلَ النَّبِي عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ يَكُونَ عُرِسُ لَكَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰكَ فَقَالَ النَّبِي عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِي اللّٰولَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰهُ الللللللّ

قَالَ الْأَعْمَشُ : وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ . وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ : (يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ) . [ر: ٢٢٥٨]

زیدین وهب فرماتے ہیں: خداکی شم، ابوذر (رضی اللہ عنہ) نے ''ربذة' میں ہمیں بتایا کہ ہیں ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے وقت حرہ سے گزر رہا تھا ہمارے سامنے احد کی پہاڑی آئی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابوذر! مجھے یہ پہند نہیں ہے کہ میرے پاس احد کے برابر سونا ہو اور مجھ پرایک رات یا تین را تیں گزرجا کیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے قرض کے علاوہ ایک دینار بھی ہوگر یہ کہ اس کو اللہ کے بندوں پر اس طرح اور اس طرح خرج کروں اور اپنے معلوہ ایک دینار بھی ہوگر یہ کہ اس کو اللہ کے بندوں پر اس طرح اور اس طرح خرج کروں اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا: اے ابوذر! میں نے کہا: نبیك و سعدیك یار سول اللہ سے فرمایا: (دنیا میں) زیادہ مال والے (آخرت میں) تنگدست ہوں گے گر جولوگ اس

طرح اوراس طرح فرچ کریں پھر جھے سے فر مایا کہ اے ابوذر! تم اس جگہ ٹھہرے رہوجب تک میں نہ آؤں تم اس جگہ ٹھہرے رہوجب تک میں نے نہ آؤں تم اس جگہ رہو چنا نچہ آپ روانہ ہوگئے، یہاں تک کہ میری نظر سے اوجھل ہوگئے، میں نے ایک آواز سی جھے خوف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوکوئی حادثہ نہیں آگیا ہو، اس لئے میں نے چلنا چاہا پھر جھے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول یاد آیا کہ یہیں ٹھہرے رہوچنا نچہ میں رک گیا (جب آپ تشریف لائے تو) میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے ایک آواز سی، اس لئے جھے خوف ہوا کہیں آپ کوکوئی حادثہ پیش نہ آگیا ہو (میں نے آنا چاہا) پھر جھے آپ کا تھم یاد آیا کہ یہیں ٹھہر رے رہوچنا نچہ میں ٹھہر ارہا۔

آپ نے فرمایا وہ جریل سے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور وہ مرجائے تو جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا یارسول اللہ!

اگر چہوہ زنا اور چوری کرے، آپ نے فرمایا اگر چہوہ زنا اور چوری کرے، راوی کا بیان ہے میں نے زید سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابوالدرداء تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ مجھے سے ابوضائے نے انہوں نے ابوالدرداء سے مجھے سے ابوضائے نے انہوں نے ابوالدرداء سے اسی طرح کی حدیث قل کی اور ابوشہاب نے آمش سے "بے مکٹ عندی فوق ٹلانٹ" کے الفاظ اسی طرح کی حدیث قل کی اور ابوشہاب نے آمش سے "بے مکٹ عندی فوق ٹلانٹ" کے الفاظ اسی طرح کی حدیث قبل کی اور ابوشہاب نے آمش سے "بے مکٹ عندی فوق ٹلانٹ" کے الفاظ

# لبيك اورسعديك كى لغوى تحقيق علامه عنى رحمه الله لكهي بين:

"أي: هذا باب في بيان من أجاب لمن يسأله بقوله: لبيك، ومعناه: أنا مقيم على طاعتك، من قولهم: لبّ فلان بالمكان: إذا أقام به، وقيل: معناه إجابة بعد إجابة، وهذا من المصادر التي حذف فعلها، لكونه وقع مثنّى، وذلك يوجب حذف فعله قياساً؛ لأنهم لمائنّوه

صاركانهم ذكروه مرتين، فكأنه قال: لبّالبًا، ولايستعمل إلامضافاً، ومعنى لبيك: الدوام والملازمة، فكأنه إذا قال: لبيك، قال: أدوم على طاعتك، وأقيمها مرةً بعد أخرى، أي: شأني الإقامة والملازمة. وأما سعديك، فمعناه في العبادة: أنا متبع أمرَك غيرمخالف لك فأسُعِد ني على متابعتك إسعاداً بعد إسعاد، وأما في إجابة المخلوق، فمعناه: أسعدك إسعاداً بعد إسعاد، أي: مرةً بعد أخرى "(٧٢)

لینی "بیہ باب اس شخص کے بیان میں ہے جو کسی کے طلب کرنے پر جواب میں "لبيك" كيم،اس كمعنى بين: مين تمهاري طاعت يرقائم اور برقرار جول \_ بير 'لب فلان بالسكان "سے ماخوذ ہے،جس كمعنى بين سى جگه قيم ہونا بعض نے اس كے معنى "إجابة بعد إجابة "كساته كيم بين، يعنى مين مسلسل تحماري يكارس ربابون -بيان مصادر میں سے ہے جن کافعل اس لیے حذف کیا گیا ہے کہ وہ تثنیہ واقع ہوئے ہیں ، اور مصدر کا مشنیہ واقع ہونا قیاساً حذف فعل کو واجب کرتا ہے۔ کیونکہ عرب نے جب اس کو تشنیہ بنایا تو گویاانھوں نے اسے دوبار ذکر کیا تو گویا نھوں نے یوں کہا:''لبّسا لبّسا''۔اوربیلفظ صرف مضاف ہی استعال ہوتا ہے۔ اور''لبیك'' كے معنی میں دوام وملازمت ہے۔ گویا ''لبیك'' كہدكر قاتل نے یوں كہا میں تیرى اطاعت میں مسلسل رہوں گا اور اسے بار بار قائم کرول گا۔ یعنی میری حالت اقامت وطازمت ہے۔ رہا''سعدیك''توعبادت کے باب میں اس کے معنی ہیں ''اے اللہ! میں تیراحکم مانوں گا اور تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ پس تو مجھے اپنی اتباع پر بار بارسعادت مند فرما۔اور اجابت مخلوق میں اس کے معنی ہیں کہ میں تحقیے بار بارخوش کروں گا''۔

<sup>(</sup>٧٤) عمدة القاري: ٢٢/٥٥٢

#### ترجمة الباب كالمقصد

ترجمة الباب كامقعد بتات موئ شخ الحديث مولا نامحمد زكريار حمالله لكهي بين:

"ولعل الغرض منه الردّ لما حكي عن مالك من كراهة ذلك، كما في "الشرح الكبير" وأوَّلَه بأن مراده استعمال تلبية الحج، لامطلق لبيك، وترجم الإمام أبوداود في سننه على هذا المعنى بقوله: باب الرجل ينادي الرجل، فيقول: لبيك"(22)

لین ترجمة الباب کامقصدامام ما لک پرردہوسکتا ہے، جن سے ان الفاظ کے کہنے کی کراہت منقول ہے جیسا کہ 'الشرح الکبیر' میں ہے۔ صاحب شرح کبیر نے امام مالک کے اس قول کی بیتاویل کی ہے کہ ان کی مرادمطلقا لبیک نہیں ہے، بلکہ جج کے تلبیہ کا استعال ہے۔ امام ابوداؤر نے نے ' دسنن' میں اس معنی پر ان الفاظ کے ساتھ ترجمة الباب قائم کیا ہے: باب البر حل بنادی الرجل، فیقول: لبیك یعنی ' بیاب اس بیان میں ہے کہ ایک شخص دوسرے کو پیکارے تو دوسراجواب میں ' لبیك ' کے''۔

باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جوحدیثیں ذکر فرمائی ہیں، ان دونوں میں "لبیك و سعدیك" کے الفاظ ہیں، پہلی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکار نے پر حضرت معاذین جبل نے اور دوسری روایت میں حضرت البوذر سے بیالفاظ کے ہیں۔

باب كى دوسرى روايت كتاب الجنائز اوركتاب اللباس وغيره مير، گذر چكى بـ (٢٦) قال الأعسس: وحدّ ثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبوشهاب عن

<sup>(</sup>٧٥) الأبواب والتراجم، كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك: ١٢٣/٢، وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرجل ينادى الرجل فيقول: لبيك: ٣٥٩/٤

<sup>(</sup>٧٦) كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب أداء الديون، رقم الحديث: (٢٣٨٨)

الأعمش: يمكث عندي فوق ثلاث:

امام بخاری یفرمانا چاہتے ہیں کہ اعمش نے بیصدیث ابوصالے عن ابی الدرداء کے طریق سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔ جب کہ ابوشہاب نے "اعمش عن زید بن و هب عن أبی ذر" کے طریق سے استفل کیا ہے، گراس میں حدیث الباب کے الفاظ "یاتی علی لیلة أو ثلاث عندی منه دینار" کی بجائے یالفاظ ہیں: "یمکث عندی فوق ثلاث" جب کہ باقی حدیث ایک جیسی ہے، البت حدیث باب کے اخیر میں اعمش اور ابو ذر کے درمیان سوال و جواب کا جو تبادلہ ہوا ہے، وہ اس میں نہیں ہے (22)۔

### ٣١ - باب : لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجُلِسِهِ .

٥٩١٤ : حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قالَ : (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ عَبْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ) .
 [ر: ٨٦٩]

# كسى كواپنى جگهست الفانے كاحكم

''لایسقیسم''کوئی آدمی پہلے سے اگر کسی جگد بیٹھ چکا ہے تو اس کو اس کی جگد سے اٹھانا درست نہیں، ''لایسقیسم اگر چدمضارع کا صیغہ بصورت خبر ہے لیکن معنوی اعتبار سے بین ہی ہے (۵۷٪) بعض روایتوں میں ''لایسقسم' کی ساتھ بھی وارد ہے اور سے اور سے مسلم کی روایت میں ''لایسقسم' کے ساتھ بھی وارد ہے اور سے اور سے مسلم کی روایت میں ''لایسقسم' کے ساتھ بھی وارد ہے اور سے اور سے مسلم کی روایت میں ''لایسقسم نامی کے ساتھ بھی وارد ہے اور سے مسلم کی روایت میں 'لایسقسم سے '' مینعہ بھی کے ساتھ بھی وارد ہے اور سے مسلم کی روایت میں 'لایست سے '' مینعہ بھی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ بھی کے ساتھ بھی کے ساتھ بھی کے ساتھ 
(۷۷) فتح الباري: ۱۱/۷۷

(١٤) الحديث أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه العباح (رقم الحديث: ٢١٧٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه (رقم الحديث: ٢٧٤٩)، وأخرجه أبوداؤد في كتاب الأدب، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (رقم الحديث: ٢٧٤٩)

(١٧٧) وهو خبر معناه النهي، عمدة القاري: ٢٥٦/٢٥، فتح الباري: ٧٣/١١

تاكيرے۔(۷۸)

یے نہی بعض علاء کے نز دیک تحریم کے لیے اور بعض کے نز دیک تنزیبہ کے لیے ہے۔علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہی بظاہر تحریم کے لیے آتی ہے اور دلیل کے بغیر اس کوکسی اور معنی کے لیے نہیں لے سکتے۔(24)

حدیث کے الفاظ اگر چہ عام ہیں تا ہم عموم مراذ نہیں بلکہ حدیث میں بیان کر دہ تھم ان مجالس ہے متعلق ہیں جو ہرایک کے لیے عام اور مباح ہوتی ہیں جیسے مبجد، پارک وغیرہ، اگر کوئی جگہ کسی کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے وہاں اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں۔(۸۰)

٣٢ - باب : «إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنْشُزُوا ٣٢ - باب : «إِذَا قِيلَ لَنْشُزُوا» . الآية /المجادلة: ١١/ .

٥٩١٥ : حدَّثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ لَللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ بَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا . وَكَانَ آبْنُ عَمَرَ بَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ بَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ . [ر : ٨٦٩]

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت نقل کرتے ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی شخص کواس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے اور اس کی جگہ دوسرا آ دمی بیٹھ جائے تا ہم گنجائش نکالا کرواور کشادگی پیدا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما اس بات کو مکر وہ سمجھتے سے کہ کسی شخص کواس کی جگہ سے اٹھایا جائے پھراس کی جگہ پرخود بیٹھ جائے۔

ترجمة الباب كامقصد

كرمانى كے نسخے كےعلاوہ باقى نسخوں ميں "المصحب المسان كے نسخے ميں

(٧٨)صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه: ١٧١٤/٤، وقم الحديث: ٢١٧٧

(۷۹) إرشادالساري: ۲۷٦/۱۳

(۸۰) إرشادالساري: ۲۷٦/۱۳

''المحالس''صیغہ جمع کے ساتھ ہے،آیت کریمہ میں دونوں قر اُتیں ہیں، عاصم کی قر اُت جمع کی ہے۔(۸۱)
مجلس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی مراد لی گئی ہے لیکن بیآ پ کی مجلس کے ساتھ خاص نہیں
ملکہ ہر مجلس طاعت اس سے مراد ہوسکتی ہے اور اس میں بیادب بیان کیا گیا ہے کہ مجلس سے کسی کو اٹھانے کے
مجائے، اس میں سٹ کرکشادگی پیدا کی جائے۔(۸۲)

حضرت ابن عباس سے ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ اس سے مجالسِ قال مراد ہیں، شہادت کے شوق میں حضرات صحابہ قال کی صفِ اول میں جگہ پانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے سبقت نے جایا کرتے تھے، اس کے بارے میں اس آیت کے اندر تھم بیان کیا گیا ہے۔ (۸۳)

یفسح الله لکم أي: توسعوا یوسع الله علیکم منازلکم في الجنة...(۸۴)
الله تمهارے لئے کشادگی کرے گالیمن تم کشادگی پیدا کرو، الله تمهارے جنت کے گھروں میں
کشادگی پیدا کرے گا۔

روایت باب کے آخر میں حضرت ابن عمر کے بارے میں ہے کہ وہ اس بات کونا پیند کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنی مجلس سے اٹھے اور دوسرا آ دمی آ کراس کی جگہ پر قبضہ کرے۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''إذا قـــــــام أحد كـم من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به ''(۸۵) ليمنی'' اگرتم میں سے كوئی شخص اپنی جگه سے كھڑا ہوگيا پھروہ اپنی جگہلوث آیا تو وہ اس جگہكا زیادہ حق دارہے۔''

<sup>(</sup>٨١) صحيح البخاري بشرح الكرماني، كتاب الاستيذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس: ٢٢/٢٢ ، إرشادالساري: ٢٧٦/١٣

<sup>(</sup>٨٢) وذهب الجمهور إلىٰ أنها عامة في كل مجلس من مجالس الخير، فتح الباري: ١١/٧٤/

<sup>(</sup>۸۳) إرشادالساري: ۱۳/۲۷۷

<sup>(</sup>٨٤) عمدة القاري: ٢٩٧/٢٢

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه مسلم في كتاب السلام: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به: ١٧١٥/٤، رقم المحديث: ٢٦٤/٤، وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب إذا قام من مجلسه ثم رَجع: ٢٦٤/٤، رقم المحديث: ٤٨٥٣

یمی تھم اس صورت کا بھی ہے جب کوئی عالم یا مفتی مسجد وغیرہ میں درس دیتا ہواوراس کی جگہ تعین ہوتو اس متعین جگہ پر درس کے وقت دوسر ہے تھی کونہیں بیٹھنا چا ہیے، بعضوں نے عدم ِ جلوس کے اس تھم کو واجب کہا ہے کیکن جمہور کے نز دیک بیر مستحب ہے۔ (۸۸)

٣٣ – باب : مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَيْتِهِ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَصْحَابَهُ ، أَوْ تَهَيَّأُ لِلْقَيَامِ لِيَقُومَ النَّاسُ .

٥٩١٦ : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ : سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُو عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ دَعا النَّاسَ ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَنَهِيًّا لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ ، طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قالَ : فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَنَهِيًّا لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قامَ ، فَلَمَّا قامَ مَنْ قامَ مَنْ قامَ مَعْهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِي ثَلَاثَةٌ ، وَإِنَّ النَّيِّ عَلِيلِهُ جَاءَ لِيَنْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا فَانْطَلَقُوا ، قالَ : فَجِثْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّيَّ عَلِيلَةٍ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، فَلَا : فَجِثْتُ فَأَخْبَرْتُ اللَّهِ يَعْلِيلُهُ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، فَلَا : فَجِثْتُ فَأَخْبَرْتُ اللَّهِ يَعْلِيلُهُ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، فَلَا : فَجَثْتُ فَأَخْبَرْتُ اللَّهِ يَعْلِيلُهُ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا ، فَلَا : فَجَثْتُ فَأَخْبَرْتُ اللَّهِ يَعْلِيلُهُ أَنَّهُمْ قَدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى : «يَا أَيُّهَا اللّذِينَ فَخَاءَ حَتَى دَخَلَ ، فَذَهُ اللهِ عَظِيمًا » . وَأَنْزُلُ اللهُ تَعَالَى : «يَا أَيّهَا اللّذِينَ اللّهُ عَظِيمًا» . آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا البُوتَ النَّيِ إِلَا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّهِ عَظِيمًا » .

[(: 1018]

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه: ٢٥٨/٤، رقم الحديث:

<sup>(</sup>٨٧) فصار كأنه ملك منفعة فلا يزاحمه غيره عليه، فتح الباري: ١١/٧٥

<sup>(</sup>۸۸) فتح الباري: ۱۱/۵۷

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ جبرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے زینب بنت جش سے نکاح کیا تو لوگوں کی دعوت کی ، کھانا کھا کروہ بیٹھ کر با تیں کرتے رہے۔
راوی کا بیان ہے کہ آپ نے بین ظاہر کیا کہ گویا کھڑا ہونا چاہے، لیکن لوگ کھڑ نے بیس ہوئے جب آپ نے بید یکھا تو کھڑ ہے ہوئے تو آپ کے ساتھ جولوگ تھے، وہ بھی آپ نے بید یکھا تو کھڑ ہے ہوگے جب آپ کھڑ ہے ہوئے تو آپ کے ساتھ جولوگ تھے، وہ بھی کھڑ ہے ہوگئے اور تین آ دمی رہ گئے ، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم آئے تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ، پھروہ لوگ بھی اٹھے اور چلے گئے ، حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیس نے آکر بیکھڑ میں اللہ تعالی علیه وسلم کو خردی کہ وہ چلے گئے ہیں بیس کر آپ آئے ۔ یہاں تک کہ گھر میں داخل ہوئے راگا تو آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا اور الله تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی: (یا آبھا المذین آمنوا لا تد خلوا بیوت النبی ..... اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو، گریہ کہ جہیں اچازت دی جائے .....) ان ذلك کان عدم دالله عظیما . تک ۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ کامقصد اس ترجمۃ الباب سے بیہ کہ اگر کوئی مہمان زیادہ دیر تک تھہرنے گئے جو میزبان کے لیے جو میزبان کے لیے باعث اذیت ہوتو میزبان اپنے عمل کے سی بھی انداز سے اس کو جانے کا پیغام دے سکتا ہے اور بیت عبیہ کرنا'' اگر ام ضعیف' کے خلاف نہیں۔(۸۹)

وجداس کی بیہ ہے کہ مہمان کومیز بان کی رعایت سے اس قدر تظہر نا چاہیے جس سے اس کو تکلیف واذیت بہتی ہو، اگر مہمان اس کی رعایت نہیں کرتا تو میز بان بھی اس کی اجازت کے بغیر مجلس سے اٹھ کرا ہے جانے کی سندیہ کرسکتا ہے۔ (۹۰)

<sup>(</sup>٩٩١٧) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، والحديث من إفراده، عمدة القاري: ٢٥٩/٢٢ (٨٩)الأبواب والتراجم: كتاب الاستيذان، باب من قام من مجلسه أوبيته: ٢٤/٢

<sup>(</sup>۹۰) فتح الباري: ۷٦/۱۱

### ٣٤ – باب : الآخْنِبَاءِ بِالْيَدِ ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ .

٥٩١٧ : حدّثني مُحمَدُ بْنُ أَبِي غالِبٍ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ٱلْحِزَامِيُّ : حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ مُحمَّدُ بْنُ فُلِيعٍ ، مَنْ أَبِيهِ مُكَذَا .

اصتباء گوٹ مارکر بیٹے کو کہتے ہیں، جس کی تفصیل کشف الباری، کتاب اللباس میں باب اشتمال الصماء کے تحت گذر چکی ہے۔ (٩١)

قر فصاء ہاتھ سے گوٹ مار کر بیٹھنے کو کہتے ہیں، جب کداحتہاء عام ہے، چاہے ہاتھ سے ہو یا چا دروغیرہ سے ہو۔ (۹۲)

## ٣٥ - باب : مَنِ ٱتَّكَأَ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ .

قالَ حَبَّابٌ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّكِيْ وَهُوَ مُتُوَسِّدٌ بُرْدَةً ، قُلْتُ : أَلَا تَدْعُو اللهُ ، فَقَعَدَ .[د : ٣٤١٦] حضرت خباب رضى الله عنه فرمات بين كه مين نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے پاس آيا اور آپ چپادركا تكيه بنا كرفيك لگائے ہوئے تھے، ميں نے عرض كيا: كيا آپ الله سے دعانہ ميں فرمائيں فرمائيں گے؟ (بين كر) آپ بيٹھ گئے۔

٥٩١٨: حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْلِكِ : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ) .
 قالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ : (الْإِشْرَاكُ بِٱللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) .

حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا بِشُرٌ مِثْلَهُ ، وَكَانَ مُتَكِئًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ) . فَمَا زَالَ يُخَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ . [ر: ٢٥١١]

عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله

<sup>(</sup>٩١). كشف الباري، كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء، ص١٨٢

<sup>(</sup>٩٢) الأبواب والتراجم: كتاب الاستيذان، باب الاحتباء باليد، وهو القُرْفُصاء: ٢٤/٢

تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کوسب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافر مانی۔
مسدد نے بواسطہ بشر اسی طرح حدیث بیان کی کہ آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے پھر بیٹھ گئے اور فرمایا
کہ: من لو! جھوٹ سے بچو، اور اس کو بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے (ول میں) کہا کہ کاش! آپ خاموش ہوجا کیں۔

## ترجمة الباب كي غرض

"انکا" کے معنی اضطحاع لیعنی لیٹنے کے بھی آتے ہیں اور مشہور معنی ٹیک لگانے کے ہیں (۱) مطلب سیسے کہ اگرکوئی شخص اپنے اصحاب کی مجلس میں ٹیک لگاتا، یا پہلو کے بل لیٹنا ہے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے (۲)۔

حدیث باب کوامام بخاری رحمہ اللہ نے دوطریق سے ذکر کیا ، دوسرے طریق میں تصریح ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم میک لگاتے ہوئے ارشاد فرمارہے تھے اور بڑے گناہوں کا ذکر کررہے تھے، لیکن ''فول الزود''کاذکر کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔

## ٣٦ - باب : مَنْ أَسْرَعَ فِي مَشْيِهِ لِحَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ .

٥٩١٩ : حدَّثنا أَبُو عاصِم ، عَنْ عُمرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ آبْنِ أَفِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّتُهُ قالَ : صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْتُهِ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ . [ر : ٨١٣]

### ترجمة الباب كامقصد

كسى ضرورت كى وجه سے اگر كوئى شخص اپنى عام حال سے جث كرتيز رفتارى كے ساتھ جائے توبيدوقار كے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٨٠، عمدة القاري: ٢٥٩/٢٢، تحفة الباري: ١٥٧/٦، إرشاد الساري: ٢٧٩/١٣

<sup>(</sup>٢) قال المهلب: إنه يجوز للعالم والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة جلسائه لاستراحة أوألم في بعض أعضائه. إرشادالساري: ١٣/ /٢٨

خلاف نہیں، جبیبا کہ حدیث باب میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور تیزی کے ساتھ گھر چلے گئے، کتاب الصلاق اور کتاب الزکاق کی روایات میں تصریح ہے کہ صدقہ کا پچھے مال گھر میں رہ گیا تھا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تشیم کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ گئے کہ ہیں وہ رات تک رہ نہ جائے (۳)۔

یه عمول کی رفتار سے ہٹ کرتیزی کے ساتھ چلنے کی بات ہے، باقی عام رفتار تیز ہونی چاہیے یا آ ہستہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تیز چلا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، تیز چال تکبر سے دوری اور ضرورت جلد پوری کرنے کا ذریعہ ہے (۴)۔

#### ٣٧ - باب : السَّريرِ.

٥٩٢٠ : حدّثنا قُتْنَبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى ، عَنْ مَسْرُوق ،
 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيّةٍ يُصَلِّي وَسُطَ السَّرِيرِ ، وَأَنَا مُضْطَجِعةٌ .
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، تَكُونُ لِي الحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ فأَسْتَقْبِلَهُ ، فَأَنْسَلُ ٱنْسِلَالاً . [ر: ٤٨٦]

## ترجمة الباب كي غرض

سریسر چار پائی اور تخت کو کہتے ہیں، ترجمۃ الباب کا مقصدیہ ہے کہ تخت وغیرہ استعمال کرنا زہد کے خلاف نہیں (۵)، حدیث باب میں حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تخت کے چی میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوتی، اگر مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو میں ناپیند کرتی کہ اٹھ کرآپ کے سامنے آؤں، اس لیے میں آہتہ سے (لیٹے لیٹے ہی) سرک جاتی تھی۔

## ٣٨ – باب : مَنْ أَلْقِيَ لَهُ وِسَادَةٌ .

٥٩٢١ : حدَّثنا إِسْحَٰقُ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ . وَحَدَّثَنِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ٱبْنُ عَوْنٍ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو اللِّيحِ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْكٍ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ ،

(٣)صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقه من يومها: ٢ . ٣، رقم الحديث: ١٤٣٠ (٣) فتح الباري: ٢٦٠/٢٢

١٢٥/٢: يواب والتراجم، كتاب الاستثذان، باب السرير: ١٢٥/٢

فَأَلْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوْهَا لِيفٌ ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ لِي : (أَمَا يَكُفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَائَةُ أَيَّامٍ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (حَمْسًا) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (تِسْعًا) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (تِسْعًا) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ ، اللهِ ، قالَ : (لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ ، شَطْرَ اللهِ مَا لَذَ (لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ ، شَطْرَ اللهَ هُرِ : صِيَامُ يَوْمٍ ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ) . [ر : ١٠٧٩]

ابو قلاب، ابوالملی سے روایت کرتے ہیں کہ میں تیرے والد زید کے ساتھ عبداللہ بن عمر و بن العاص (رضی اللہ عنہما) کے پاس گیا انہوں نے جھے سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میرے روزے کا تذکرہ ہواتو آپ میرے پاس تشریف لائے میں نے آپ کے سامنے ایک تکیہ ڈال دیا جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان تھا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تجھ کو مہینے میں تین روزے کا فی نہیں ہیں؟ میں نے کہ درمیان تھا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تجھ کو مہینے میں تین روزے کا فی نہیں ہیں؟ میں نے کہ درمیان تھا، پھر آپ نے مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا تو نو؟ میں نے عرض کیا ارسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا تو نو؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے) آپ نے فرمایا گیارہ؟ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے) آپ نے فرمایا گیارہ؟ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے) آپ نے فرمایا گیارہ؟ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا گیارہ؟ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا گیارہ کی میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! (مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے) آپ نے فرمایا گیداؤ دعلیہ السلام کے دوزوں سے بڑھ کرکوئی روزہ نہیں اس طور پر کہ برابرائیک دن روزہ رکھے اورایک دن افظار کرے۔

٩٢٢ : حدّثنا يَحْييٰ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ،
 عَنْ عَلْقَمَةَ : أَنَّهُ قَدِمَ الشَّأْمَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قالَ: ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأُمِ ، فَأَنَى اللَّسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اَرْزُقْنِي جَلِيسًا ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، الشَّأْمِ ، فَأَنَى اللَّسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اَرْزُقْنِي جَلِيسًا ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السِّرِ الَّذِي كَانَ فَيكُمْ ، الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، يَعْنِي حُدَيْفَةَ ، أَلَيْسَ فِيكُمْ ، أَوْ كَانَ فِيكُمْ ، الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ

رَسُولِهِ عَلِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَغْنِي عَمَّارًا ، أَوَ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّوَاكِ وَالْوِسَادِ ، يَغْنِي اَبُنُ مَسْعُودٍ ، كَيْفَ كَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَقْرَأُ : «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» . قالَ : «وَالذَّكْرِ وَالْأَنْثَىٰ» . وَاللَّ مَسْعُودٍ ، كَيْفَ كَانُ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ : «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» . قالَ : «وَالذَّكْرِ وَالْأَنْثَىٰ» . وَقَدْ سَعِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكَ . [ر : ٣١١٣]

ابراہیم، علقہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شام پنچ تو ایک مسجد ہیں آئے اور دعا کی یا اللہ! مجھے کوئی ہم نشین عطا کر ۔ پھر ابوالدرداء کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا کہتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کوفہ کارہنے والا ہوں ۔ علقہ نے کہا کیاتم میں وہ خض نہیں ہے جواس راز کا جانے والا ہے جے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یعنی حذیفہ ۔ کیاتم میں وہ خض نہیں ہے یا یہ کہا کیاتم میں وہ خض نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان سے پناہ دی نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان سے پناہ دی ہے یعنی عمار اور کیاتم میں تکیہا ور مسواک والے یعنی ابن مسعور نہیں ہیں ۔ عبداللہ "واللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان ہے کہا لوگ مجھے یعشمی "کس طرح پڑھتے تھے؟ کہا "والذکر والاً نشی " پڑھتے تھے۔ ابوالدرواء نے کہا لوگ مجھے شک میں ڈالتے تھے، حالا نکہ میں نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے۔

### ترجمة الباب كالمقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کسی کو تکیہ دینے کا ذکر کیا ہے، ایک حدیث میں تین چیز وں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اگر پیش کی جائیں تو رذہیں کرنی جیا ہمییں ،ان تین میں تکیہ بھی ہے (۲)۔

باب کی پہلی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تکیہ پیش کیا ، حضور صلی اللہ علیہ واضعاً زمین پر بیٹھے اور تکیہ دونوں کے درمیان رہا، آپ نے ان سے بوجھا کہ مہدینہ میں تین دن کے روزے آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ قبلت: یار سول الله! ..... حضرت عبداللہ بن

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في الشمائل، باب ماجا، في تعطّر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه: ثلث لاترد: الوسائد، والذهن، والطيب، واللّبن (ص١٤)

عمرونے کہا یارسول اللہ! آگے جملہ محذوف ہے یعنی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں،حضور یف فرمایا "
''خَمْسًا''لیعنی صُمْ خَمْسًا یا کچ دن روزہ رکھیں .....

آخر میں حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " لاصوم فوق صوم داود، شَطْر الدهر، صیام یوم، و افسط ار یوم، و اودی سے بر در کوئی روز فہیں، نصف زماندروز در کھا جائے، اس طرح کہ ایک دن روزہ ہواور آیک دن افطار۔

شطر الدهر منصوب على الاختصاص ب اور صيام يوم منصوب على الاختصاص بهى موسكتا باور "هو" معذوف كي ليخربهى بن سكتا باس صورت ميس بيمرفوع موكا (2) -

دوسری حدیث مناقب میں گذر چکی ہے(۸)،اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے کہوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک اور تکیہ وغیرہ سنجالا کرتے تھے،اسی جملے کی مناسبت سے بیحدیث یہاں ذکر کی ہے۔

فائده

باب کی دونوں حدیثوں میں امام بخاریؒ نے دو دوسندیں ذکر کی ہیں۔ جو نکتہ سے خالی نہیں۔ پہلی حدیث میں امام بخاریؒ نے جو دوسندیں ذکر کی ہیں، ان میں پہلی سند میں ان کے اور خالد بن عبداللہ طحان کے درمیان ایک راوی آئی بن شاہین کا واسطہ ہے۔ جب کہ دوسری سند میں دو دو واسطے ہیں، ایک عبداللہ بن مجمہ کا اور دوسرا عمر و بن عون کا۔ گویا دوسری سند ایک واسطے کے بڑھ جانے کی وجہ سے نازل ہے۔ چونکہ سند عالی جس میں آئی بن شاہین مذکور ہیں، کے الفاظ کے ساتھ بیصدیث کتاب الصلوق میں گزرچکی ہے اس لئے یہاں سند میں انول جس میں عمر و بن عون مذکور ہیں، کے الفاظ کے ساتھ بیصدیث کتاب الصلوق میں گزرچکی ہے اس لئے یہاں سند نازل جس میں عمر و بن عون مذکور ہیں، کے الفاظ کے ساتھ بیصدیث ذکر کی گئی۔ اور سند نازل کے لانے میں یہی

<sup>(</sup>٧) إرشادالساري: ٢٨٢/١٣، عمدة القاري: ٢٦٢/٢٢

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب من ألقى له وسادة /١٣٤١، رقم الحديث: ٢٢٧٨

کتہ ہے تا کم مض ایک ہی سند کے ساتھ اور ایک ہی طریقہ پر حدیث کا اعادہ لازم نہ آئے۔ چند مقامات کے علاوہ باتی یوری صحیح میں امام بخاری کا یہی طریقہ کارہے (۹)۔

دوسری حدیث کے شروع میں بھی امام بخاریؒ نے دوسندیں ذکر کی ہیں، پہلی سند میں ان کے اور شعبہ کے درمیان دو راویوں بچی بن جعفر بیکندی اور یزید بن ہارون کا واسطہ ہے۔ جب کہ دوسری سند میں واسطہ ایک ہے درمیان دو راویوں بچی بن جعفر بیکندی اور یزید بن ہارون کا واسطہ ہے۔ جب کہ دوسری سند میں واسطہ ایک ہوں کہ ہے یعنی ابوالولیدکا۔ گویا پہلی سند نازل ہوئی۔ شاید دوسندیں لاکرامام بخاریؒ اس بات پر تنبید کرنا چاہتے ہوں کہ اس کی ایک سند نازل ہے اور ایک عالی۔

نیز ایک نکته یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلی سند میں شعبہ سے روایت کرنے والے راوی یزید نے عنعنہ کیا ہے جب کہ دوسری سند میں شعبہ سے روایت کرنے والے راوی ابوالولید کی تحدیث کی تفریح ہے۔

#### ٣٩ - باب: الْقَائِلَةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ . [ر: ٨٩٦]

## فيلوله كى فضيلت

قائلة اور قیلوله دو پېر کے وقت آرام کرنے کو کہتے ہیں (۹ کئی) .....امام ابن اجر نے حضرت عبدالله بن عباس سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ بین 'است عینوا بطعام السحر علی صیام النهار وبالقیلولة علی قیام اللیل" (۱۰) \_ یعنی' دن کے روزے کے لیے سحری کے کھانے سے اور تہجد کے لیے قیلوله سے مددلیا کرو''۔

اسی طرح طبرانی نے حضرت انس کی ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اس میں ہے 'قیاب اوا افسان

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٨٢/١١

<sup>(</sup>٩٩) تحفة الباري: ٦/٨٥١، عمدة القاري: ٢٦٣/٢٢، فتح الباري: ١١/٨٣، إرشادالساري: ٢٨٣/١٣

<sup>(</sup>١٠) سنن ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ماجاء في السحور: ١/١٥٥، رقم الحديث: ١٦٩٣

الشياطين لاتقيل "(١١)\_لين قيلوله كياكرو، كيونكه شياطين قيلولنهيل كياكرت"-

حفرت خوات بن جبیر سے بھی ایک روایت موتو فامروی ہے انھوں نے فرمایاً 'نسوم أول السنهار حرق، وأو سطه خلق، وآخره حمق" (۱۲) لينی ' دن کے ابتدائی حصہ میں نیند آگ ہے، درمیانی حصہ میں موافق فطرت ہے اور آخری حصہ میں حماقت ہے'۔

#### ٠٤ - باب : الْقَائِلَةِ فِي الْمُسْجِدِ .

٩٧٤ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دَعِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ : مَا كَانَ لِعَلِيَّ السَّمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيَ بِهَا ، جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ بَيْتَ فَاطِمةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ : رَأَيْنُ اللهِ عَلَيْقِ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ ، فَعَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَقِيلٍ لِإِنْسَانٍ : (اَنْظُرْ أَيْنَ هُوَ) . فَجَاءَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ ، وَسَولُ اللهِ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَاقِدٌ ، وَشَولُ اللهِ عَرَالِكُ وَهُو مُضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلٍ يَعْسَحُهُ عَنْهُ وَهُو مَضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلٍ يَعْسَحُهُ عَنْهُ وَهُو مَضْطَجِعٌ ، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيلٍ يَعْسَحُهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ : (قُمْ أَبَا تُرَابٍ ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ) . [ر : ٢٣٠٤]

حضرت سهل بن سعدرضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عند کو 'ابوتر اب' سے زیادہ پندکوئی نام نہ تھا اور جب اس نام سے پکارے جاتے تو بہت خوش ہوتے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ، حضرت فاطمہ (رضی الله عنها) کے گھر تشریف لائے ، حضرت علی (رضی الله عنه) کو گھر نہ پایا تو پوچھا کہ تہمارا چیا زاد بھائی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ (رضی الله عنها) نے فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہوگئ تھی ، اس لئے وہ ناراض ہوکر باہر چلے گئے اور میرے بہال قیلولہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی آ دی سے فرمایا کہ دیکھووہ کہاں ہے؟ اس شخص نے نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی آ دی سے فرمایا کہ دیکھووہ کہاں ہے؟ اس شخص نے

<sup>(</sup>١١) أحكام القرآن: ٣٣/١٣، ومجمع الزوائد، كتاب الأدب، باب القيلولة: ١١٢/٨، قال الهيثمي: فيه كثير بن مروان وهو كذّاب.

<sup>(</sup>١٢) المستدرك للحاكم، كتاب الأدب، أدب العطاس: ٢٩٣/٤، وفي تنزيه الشريعة المرفوعة للكتاني: ١٩٨/٢ النوم أول النهار حرق، والنوم في وسط النهار خلق، والنوم بعد المغرب يقطع الرزق.

واپس آکرکہا، یارسول اللہ! وہ متجد میں لیٹے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے،اس وقت وہ لیٹے ہوئے تھے اور چا دران کے پہلو سے سرک گئ تھی اس لئے مٹی ان کے جسم سے لو نچھتے جاتے اور کے جسم سے لگ گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹی ان کے جسم سے پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ اٹھ اے ابوتر اب! ۔

مسجد میں سونے کا تھم

معجد میں سونا جائز ہے یانہیں ،اس میں تفصیل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک مطلقاً جائز ہے (۱۳)۔

امام ما لک رحمہ اللہ کے نز دیک مسافر کے لیے جائز ہے اور مقامی شخص کے لیے نہیں (۱۴)۔ امام احدر حمہ اللہ کا مسلک بھی امام مالک کی طرح ہے (۱۵)۔

حضرات حفیہ کے نزدیک معتلف اور مسافر کے لیے جائز ہے اور عام لوگوں کے لیے مکروہ (۱۲)۔ حدیث باب سے جواز معلوم ہور ہاہے، حنفیہ کی طرف سے بہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللّٰد عنہ نے ممکن ہے اعتکاف کی نیت کی ہو۔

مولا ناانورشاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں کے لیے مسجد کے بعض احکام خاص تھے، مثلاً وہ دونوں جنبی حالت میں مسجد سے گزر سکتے تھے لیکن دوسر بے لوگوں کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی، اس کا حاصل بیہ ہے کہ مسجد کے اندر حضرت علی کا بیسوناان کی خصوصیت ہے، عام امت کے لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں (۱۷)۔

<sup>. (</sup>١٣) عمدة القاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد: ١٩٨/٤

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد: ١٩٣/١

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاريء كتاب الصلاة، باب نوم الرجال: ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>١٦) ردالمحتار، مطلب في الغرس في المسجد: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>١٧) فيض الباريء كتاب الصلاة، باب نوم الرجال:٢/٤٩

## ٤١ - باب : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَقَالَ عِنْدَهُمْ .

٥٩٢٥ : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا محمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ : حَدَّنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ عَيْقِظَةٍ نِظْعًا ، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النَّطْعِ ، قالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ عَيْقِظِةٍ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ ، فَجَمَعَتُهُ فِي قارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَعَتُهُ فِي سُكِ ، قالَ : فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ عَيْقِظِهِ مِنْ مَالِكُ الْوَفَاةُ ، أَوْطِي إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذٰلِكَ السَّكِ ، قالَ : فَلَمَّا حَضَرَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ الْوَفَاةُ ، أَوْطِي إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذٰلِكَ السَّكُ ، قالَ : فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّكُ ، قالَ : فَجُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ

### ترجمة الباب كامقصد

علامہ سندھی رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب کامقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت ﴿إِذَا دَعِیتُم فَادَ خَلُوا فَإِذَا طَعْمَتُم فَانَتْ شَرُوا ﴾ (١٨) اگر چہ بظاہر مطلق ہے کہ کھانا کھانے کے بعد چلاجانا چاہیے لیکن معنوی اعتبار سے یہ مقید ہے اور نکلنے کا یہ محم صرف اس صورت میں ہے جب کوئی داعی نہ ہو(١٩) ،لیکن اگر گھر میں رہنے کی ضرورت ہے اور گھر والوں کی طرف سے اس کی اجازت بھی ہے توالی صورت 'ف انتشروا'' کے حکم سے متنیٰ ہے (٢٠)۔

باب کی پہلی حدیث حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چررے کا بچھونا بچھایا کرتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قیلولہ فرماتے ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوجاتے تو وہ آپ کا پسینہ اور بال لے کرایک شیشی میں جمع کرلیتیں، پھراس کوخوشہو میں جمع کرتیں۔راوی کا بیان ہے، جب حضرت انس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ اس خوشہو میں سے میرے حنوط بیان ہے، جب حضرت انس کی وفات کا وقت قریب آیا تو انھوں نے وصیت کی کہ اس خوشہو میں سے میرے حنوط

(٥٩٢٥) أخرجه مسلم في الفضائل، باب: طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به: ١٠١٥/٤،

رقم الحذيث: ٢٣٣١، ٢٣٣٢)

(١٨) سورة الأحزاب: ٥٣

(١٩) حاشية صحيح البخاريللسندي: ١٢٩/٢

(٠٠) روح المعاني، المجلد الثاني عشر، الجزء الأول: ٧٠

میں ملادینا، چنانچہان کے حنوط میں وہ ملائی گئی۔

نِطَع (نون کے کسرہ اور طاء کے فتحہ کے ساتھ ) چمڑے کے دستر خوان اور بچھونے کو کہتے ہیں۔

سُك: (سین کے ضمہ کے ساتھ) علامہ ابن اثیر النھایۃ میں لکھتے ہیں: ' هوطیب معروف یضاف السے غیرہ من الطیب، ویستعمل" (۲۱) لیمن سک ایک معروف خوشبو ہے جو کسی اور چیز کے ساتھ ملاکر استعمال کی جاتی ہے، علامہ پٹنی نے اس کا ترجمہ ' دھاگے'' سے بھی کیا ہے (۲۲)۔

حَنُوط (حاء کے فتحہ کے ساتھ) میت کو جو خوشبو، تجہیز و تکفین کے وقت لگائی جاتی ہے، اس کو حنوط کہتے ہیں (۲۳)۔

### أَخِذُتْ من عَرَقه وشَعره:

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الم سلیم شوتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے قبلولے کے موقعہ پر پسینداور بال دونوں کوجع کرتیں ...... حالا تکہ حقیقت اس طرح نہیں ،سوتے ہوئے صرف پسیند مبارک جمع کرتیں ، بال مبارک ان کے پاس پہلے سے موجود تھے، چنا نچہ الم ابن سعد نے حضرت انس کی ایک روایت سند صحیح کے ساتھ نقل کی ہے، اس میں تصریح کے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب منی میں بال حلق کرائے تو حضرت ابوطلح ٹے نے وہ محفوظ کیے اور حضرت الم سلیم سے پاس لائے (۲۳) وحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال انھوں نے ایک شیشی کے اندر رکھے اور چسینہ مبارک بھی اس شیشی میں جمع کیا اور اسے ایک سفوف نما خوشبو کے ساتھ ملایا ۔۔۔۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سک یعنی سفوف والی خوشبو کے ساتھ وخشبو کے ساتھ ملایا ۔۔۔۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سک یعنی سفوف والی خوشبو کے ساتھ پسینہ مبارک کو اسی لیے ملایا کہ کہیں وہ خشک ہو کرختم نہ ہو جائے (۲۵)۔

<sup>(</sup>٢١) النهاية لابن الأثير: ٣٨٤/٢، عمدة القارى: ٢٦٤/٢٢

<sup>(</sup>٢٢) مجمع بحار الأنوار: ٩٣/٣

<sup>(</sup>٢٣) عمدة القاري: ٢٦ /٢٢

<sup>(</sup>٢٤) طبقات ابن سعد، أبوطلحه: ٣/٣ . ٥ . ٥ . ٥

<sup>(</sup>٢٥) عمدة القاري: ٢٦٤/٢٢.

### اس حدیث سے تبرک با ثارالصالحین کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔

٥٩٢٦ : حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّنَنِي مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَلَخَلَ يَوْمًا يَلْخُعُمتُهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْ ، ثُمَّ السَّيْقَظَ يَضْحَكُ ، قالَتْ : فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكُ يَوْمًا وَلَا الْبَحْرِ ، فَأَطْعَمتُهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أُمَّتِي عُرْضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَوْكَبُونَ نَبَعَ هَذَا الْبَحْرِ ، مُلوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ ، أَوْ قالَ : مِثْلَ اللّهُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ ) . يَشُكُ إِسْحَقُ . فَقُلْتُ : ادْعُ اللهَ أَنْ اللهَ عَلَى الْأَسِرَّةِ ) . يَشُكُ إِسْحَقُ . فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ بَعْمَلِي مِنْهُمْ ، فَلَمَ اللهُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ) . يَشُكُ إِسْحَقُ . فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَعْمَلِي مِنْهُمْ ، فَلَمَ اللهُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ) . فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَعْمَلِي مِنْهُمْ ، فَلَمَ اللهُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ) . فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ ، فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ ، فَقُلْتُ اللهُ وَلَى اللهِ اللهِ ، يَوْكَبُونَ ثَبَيْمَ هَالْكُ : مِنْهُ اللّهُولِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، قَالَ : (نَاسٌ مِنْ أَمَّيْ عُلَى عُرَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَوْكُونَ ثَبَيْمَ هَا الْبُحْرِ ، فَعُلْويَة ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَاتِيمَ عَلَى هِ مَالِكَ اللهَ عَلَى الْأَسِرَةِ ، قَلْ الْبَعْرِ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَة ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَاتِيمًا حِينَ حَرَجَتْ مِنَ الْلَولُو عَلَى الْمُولُو عَلَى الْلَولُو عَلَى الْمُولُونَ اللهُ وَلِينَ كَنْ وَالْمَ الْمُؤْمِنَ عَنْ مَالِكُ وَ عَلَى الْأَسِورَ الْمُؤْمِلُكَ . وَمُ اللْمُؤْمِ فَى زَمَانِ مُعَاوِيَة ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَاتِيمًا حِينَ حَرَجَتْ مِنَ اللهُ الْمُؤْمِقِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللْمُولُولُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

غازی میرے سامنے پیش کئے گئے جواس دریا کے جے میں سوار ہیں ، بادشاہوں کی طرح تخت پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہوجاؤں، آپ نے فرمایا کہ تو پہلوں میں سے ہے۔ چنانچہ ام حرام امیر معاویہ کے زمانے میں دریا میں سوار ہوئیں، جب دریا سے تکلیں تو جانور پرسواری سے گر پڑیں اوروفات پاگئیں۔

بيحديث كتاب الجهاديس گذر چكى ب(٢٦) - تَبَع هذا البحر: ثبج پشت اورظهر كمعنى ميس ب، علامة سطلاني رحمه الله لكھتے بين:

وفي المحديث جواز ركوب البحر الملح ومشروعية القائلة ..... وفيه عَلَم من أعلام نبوته، وهو الإخبار بما سيقع، فوقع كماقال (٢٤).

لینی اس حدیث سے کھار ہے سمندر میں سفر کرنے کا جواز اور قیلولہ کی مشروعیت معلوم ہوتی ہے ۔۔۔۔۔

نیز اس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک دلیل وعلامت بھی ہے اور وہ بیر کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانہ میں وقوع پذیر ہونے والے ایک واقعہ کی خبر دی جو بعد میں بالکل اسی طرح وقوع پذیر ہوا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی '۔

#### ٤٢ - باب: الْجُلُوس كَيْفَمَا تَيسَّرَ.

<sup>(</sup>٢٦) كشف الباري، كتاب الجهاد، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء: ٧١

<sup>(</sup>۲۷) إرشادالساري: ۲۸۷/۱۳

### طرح گوٹ مارکر بیٹھنے سے کہ شرمگاہ پر بچھ بھی نہ ہواور ملامسہ اور منابذہ سے منع فر مایا۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله کامقصدیہ ہے کہ انسان جس طرح چاہے، اپن سہولت کے مطابق بیڑھ سکتا ہے، اس کے تحت جو صدیثِ امام نے ذکر کی ہے، اس کے ساتھ مطابقت بیان کرتے ہوئے علامة سطلانی لکھتے ہیں:
''ومط ابقة الحدیث لما ترجہ من حیث إنه خص النهی بحالتین،

في فهم منه أن ماعداهما ليس منهيًا عنه؛ لأن الأصل عدم النهي، فالأصل الجواز "(٢٨)-

یعنی " حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت سے کے حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے حدیث میں نہی کو دوحالتوں کے ساتھ خاص فر مایا ، تواس سے معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ باقی حالتیں ممنوع نہیں ہیں ، کیونکہ عدم نہی اور جواز اصل ہے '۔

علامہ سندھیؓ نے اس مطابقت پر اعتراض کیا اور فرمایا کہ حدیث میں لباس کا ذکر ہے، بیٹھنے کا نہیں (۲۹)۔

ابن بطال نے شرح بخاری میں ابن طاؤس سے تربعاً یعنی چوکور بیٹھنے کو مکر وہ نقل کیا ہے (۳۰)۔

لیکن امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابود اور نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ
حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس تک اپنی جگہ پر تربعاً تشریف فرما ہوتے (۳۱)۔
تابعہ معمر، ومحمد بن أبی حفص وعبد الله بن بُدیل عن الزهری:

یعنی سفیان بن عیدیدی متابعت ان تین راویوں نے کی ہے، معمر بن راشد کی متابعت کوامام بخاری نے

(۲۸) إرشادالساري: ۲۸۸/۱۳

(۲۹) حاشية صحيح البخاري:۲/ ۹۳۰

(٣٠)شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٩/٩٥

(٣١) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس متربعًا: ٢٦٣/٤، رقم الحديث: ٥٨٥٠

كتاب البيوع ميں، محمد كى متابعت كو ابن عدى نے اور عبدالله كى متابعت كو امام ذهلى نے موصولاً نقل كيا ے(۳۲)\_

٤٣ – باب : مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَي ِ النَّاسِ ، وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِّ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ . ٥٩٢٨ : حدَّثنا مُوسَى ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ : حَدَّثَنَا فِرَاسٌ ، عَنْ عامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : حَدَّثَتْنَى عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِيلًا عِنْدَهُ جَمِيعًا ، لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةً ، فَأَقْبَلَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَمْشِي ، وَلَا وَٱللَّهِ مَا تَخْفَىٰ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِيَّةٍ ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ وَقَالَ : (مَرْحَبًا بِٱبْنَتِي) . ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا ، فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا ، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ : خَصَّكِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتِهِ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَمَّا قامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةِ سَأَلْتُهَا: عَمَّ سَارًكِ ؟ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكِهِ سِرَّهُ ، فَلَمَّا تُوُفِّي ، قُلْتُ لَهَا : عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي ، قالَتْ : أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ ، فَأَخْبَرَتْنِي ، قالَتْ : أُمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْرِ الْأَوَّاءِ ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي : أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً ﴿ (وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَدِ ٱقْتَرَبَ ، فَٱتَّقَى ٱللَّهَ وَٱصْبِرِي ، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِي . قالَتْ : فَبَكَيْتُ بُكائِي الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ ، قالَ : (يَا فَاطِمَةُ ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْسَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ) .

[C: 7737]

حضرت عائشہ رضی الله عنبا سے روایت ہے کہ ہم سب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کی بیویاں آپ کے پاس جمع تھیں، ہم میں سے کوئی غائب نبھی ۔حضرت فاطمہ چلتی ہوئی آئیں اوران کی حیال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حیال ہے بہت زیادہ مشابقی ،آپ نے ان کو دیکھ کر خوش آمدید کہااور فرمایا کہ خوب آئیں، پھراینے دائیں یا بائیں ان کو بٹھلایا پھران سے چیکے سے بات کی تو وہ زور سے روئے لگیں، جب حضور نے ان کومگین ہوتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ چیکے سے بات کی تو وہ بننے کیس میں نے ان سے کہا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہم میں سے صرف تم سے خاص راز کی بات فرمائی چربھی تم روتی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا کیابات کہی؟ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) نے کہا کہ میں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کرتی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ تر میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں فتم دیتی ہوں کہ اس حق کے عوض جو میرا تم پر ہے، تم مجھے وہ بات بتادوں فی چنا نچا نہوں نے بتلاتے ہوئے کہا کہ بتادو۔ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) نے کہا کہ ہاں اب بتادوں گی چنا نچا نہوں نے بتلاتے ہوئے کہا کہ بہی دفعہ چیکے سے جو بات آپ نے فرمائی (وہ بیتھی) کہ آپ نے مجھے سے بیان کیا کہ جریل ہر سال قرآن کا ایک دفعہ دور کرتے تھے اور اس سال دود فعہ دور کیا، اب موت مجھے قریب نظر آرہی سال قرآن کا ایک دفعہ دور کرتے تھے اور اس سال دود فعہ دور کیا، اب موت مجھے قریب نظر آرہی گی جیسا کہ آپ نے دیکھا، جب آپ نے میری گھرا ہٹ دیکھی تو دوسری بار آپ نے چیکے سے فرمایا کہ اس کی عور توں کی سر دار ہوجا نے یا یو فرمایا کہ اس امت کی عور توں کی سر دار ہوجا نے یا یو فرمایا کہ اس

#### ترجمة الباب كامقصد

ترجمۃ الباب کے دو جزء ہیں، پہلے جزء کا حاصل یہ ہے کہ تین سے زیادہ آدمیوں کی جماعت ہوتو اس میں کسی کے ساتھ حاص ہے جب میں کسی کے ساتھ ماش کے ساتھ حاص ہے جب میں کسی کے ساتھ ماش کے ساتھ حاص ہے جب میں آگر دوآدی سرگوش کریں گے تو تنیسر کے کوشک ہوگالیکن آدمیوں میں آگر دوآدی سرگوش کریں گے تو تنیسر کے کوشک ہوگالیکن آدمیوں کی کثرت کی صورت میں اس کا جواز ہے کیونکہ کثرت کی صورت میں ، دو کی سرگوش کسی کے لیے عمو آباعثِ شک نہیں ہوتی۔

ترجمة الباب كے دوسرے جزء سے امام كامقصديد ہے كدراز افشاء كرنے ميں اگركوئى نقصان نہيں، تواسے صاحب راز كے مرنے كے بعد افشاء كر سكتے ہيں۔ اكثر شراح بخارى نے ترجمة الباب كاليہ مقمد بيان كياہے (٣٣)۔

<sup>(</sup>٣٣)عمدة القاري: ٢٦/٢٢، فتح الباري: ٩٧/١١

# شيخ الحديث مولانا تحدز كريًا كى رائ

لیکن شخ الحدیث مولانا محمد زکریار حمد الله نے فرمایا که میرے نزدیک پہلے جزء کا مقصد بیہ کہ بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں کسی ایک شخص کے ساتھ اگر سرگوشی کی جائے تو یہ مجلس اور لوگوں کے آداب واکرام کے خلاف نہیں (۳۳) کے خلاف نہیں (۳۳) کے جونکہ عام شراح نے جوغرضِ ترجمہ بیان کی ہے، اس پردو تین باب آگام مخاری نے مستقل ترجمۃ الباب 'باب إذا کانوا أکثر من ثلاثة، فلاباس بالمسارّة والمناجاة" قائم کیا ہے اگراس ترجمۃ الباب کا بھی وہی مقصد لیا جائے جس پرآگے مستقل باب آر باہے تو تکرار لازم آئے گا (۳۵)۔

#### ٤٤ - باب: الإستِلْقَاءِ.

٥٩٢٩ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ : أَخْبَرَٰنِي عَبَّادُ ابَنُ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمَّهِ قالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ فِي المَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًّا ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَيْ الْأُخْرَى . [ر : ٤٦٣]

حدیث کی مناسبت باب کے ساتھ واضح ہے۔

## تكراريز جمه كاوهم اوراس كادفعيه

بعینه یمی ترجمه اور حدیث کتاب اللباس میں بھی گذر چکی ہے (۳۲)، بظاہر تکرار ہے، شخ الحدیث مولا نامحد ذکر یار حمه اللہ نے فرمایا:

وعندي يمكن أن يقال في وجه الفرق بينهما: أن المصنف ذكره سابقًا لمناسبة اللباس؛ لاحتمال الكشف في هذه الصورة، وههنا ذكره لبيان

<sup>(</sup>٣٤) الأبواب والتراجم، كتاب الاستئذان، باب: من ناجي بين يدي الناس: ١٢٥

<sup>(</sup>٥٥) إرشاد الساري: ٢٩٣/١٣، فتح الباري: ٩٩/١١، عمدة القاري: ٢٦٨/٢٢

<sup>(</sup>٣٦) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الاستلقاء ووضع الرِجل على الأخرى: ١٢٧١، رقم الحديث:

البجواز؛ لورود النهي عنه .....، ويمكن أيضًا أن يقال: إن المقصود في الترجمة السابقة هو الجزء الثاني من الترجمة، وهو وضع الرِجُل على الأخرى والمقصود ههنا نفس الاستلقاء (٣٤)-

### ٥٤ – باب : لَا يَتَنَاجٰى ٱثْنَان دُونَ الثَّالِثِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْلِمِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ . إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّبْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ » /المجادلة : ٩ ، ١٠/ .

وَقَوْلُهُ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ عَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهَ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ \* /المجادلة: ١٢ ، ١٣/.

٥٩٣٠ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ . وَحَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ قالَ : (إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ،

(٣٧) الأبواب والتراجم، كتاب الاستئذان، باب: الاستلقاء :٢٥/٢

( ٥٩٣٠) أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه: ١٧١٧/ (رقم الحديث: ٢١٨٣)، وأبوداود في الأدب، باب في التناجي. ٢٦٣/٤ (رقم الحديث ٢٠٨٥)، وابن ماجه في الأدب باب: لايتناجى اثنان دون الثالث: ٢١٤١/ (رقم الحديث: ٣٧٧٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ماجاء: لايتناجى اثنان دون الثالث (رقم الحديث: ٢٨٢٥)

فَلَا يَتَنَاجِي ٱثْنَانِ ذُونَ النَّالِثِي .

### ترجمة الباب كامقصد

ا'ں باب میں ایک ادب بیان کیا گیاہے کہا گرتین آ دمی کسی مجلس میں ہیں توان میں دوآ دمیوں کوآپس میں سرگوثی نہیں کرنی جا ہیے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی دوآ بیتی نقل فرمائی ہیں، پہلی آ یتِ کریمہ نمبر نو ہے، جس کا ترجمہ ہے:

''اے ایمان والو! جب تم آپس میں سرگوشی کروتو گناہ ظلم اور رسول کی نافر مانی کی سرگوشی نه کرو، نیکی اور تقویٰ کی سرگوشی کرؤ'

یعنی سیچمسلمانوں کومنافقین کی خوسے بچنا جاہیے، ان کی سرگوشیاں اورمشور نے طلم وعدوان اور اللّٰہ و رسول کی نا فر مانی کے لیے نہیں، بلکہ نیکی تفوی اورمعقول باتوں کی اشاعت کے لیے ہونے چاہئیں۔

دوسری آیتِ کریمه نمبرگیارہ ہے، جس میں مؤمنین کو کلم دیا گیا تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ دیا کریں۔مولانا شبیراحمدعثانی رحمہ الله اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"منافق بے فائدہ باتیں حضور سے کان میں کرتے تا کہ لوگوں میں اپنی برائی جنائیں اور بعض مسلمان غیرمہم باتوں کی سرگوشی کرکے اتنا وقت لے لیتے تھے کہ دوسروں کو حضور گسے مستفید ہونے کا موقع نہ ملتا تھا، یا کسی وقت آپ خلوت چاہتے تو اس میں بھی تنگی ہوتی تھی لیکن مروت واخلاق کے سبب کسی کوئنع نہ فرماتے ،اس وقت بیتکم ہوا کہ جوقدرت والا آ دمی حضور گسے مرگوشی کرنا چاہے، وہ اس سب پہلے بچھ خیرات کر کے آیا کرے، اس میں گئی فائدے ہیں، غربیوں کی خدست، صدقہ کرنے والوں کی مقابل وغیر ذلک ہاں جس کے پاس خیرات کرنے کو بچھ نہ ہو، اس سے یہ فید معاف ہے۔ جب بیتھم اثر اتو منافقین نے مارے بال جس کے پاس خیرات کرنے کو بچھ نہ ہو، اس سے یہ فید معاف ہے۔ جب بیتھم اثر اتو منافقین نے مارے بخل کے وہ عادت چھوڑ دی اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ ذیا دہ سرگوشیاں کی تھے مار اتو منافقین نے مارے بی بیتے یہ فید لگائی گئے ہے، آخر بیتھم آگلی آیت سے مدوخ فرما دیا" (۲۸)

## مفسرین نے لکھاہے کہاس آیت پرصرف حضرت علی نے عمل کیا تھا (۳۹)

## دونول آیات کی ترجمة الباب سے مناسبت

پہلی دو آیتوں کی ترجمۃ الباب سے مناسبت اکثر شراح نے لکھی ہے اوروہ یہ کہ تیسرے شخص کی موجودگی میں دوآ دمیوں کی آپس میں سرگوثی جائز نہیں، ہاں تین سے اگرزائد ہوں تو پھر جائز ہے، کیکن جوازاس وقت ہے جب وہ سرگوثی گناہ ظلم اور اللہ اور رسول کی نافر مانی پر مشتمل نہ ہو۔

اور آپ یوں بھی کہد سکتے ہیں کہ تین آ دمیوں کی موجودگی میں دو کی سرگوشی گناہ ہے، جس سے آیتِ کریمہ میں منع کیا گیا ہے۔

البتة ترجمة الباب ميں ذكر كردہ تيسرى آيت كى مناسبت حضرات شراح نے بيان نہيں كى ہے، حضرت كنگوہى رحمہ اللہ نے بيمناسبت بيان كى ہے، وہ فرماتے ہيں:

" "ومناسبة الآيتين بالترجمة خفية الأأن يقال: إن تناجي اثنين إذاكان سبباً لمساء قالثالث، كان ذلك تناجياً بالإثم والعدوان، وهو منهي عنه، فكان إيراد الآية تعميماً لها حتى يدخل فيه تلك الجزئية ، وأن التناجي لابد وأن يكون على حسب قواعده المقررة وآدابه المعلومة، دل عليه الآية الثانية؛ فإن خصوص تقديم الصدقة ، وإن كان منسوخا، غيرأن ما تضمّنه هذه الآية من كون النجوى على حسب الآداب غيرمنسوخ، سواء كان النجوى بالرسول صلى الله عليه وسلم، أوغيره "(٣٠)-

<sup>(</sup>٣٩) الجامع لأحكام القرآن: ٢/١٧ . ٣، والتفسير الكبير: ٢٧١/٢٩ ، وروح المعاني، المحلد الرابع عشر، الجزء الثاني: ٣١

<sup>(</sup>٠٤) لامع الدراري، كتاب الاستئذان، باب: لايتناجى اثنان ١٠١٠، الأبواب والتراجم، كتاب الاستئذان، باب: لايتناجى اثنان دون الثالث: ٢٥/٢

لین ''دونوں آ یوں کی ترجمۃ الباب سے مناسبت میں پچھ خفا ہے، البتہ یوں مناسبت پیدا کی جاسکتی ہے کہ دوآ دمیوں کی سرگوشی اگر تیسرے کی دل آ زاری کا سبب ہوتو یہ گناہ اور عدوان کی سرگوشی ہوگی جس سے آیت کر یمہ میں ممانعت وارد ہوئی ہے۔ تو آیت کے ذکر کرنے کا مقصداس ممنوعہ صورت کو شامل کرنے کے لیے ہے، تا کہ یہ خصوص جزئید (تیسرے کی موجود گی میں دو کی سرگوشی ) بھی اس میں داخل ہوجائے اور دوسرے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سرگوشی اس کے مقرر کر دہ ضابطوں اور معروف آ داب کے ساتھ ہوئی چا ہے، اس مقصد پر دوسری آیت دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کی نص اگر چہ منسوخ ہے، مگر آیت کا مقصد پر دوسری آیت دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ سرگوشی سے پہلے صدقہ کرنے کی نص اگر چہ منسوخ ہے، مگر آیت کا میں میں میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے میں تھ ہو یا گئی ہو باتھ ہوئی ہوئی ہوئی جا ہیے، منسوخ نہیں ہے۔ خواہ سرگوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا گئی اور کے ساتھ ۔

#### ٤٦ - باب: حِفْظِ السِّرِّ:

٥٩٣١ : حَدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ صَبَّاحٍ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنِي عَلَيْهِ مِرَّا ، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي سَمِّا ، فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ .

## ترجمة الباب كيغرض

راز كا افشاء جائز نهيں، حضرت جابر رضى الله عنه كى روايت ابن ابى شيبه نيقل كى ہے، حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة "(٢١) \_ يعني" كم شخص نے اگر كوئى بات كهى اور بات كرتے وقت اس نے ادھراوھرد يكھا كەكوئى سن تونهيں رہا، تو وہ بات امانت ہے '۔

اسى طرح مصنف عبدالرزاق مين ايك مرسل روايت ب"إنها يتجالس المتجالسان بالأمانة

<sup>(</sup>٩٣١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: من فضائل أنس ابن مالك رضى الله تعالىٰ عنه: ١٩٢٨/٤ (رقم الحديث: ٢٤٨٢)

<sup>(</sup>٤١) إرشادالساري: ٢٩٢/١٣، فتح الباري: ١١/٩٩

ف لا یہ حل لأحد أن یفشي علی صاحبه ما یکره" (۴۲) یعنی" دوہم جلیس امانت کی رعایت کے ساتھ بیٹا کریں، پس کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کی ایسی بات کا افشاء کرے جس کا افشاء اسے بُرا لگئ'۔

روایت باب حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے راز کی ایک بات کہی جومیں نے سی کوئیس بتلائی ہے۔

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی کام کے لیے بھیجا، اس میں دریلگ گئی، جب میں گھر آیا تو میری والدہ ام سلیم نے مجھ سے تاخیر کی وجہ پوچھی، میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا، انھوں نے کہا، کیا کام تھا، میں نے کہا، وہ راز ہے، انھوں نے کہا کہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاراز کسی کونہ ہتلا کیں (۳۳)۔

بعض حضرات نے کہا کہ بیراز شاید حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے متعلق تھا،علم و عمل سے متعلق کوئی بات نہ تھی، ورنہ حضرت انسؓ اسے کیسے چھپاتے (۴۴)۔

راز افشاء کرنا اس وقت ناجائز ہے جب اس کے افشاء کرنے میں صاحب رازیا کسی اور شخص کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو (۴۵)۔

٤٧ – باب : إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْسَارَّةِ وَالْمَنَاجَاةِ .

٩٣٢ : حدَّثنا عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

<sup>(</sup>٤٢)فتح الباري: ٩٩/١١

<sup>(</sup>٤٣) صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب: من فضائل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه:

١٩٢٩/٤، رقم الحديث: ٢٤٨٢

<sup>(</sup>٤٤) فتح الباري: ٩٩/١١ عمدة القاري: ٢٦٨/٢٢

<sup>(</sup>٥٥) فتح الباري: ٩٩/١١، عمدة القاري: ٢٦٨/٢٢، شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٩٤/٩

<sup>(</sup>٩٣٢) أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. ١٧١٨/٤ (رقم =

ٱلله عَنْهُ : قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيِّهِ : (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ حَنَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ ) .

حضرت عبدالله رضی الله عنه روایت کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که جبتم تین آدمی ہوتو دوآ دمی تیسرے کوچھوڑ کرسر گوشی نہ کریں، جب تک که بہت سے آدمی نہ ہوں، اس لئے که بیاسے رنجیدہ کرے گا۔

٥٩٣٣ : حدَّثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيْلِهِ يَوْمًا قِسْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ ، قُلْتُ : أَمَا وَاللهِ لَآتِينَ النَّبِيَّ عَلِيْلِهِ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَلَا فَسَارَزْتُهُ ، فَغَضِبَ حَتَّى اَحْمَرً وَجْهُهُ ، ثُمَّ فالَ : (رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ) . [ر : ٢٩٨١]

حضرت عبداللدرض الله عندروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن

پیم مال تقسیم کیا تو ایک انساری نے کہا کہ بیہ وہ تقسیم ہے جس سے خدا کی خوشنودی پیش نظر نہیں

ہے۔ میں نے کہا بخدا میں نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا (اور آپ سے بیان

کروں گا) چنا نچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ جماعت کے ساتھ وقتے، میں نے

چکے سے آپ سے بات کی تو آپ غصہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگیا۔ پھر آپ نے

فرمایا کہ موئی پرخداکی رحمت ہو،ان کواس سے زیادہ تکلیف دی گئی، کین انہوں نے صبر کیا۔

جب مجلس میں آ دمی، نین سے زیادہ ہوں تو دو آ دمیوں کی آ پس کی سرگوثی جائز ہے، باب کے اندر ذکر کردہ دونوں حدیثوں کی مناسبت ترجمۃ الناب سے ظاہر ہے۔

باب كى يہلى حديث مين "أحْل ..... "مفعول له بونے كى وجه سے منصوب ہے۔ اور بيابين مابعد"أنْ

= الحديث: ٢١٨٤)، وأبوداؤد في الأدب، باب في التناجي (رقم الحديث: ٢٨٥)، والترمذي في الأدب، باب ماجاء: لا يتناجى اثنان دون الثالث (رقم الحديث: ٢٨٢٥)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث (رقم الحديث: ٣٧٧٥)

### يُحْزِنه" كى طرف مضاف ہے۔

#### ٤٨ - باب : طول ِ النَّجُوَى .

وَقَوْلُهُ : «وَإِذْ هُمْ نَجُوى» /الإسراء: ٤٧ : مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصَفَهُمْ بِهَا ، وَالمَعْنَى : يَتَنَاجَوْنَ .

٥٩٣٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ : أُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَثَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى . [ر : ٦١٦]

#### ترجمة الباب كامقصد

ترجمۃ الباب کا مقصدیہ ہے کہ ضرورت کے وقت کمی سرگوشی بھی کی جاسکتی ہے۔ قرآنِ کریم کی سورة مجادلہ میں ہے ﴿وَإِذَ هِم نَصِورَ ﴾ نجوی مصدر ہے، مصدر کا حمل ذات پر مبالغۃ ہوسکتا ہے، مقصدیہ ہے کہوہ آپس میں بکثرت سرگوشیال کرتے ہیں۔

روایت میں ہے کہ ایک آ دی نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے طویل سرگوشی کی۔ شراح نے لکھا ہے کہ اس آ دمی کا نام معلوم نہیں ہوسکا (۳۲)۔

## ٤٩ - باب : إِلا تُتْرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ.

٥٩٣٥ : حدّثنا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا آبْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ : (لَا تَتْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ) .

<sup>(</sup>٦٤) فتح الباري في الأذان، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة: ١٦٣/٢

<sup>(</sup>٥٩٣٥) المحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء (رقم الحديث: ٥٩٣٥)، وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب: في إطفاء النار بالليل: ٣٦٣/٤ (رقم الحديث: ٢٤٣٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب مَاجاء في تخمير الإناء وإطفاء السّراج والنارِ عندالمنام: ٢٦٣/٤ (رقم الحديث: ١٨١٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب إطفاء النار عند المبيت (رقم الحديث: ٣٧٦٩)

سالم اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جبتم سونے لگوتوایئے گھروں میں آگ ندرہے دو۔

٩٣٦ : حدّثنا محَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسٰى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : اَحْتَرَقَ بَيْتٌ بِاللَّذِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَحُدِّثَ إِنِّ مُوسَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : اَحْتَرَقَ بَيْتٌ بِاللَّذِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَحُدِّثَ بِشَا اللَّهِي عَنْقُ اللّهِ عَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْهُمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللّهُ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللللّهُ اللّهُ مِنْ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

حصرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک گھر، رات کو گھر والوں سمیت جل گیا، ان لوگوں کا واقعہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا بیآگ تہاری دشمن ہے، اس لئے جبتم سونے لگوتو اس کو بجھادیا کرو۔

٥٩٣٧ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ كَثِيرٍ ، غَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْقِالِيّا : (خَمِّرُوا الآنِيَةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ ، فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ). [ر: ٣١٠٦]

اس باب کے اندر بتلایا گیا ہے کہ سوتے ہوئے گھر میں آگنہیں چھوڑنی چا ہیے کیونکہ بسا اوقات وہ کھیل جاتی ہے اورنقصان ہوجاتا ہے۔ باب کے اندردوسری حدیث میں ہے کہ بیآ گتمھاری وشمن ہے، ابن العربی نے شرح ترفدی میں فرمایا"معنی کون النار عدوًّا لنا أنها تنافی أبداننا وأموالنا منافاة العدوّ، وإن کانت لنا بها منفعة لکن لا یحصل لنا منها إلا بواسطة " یعنی آگ میں اگر چہ فا کدہ بھی ہے کی براہ راست چونکہ وہ آدی کے مال اور بدن کوجلادی ہے، اس لیے اس پردشمن کا اطلاق کیا گیا (۲۵)۔

باب کی تیسری حدیث میں ہے (سونے سے پہلے) برتن ڈھا تک لیا کرو، دروازے بند کرلیا کرو،

<sup>(</sup>٩٣٦) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء ..... (رقم الحديث: ٢١٠٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب إطفاء النار عندالمبيت: ٢/٢٣٩ (رقم الحديث: ٢٧٧٠)

<sup>(</sup>٤٧) فتح الباري: ١٠٣/١١، عمدة القاري: ٢٧٠/٢٢

چراغ بجهادیا کرو، کیونکه بسااوقات چوبایت کوهینج کرلے جاتا ہے اور گھر والوں کوجلادیتا ہے۔ أجيفوا: بند کرو۔

## فويسقة كامصداق اوروجهشميه

فُوَيْسِقة سے چوہامراد ہے، طحاوی کی روایت میں ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی گئی کہ چوہ کو فسویسسقة کیوں کہا جاتا ہے؟ انھوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگ رہے تھے، چوہے نے آ کریتی تھینجی تا کہ گھر کوجلا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکراسے قبل کر دیا اوراس کے مارنے کومحرم، غیرمحرم سب کے لیے جائز قرار دیا (۴۸)۔

فائده

آگ کے اندراللہ جل شانہ نے حرکت، حرارت، خشکی، لطافت اور روشنی پانچ اوصاف جمع کے ہیں، حرکت کی وجہ سے وہ اُبالتی، حرارت سے گرم کرتی، خشکی سے کھاتی، لطافت سے جسم کے اندرداخل ہوتی اور روشنی سے آس پاس کوروشن کرتی ہے، بیانسان کے لیے مفید بھی ہے اور مضر بھی (۴۹)۔

### ٥٠ - باب : غَلْقِ الْأَبْوَابِ بِاللَّيْلِ .

٥٩٣٨ : حدّثنا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابِرٍ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : (أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَأَغْلِقُوا الْإِبْوَابَ ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ ،
 وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ - قالَ هَمَّامٌ : وَأَحْسِبُهُ قالَ - وَلَوْ بعُودٍ يَعْرُضُهُ ) . [ر : ٣١٠٦]

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا که رات کو جب تم سونے لگوتو چراغوں کو بجھا دیا کرو، درواز ہے بند کرلیا کرو، مشک کامنه بائد ھ دیا کر داور کھانے۔

<sup>(</sup>٤٨) شرح معاني الأثار، كتاب مناسك الحج، باب مايقتل المحرم من الدواب: ١١/١

<sup>(</sup>٤٩) إرشاد الساري: ٢٩٦٠٢٩٧/

يينے كى چيزيں ڈھك كرر كھو۔

اورهام کابیان ہمیراخیال ہے، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا "ول و بعود" یعنی اگر چاکی لکڑی سے بی کیوں نہ ہو۔

رات کودروازے بند کر کے سونا چاہیے۔ وأوْ کِنُوا الأسقية ليعني مشكيزوں کو سى چيز سے باندھو۔

قال همام: وأحسبه قال: ولوبعود

ہام بن کی کہتے ہیں کہ میرے شخ عطاء نے 'ولوب عود'' کا اضافہ بھی کیا تھا۔ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کوڑھانپو، اگرچہ ککڑی سے ہو۔

#### ٥١ – باب : ٱلْخِتَانِ بَعْدَ الْكِبَرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ .

٥٩٣٩ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ ٱبْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (الْفِطْرَةُ خَمْسُ : ٱلْخِتَانُ ، وَالِآسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ) . [ر : ٢٥٥٥]

٩٤٠ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْكُمْ قالَ : (آخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَآخْتَنَ بِالْقَدُومِ) .
 مُخَفَّفَةً .

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ : بِالْقَدُّومِ . آر : ٢٣١٧٨

٥٩٤١ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ : أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسحْقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ : سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُ عَلِيْتُهُ ؟ قالَ : أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ ، قالَ : وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجلَ حَتَّى يُدْرِكَ .

<sup>(</sup>١٤ ٥) المحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الاستئذان في هذا الباب (رقم الحديث: ٢٣٠٠)، والحديث من إفراده. انظر: عمدة القاري (٢٢/٢٢)

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ختنہ کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، مقصدیہ ہے کہ ختنہ ابتدائی عمر ہی میں کرنا چاہیے، جس سے اس کی اہمیت ہی میں کرنا چاہیے، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جبیبا کہ دوایت باب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استی سال کے بعد ختنہ کیا تھا۔

# ختنے كاحكم

ختنہ امام شافعتی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے(۵۰) ۔ بعض مالکیہ کا بھی یہی مسلک ہے(۵۰) اور امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت وجوب کی منقول ہے(۵۲) ۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مشہور روایت اور حضرات حنفیہ کے نزدیک ختنہ مسنون ہے (۵۳)۔

#### ونتف الإبط:

بغل کے بالوں کے اندرسنت توبیہ ہے کہ اسے نوچ کراکھیڑا جائے اور حلق کرانا بھی جائز ہے،اگر ہاتھ سے نکالتے ہوئے کسی کو تکلیف ہوتی وہ وہ حلق کراسکتا ہے (۵۴)۔

#### اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة:

موطأ کے اندر حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی ایک موقوف روایت ہے،اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم

(٥٠)ر دالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٥/٠٣٥، والمغني لابن قدامة، باب ماتكون الطهارة من الماه:

17/1

(٥١) أو جزالمسالك: ٢٦٩/١٦

(٥٢) فتح الباري: ١٩/١٠

(٥٣) ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٥/٥٣٠، والمنتقى للباجي كتاب: ٢٣٢/٧

(٤٥)المغنى لابن قدامة، باب ماتكون الطهارة من الماء: ١/١٦

علىدالسلام نے سب سے پہلے ختنہ کیا تھا،اس وقت ان کی عمرایک سوبیس سال تھی (۵۵)۔

لیکن اکثر اورمشہورروایات استی سال کی ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دونوں طرح کی روایات میں تطبیق دی ہے کہ استی سال اپنی قوم سے جدائی کے وقت سے اور ایک سوبیس سال کی مدت ولا دت کے وقت سے ہے(۵۲)۔

### واختتن بالقَدُوم:

قَدُوم: وال کی تخفیف کے ساتھ آلد کا نام بھی ہے اور ایک بستی کا نام بھی ہے، جوشام کے شہر حلب کے قریب واقع ہے۔

اورایک روایت''فَ۔ اُتُوم''وال کی تشدید کے ساتھ ہے،مہلب نے فر مایا کہ تشدید کے ساتھ جگہ کا اور وال کی تخفیف کے ساتھ آلے کا نام ہے (۵۷)۔

یعن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام قدوم میں ختنہ کیایا قدوم آلداستعال کر کے ختنہ کیا۔ ایک روایت میں قدوم کی تفییر کلہاڑی سے کی گئی ہے (۵۸)۔

باب کی آخری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وفت آپ کس عمر کے آ دمی کی طرح تھے؟ (آپ کی کیا عمر تھی ؟) الحموں نے جواب دیا کہ اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا، راوی کہتا ہے کہ لوگ بالغ ہونے سے پہلے ختنہ نہیں کراتے تھے گویا کہ آپ کی وفات کے وقت حضرت ابن عباس بالغ تھے۔

<sup>(</sup>٥٥) وتعقبه الشيخ الإمام محمد زكريا الكاندهلوي في "أوجز المسالك": بأن ماحكى الحافظ من رواية "الموطأ" ليست ههنا في النسخ المصرية، ولا الهندية. كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ماجا، في السنة في الفطرة: ٢٨٣/١٦

<sup>(</sup>٥٦) فتح الباري: ١٠٧/١١

<sup>(</sup>۵۷) فتح الباري: ۲۰۷/۱۱

<sup>(</sup>٥٨) فتح الباري: ١٠٧/١١، إرشادالساري: ٢٩٨/١٣

SHIP!

# ختنه کرنے کی عمر

ختنه كس عمر مين كرناجايي، اس مين اختلاف ہے۔ در مختار ميں ہے "وقت عبد معلوم" ليعن" اس كا وفتت معلوم نہیں ہے'۔ (۵۹) امام ابوحنیفہ اور حضرات صاحبینؓ سے بھی کوئی وفت مروی نہیں ، امام ابوحنیفہ ؒ نے فرمايا" لاعلم لى بوقته" لعن" مجصاس كاوقت معلوم نبين" (٦٠)\_

البحرالرائق میں ہے کہ ایک قول کے مطابق اس کا اول وقت سات سال اور انتہائی وقت بارہ سال ہے اورایک قول میں انتہائی وقت دس سال ہے(۲۱)۔

ایک قول می بھی ہے کہ ولا دت کے ساتویں دن ختنہ کرانامستحب ہے، لیکن ابن المنذ رنے امام مالک م سے اس کی کراہت نقل کی ہے، انھوں نے کہایہ یہودیوں کافعل ہے (۱۲)۔

# باب كى كتاب الاستيذان سيدمناسبت

خان کی مناسبت بیان کرتے ہوئے علامہ کرمانی رحماللہ لکھتے ہیں:

إن الختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالبًا ليعني فتن كوفت چونكم عمومًا لوك گروں كے اندرجع ہوتے ہیں،اس مناسبت سے اس کو کتاب الاستیذان میں ذکر کیا۔ کیونکہ جہاں لوگ جمع ہوں گے وہاں اجازت لینے کی ضرورت ہوگی۔

٢٥ - باب : كُلُّ لَهُو بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ ٱللهِ ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقامِرُكِ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ» /لقمان: ٦/.

<sup>(</sup>٥٩) الدر المختار ، كتاب الخنثي ، مسائل شتى: ٥٣٠/٥

<sup>(</sup>٩٠) قال في الدرالمختار: "وقته غيرمعلوم، وقيل: سبع سنين، كذا في الملتقي، وقيل: عشر، وقيل: أقصاه اثننا عشرة سنة، وقيل: العبرة بطاقته، وهوالأشبه. كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٥/٥٣٠، والبحرالرائق، مسائل شتى: ٨٥/٨ (٦١) البحر الرائق، مسائل شتى: ٨٥/٨

<sup>(</sup>٦٢) أوجز المسالك، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء في السنة في الفطرة: ١٦/٣٧٣

98۲ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُمْ : (مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللَّلاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَمَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقامِرْكَ ، فَلَيْتَصَدَّقُ ) . [ر : 2044]

#### ترجمة الباب كامقصد

امام ابوداوداورامام احمد نے عقبہ بن عامر سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ ہیں "کل مایلھو به المرء المسلم باطل، الارمیه بقوسه، وتأدیبه فرسه، وملاعبته أهله" (۱۴۳) چونکه بیروایت امام بخاریؓ کی شرط پرنہیں تھی، اس لیے اسے ترجمۃ الباب میں ذکر کردیا، حاصل ہے ہے کہ ہروہ کھیل کود، جوانسان کو اللّٰہ کی طاعت اور دوسری ذمہ داریوں سے غافل کرے، وہ جائر نہیں۔

ترجمة الباب كادوسراجزء بومن قال لصاحبه: تعال، أقامرك ييمى مديث مرفوع كاحصب جوكتاب الادب مي گذر چكى به اس مين به من قال لصاحبه: تعال، أقامر ك فليتصدق -

اس کی تشریح کشف الباری، کتاب النفیر میں گذر چکی ہے (۲۵)۔

ترجمة الباب كا تيراجز عقر آن كريم كى آيت كريمه على ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ﴾

اس آیت کریمه مین "لهو السحدیث" کی تفیر حضرت حسن بصری رحمه الله نے کی ہے۔ "کل ماشخلك عن عبادة الله وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغِناء ونحوها"۔ (يعنی

<sup>(</sup>٦٣) إرشادالساري: ٣٠/١٣، نيزويكهي: شرح الكرماني: ١٢٠/٢٢

<sup>(</sup>٦٤) سنن الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الرمي في سبيل الله: ١٧٤/٤، رقم الحديث: ١٦٣٨، ورواه أبوداود في سننه بلفظ: "ليس من اللهو إلا ثلت: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله"، كتاب الجهاد، باب في الرمي: ١٣/٣، رقم الحديث: ٢٥١٣

<sup>(</sup>٦٥) كشف الباري، كتاب التفسير، باب: أفر أيتم اللَّات والعزى: ٣٩٦

''لہوالحدیث' سے ہروہ چیز مراد ہے، جواللہ تعالیٰ کی یا داور طاعت سے ہٹانے والی ہو، مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں، واہیات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ)

# حدیث کی باب اور باب کی کتاب سے مناسبت

حدیث باب کی مناسبت ترجمۃ الباب سے اور ترجمۃ الباب کی مناسبت کتاب الاستیذان سے بیان کرتے ہوئے علامة مطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"إن الداعي إلى القمار لاينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل، ثم لكونه يتضمن اجتماع الناس، ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن الحلف باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل "(٢٤)-

لین "قماری دعوت دینے والے کو گھر میں داخل ہونے کی جازت نددی جائے،
پھر قمار لوگوں کے اجتماع کو بھی متضمن ہے ۔۔۔۔۔ اور حدیث باب کی ترجمۃ الباب سے
مناسبت سے کہ "لات" کی قتم کھانا ایسالہو ہے جوحق تعالیٰ سے غافل کر کے مخلوق کی
طرف متوجہ کرنے والا ہے، لہذا یہ باطل ہے"۔

٥٣ - باب: مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبَهْمِ فِي الْبُنْيَانِ) . [ر : ٠٠]

# ترجمة الباب كي غرض

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تعمیرات سے متعلق حکم بیان کیا ہے کہ بلاضرورت اونچی بردی عمارتیں بنانا پیندیدہ اور جائز نہیں۔

استدلال میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کی حدیث کا ایک حصہ یہاں تعلیقاً ذکر کیا ہے 'من أشراط

الساعة إذا تطاول رِعاء البهم في البنيان ''لعنى قيامت كى علامات ميں سے ايك علامت يه ہوگى كه چروا ہے بڑى تغيرات بنا كربا ہمى فخر كريں گے، مقصديہ ہے كه ذكيل اور رذيل لوگوں كے ہاتھ ميں دولت كى فراوانى ہوگى اور وہ بلاضرورت بڑى بڑى عمارتيں بنا كرفخر وتقابل كريں گے۔

رِعَا، (راء کے کرہ کے ساتھ) رائی کی جمع ہے جمعنی چرواہا۔ البہم (باء کے فتہ اور ہاء کے سکون کے ساتھ) بھے میں اور یا ہے بھے ہے ہیں اور یا ہے بھے میں اور یا ہے ہے ہے میں اور یا ہے ہے اللہ ہے ہے اللہ ہے ہے میں اس کی تشریح میں فرماتے ہیں الأبھم: هوالدي یہ خلط لون اسے میں سوی اللہ ہے ہے ہے ہوا ہے ہیں کے رنگ کے ساتھ کوئی اور چیز مل گئی ہواور اس کا رنگ اس کے رنگ سے مختلف ہوا ہے ہوا کہ جمال رعاۃ البھم سے بھیڑ بکر یوں وغیرہ کے چروا ہے مراد ہیں۔

# بے فائدہ بلندو بالانتمیرات کی ندمت

امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کا بید حصہ اونچی اور بلند وبالا بے فائدہ تغیرات کی مذمت میں پیش کیا ہے کہ اس طرح کرنا علامات قیامت میں سے ہے۔ اس کی مذمت میں دوسری کی صرح احادیث بھی وارد ہیں۔ حضرت خباب کی مرفوع روایت ہے 'یؤ جر الرجل فی نفقته کلها إلا التراب' یعن' آدمی کواس کے پورے نفقہ اورخرچ پراجردیا جاتا ہے، سوائے مٹی (تغیرات) کے '(۲۹)۔

(٦٨) عمدة القاري: ٢٧١/٢٢

(79) قال الإمام أنور شاه الكاشميري رحمه الله تعالى: واعلم أنك لا تجد الشرع إلا وهو يذم البناء، حتى أنه ذم تزخرف المساجد أبضاً، وجعل التباهي فيها من أمارات الساعة، وذلك وهو منصبه؛ فإنه لا يقول لنا إلا نصحاً، ولا يبين لنا إلا حقاً حقيقاً، فَسَدَّ علينا سبل الشياطين من كل جانب، فلوكان وسع فيه من أول الأمر، لبلغ اليوم حالهم إلى حد لا يقاس؛ فإنهم إذا فعلوا بعد هذا التضييق مافعلوا، فلوكان الأمر موسعاً مصرحاً، لرأيت الحال ماكان. فلذاً لم يردالشرع فيه بالتوسيع، إلا أنه يجب علينا أن لا نهدر المصالح الشرعية، فقد رأينا اليوم أن المساجد لوكانت على حالها في السلف، ونحن في دار الكفر، لا نهدمت ألوف منها، ولما وجدت لها اليوم رسمًا ولااسمًا، فالأنسب لنا اليوم أن نجصص المساجد؛ لتكون شعائر الله هي =

ایک اورروایت ہے' إذا أراد الله بعبد سوء أ أنفق ماله في البنيان " ( ٤٠) يعني 'الله تعالى جب كى بنده كے ساتھ برامعامله كرنا چاہتے ہيں تووه اپنامال تعيرات ميں خرچ كرنے لكتا ہے' ۔

اسى طرح ابن الى الدنيا فى عماره بن عامر سايك موتوف روايت نقل كى بين إذا رفع الرجل بناءً فوق سبعة أذرع، نودي: يافاسق! إلى أين "؟ (اك) يعنى "جب كوئى شخص سات ذراع ساونچامكان بناتا بي وازدى جاتا بيناتا بين المان جار بابع؟ "

٣٩٤٣ : حدّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ، هُوَ آبْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْنًا يُكِنَّنِي مِنَ المَطَرِ ، وَيُظِلَّنِي مِنَ الشَّمْسِ ، ما أَعانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ آللهِ .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مکان بنایا تھا جو مجھے بارش سے پناہ دیتا اور دھوپ سے سایہ فراہم کرتا، اس کے بنانے میں خلقِ خدامیں کسی نے بھی میری مدونہیں کی ، اس میں اشارہ تھا کہ وہ گھر معمولی اور چھوٹا ساتھا۔

٩٤٤ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُو : قالَ اَبْنُ عُمَرَ : وَاللهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةً ، وَلَا غَرَسْتُ نَحْلَةً ، مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ . قالَ سُفْيَانُ : فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ ، قالَ : وَاللهِ لَقَدْ بَنَى بَيْتًا . قالَ سُفْيَانُ : قُلْتُ : فَلَعَلَّهُ قالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ .

<sup>=</sup> العليا، ولاتندرس بمرور الأيام، فيغصبها الكفار، ويجعلوها نسيًا منسيًا، والله تعالى أعلم. فيض الباري، كتاب الاستيذان، باب ماجاء في البناء: ٤١٤/٤

<sup>(</sup>۷۰) فتح الباري: ۱۱۱/۱۱

<sup>(</sup>۷۱) فتح الباري: ۱۱۱/۱۱

<sup>(</sup>٩٩٤٣) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب في البناء والخراب: ١٢٩٣/٢ (رقم الدنيث: ١٦٢٢)

حضرت عبدالله بن عمر فرماتے ہیں کہ والله! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے نہ تو میں فرق این کے کا درنہ کوئی یودالگایا۔

سعیان نے کہا کہ میں نے بیحدیث ان کے بعض اہل خانہ سے بیان کی تو انھوں نے کہا کہ حضرت ابن عمر نے تو مکان بنایا .....سفیان نے کہا میں نے جواب دیا، کہ شاید مکان بنانے سے پہلے ایسے کہا ہوگا۔

#### 

# كتاب الاستئذان كابواب يرايك نظر

امام بخاری رحمه الله نے کتاب الاستندان میں کل مندرجہ ذیل ۲۵ ابواب قائم فرمائے ہیں:

٢- باب سورة النور: ١٦ يات: ٢٧-٢٩

٤- باب تسليم القليل على الكثير

٦- باب تسليم الماشي على القاعد

٨- باب إفشاء السلام

١٠ - باب آية الحجاب

١٢ - باب زنا الجوارح دون الفرج

١٤ - باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن؟

١٦- باب تسليم ارجال على انساء وانساء على ارجال

١٨ - باب من رد فقال: عليك السلام

١- باب بدء الاسلام

٣- باب السلام اسم من أسماء الله تعالى -

٥- باب تسليم الراكب على الماشي

٧- باب تسليم الصغير على الكبير

٩- باب السلام للمعرفة وغير المعرفة

١١ - باب الاستئذان من أجل البصر

١٣ – باب التسليم والاستئذان ثلاثاً

١٥ - باب التسليم على الصبيان

١٧ - باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا

١٩ – باب إذا قال فلان يقرئك السلام

٠٠- بأب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين

٢٦ – باب مَن لم يسلم على مَن اقترف ذنبا ومَن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصى؟

٢٢ - باب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟

٢٣- باب مَن نظر في كتاب مَن بجذر على المسلمين ليستبين أمره

٢٢- باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ ٢٥- باب بمن يبدأ في الكتاب

٢٧- باب المصافحة

٢٩ -- باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبحت؟

٣١- باب لايقيم الرجل الرجل من مجلسه

٣٣ - باب مَن قام من مجلسه أو بيته

٣٥- باب من اتكأ بين يدي أصحابه

٣٧- باب السرير

٣٩ - باب القائلة بعد الجمعة

٤١ - باب مَن زاد قوماً فقال عندهم

٤٣ – باب مَن ناجي بين يدي الناس

٥٥ – باب لايتناجي اثنان دون الثالث

٢٦- باب قول النبي عَيْلَةُ: "قوموا إلى سيدكم"

٢٨ - باب الأخذ باليدين

• ٣- باب مَن أجاب بليك وسعديك

٣٢- باب سورة المجادلة [الآية: ٢١١]

٣٤- باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء

٣٦- باب مَن أسرع في مشيه لحاجة أو قصد

٣٨- باب مَن ألقي له وسادة

• ٤ - باب القائلة في المسجد

٤٢ – باب الجلوس كيفما تيسر

٤٤ - باب الاستلقاء

27 - باب حفظ السر

٧٧- باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة

٩٤ -- بأب لاتترك النارفي البيت عند النوم

١ ٥- باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط

٥٣ - باب ماجاء في البناء

۶۸ – باب طول النجوي

• ٥- باب إغلاق الأبواب بالليل

٥٢ - باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله

ان میں بعض ابواب ایسے ہیں کہ ان کا استندان کے ساتھ تعلق واضح نہیں ہے، جیسا کہ امام بخاری كاصنيع ہے كه وه معمولي مناسبتوں ہے بھى ابواب اوراحاديث لے آتے ہيں اور بسا اوقات وه نسبت بوي خفی اور دقیق ہوتی ہے، مثلاً آخری باب تعمیرات سے متعلق ہے، اس باب کا بظاہر استند ان سے تعلق نظر نہیں آتا کیونکہ اس باب میں بلا فائدہ بلند وبالاعمارتوں کی کراہت بیان کی گئی ہے لیکن چونکہ استفذان ،کسی کے یاس جانے اور داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے کو کہتے ہیں اور آ دمی کی ملا قات کے لئے کسی گھریا مکان ہی میں عموماً جانا پڑتا ہے ، اس مناسبت سے عمارت سے متعلق باب بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاستئذان ميں ذكرفر مايا۔

اس سے پہلے ایک باب رات کے وقت درواز ول کے بند کرنے سے متعلق ہے اور اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ راتے کے وقت درواز ول کو بند کر دینا چاہیے ..... چونکہ استنذ ان میں آ دمی درواز ہے کے پاس آتا ہے، اس مناسبت سے امام نے ''فلق الا بواب'' کاباب کتاب الاستنذ ان کے تحت ذکر فرمایا۔

اسی طرح ''باب آیۃ الحجاب' امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے، استغذان کی مشروعیت کے بہت سارے مصالح ہیں، ان میں ایک مصلحت میر بھی ہے کہ بے پردگی نہ ہواور کسی اجنبی غیر محرم پرنگاہ نہ پڑ جائے، اس مناسبت سے جاب کی آیت پر مستقل باب قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب الاستغذان کے تحت ذکر فرمایا ہے۔

اسی طرح کتاب الاستندان میں امام نے باب قائم کیا ہے ہاب السحت ان بعد الکبر ونتف الإبط ..... بظاہر ختنہ کرنے کی مناسبت استندان سے نہیں ، کیکن چونکہ ختنہ کے موقع پر عمو مآلوگ گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور استندان کی ضرورت پڑتی ہے ، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے کتاب الاستندان میں ذکر فرمایا۔ واللہ اعلم!



# ٨٣- كتاب الدعوات



# ٨٣- كَاكِ الدَّعُواتِ

#### (الأحاديث: ۵۹۴۵-۸۹۰۲)

متاب الدعوات ٢٩ ..... ابواب اور ١٢٥ ..... احاديث مرفوعه برمشمل ب، جن مين ١٢١ جن مين ١٢١ احاديث موصول بين ، جن مين ١٢١ ..... احاديث موصول بين ، جن مين ١٢١ ..... احاديث مكر ربين اور بقيه ٢٣ ..... احاديث غير مكر ربين ، يعنى كتاب الدعوات يا اس سے پہلے امام بخارى رحمہ الله نے ان كو مكر رذكر نبين كيا، ان مين آئم حديثوں كے سوا بقيد سب احاديث كى تخ تخ تا امام مسلم رحمہ الله نے بھى كى ہے اور وہ متفق عليه بين ..... بقيد سب احاديث كى تخ تن امام مسلم رحمہ الله نے بھى كى ہے اور وہ متفق عليه بين .....

# دعااوراس کے آ داب

دعا مومن کا ہتھیار،عبادت و بندگی کا نچوڑ، دل دردمند کا در ماں اور قلب مضطرب کا سہارا ہے ..... جب سارے ظاہری سہارے جواب دے جائیں ، تو قعات کے روزن اورامیدوں کے دریجے بند ہوجائیں ..... تمناكى ہرى شاخ، حسرتوں كے بے رنگ كانے كاروپ دھار لے، ہرست اندھيرا چھا جائے ..... مايوى كے عالم میں بندہ مون کے پاس ایک وعاہی کی قندیل رہ جاتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا تا ہے، رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، لجاجت كساته كر كراتا بي ..... فلك سرحم لان اور بخشش يان كے لئے اس كے والهانه نالے اٹھتے ،اس کی آہیں بلند ہوتی ، اس کی اشکیں رواں ہوتی اور اس کی فریادی نوائیں نگلتی ہیں ....اس کے من میں اینے کرتو توں، شیطان کے چرکوں،نفس کے زخموں کی کسک کا احساس تازہ ہوجا تا ہے ....اس کے دل میں جھوٹے خداؤں سے تو قعات کی حماقتوں، زمانے کی بے وفائیوں، راستہ کی صعوبتوں، منزل کی دشواریوں اور زندگی کی شكايتوں كا دروجاگ جاگ المحتاہے .....جذبات كے تلاطم ميں اس كى لڑ كھڑ اتى زبان "ربى ربى" (مير .. برب، میرے اللہ) سے آگے بڑھنے نہیں یاتی ....احساسات کاریلے لفظوں کی شکل اختیار کرنے کی بجائے ہیکیوں کارخ کر لیتا ہے اورسرکشی کی مندز ورموجیس،شکشگی کے ساحل سے نکرا کرفنا ہوجاتی ہیں، وہ ڈرتا بھی ہے اور مانگتا بھی ہے، کیکیا تا بھی ہےاور یکارتا بھی ہے،اسے حوف بھی رہتا ہےاورامید بھی کہ خوف ورجااورامیدوہیم کی بیریفیت ایمان کی نشانی ہے،اسے یقین ہوتا ہے کہ اس در کا بھکاری بننے میں قسمت کی سکندری اور بے نوائی کی یاوری نے، شکتگی کی یہی ادا بندگی کی معراج ، بندہ وخالق کے درمیان عجز ونیاز اور نصرت خداوندی وصول کرنے کا موثر ذرايعه ب، حديث قدى ب، الله كهتا ب: "مين أو في دلول كيماتهم بول" (١) ..... دل أو ثنا ب، آرز و فنكست

<sup>(</sup>١) ولفظه "أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي" ذكره السخاوي في المعاصد الحسنة، ص: ١٠٦.

قال العجلوني: "قال في المقاصد: ذكره في البداية للنزالي، وقال القاري عقبه: ولا يخفى أنّ الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية، قلت: وتمامه "وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي"، ولا أصل لهما في المرفوع انتهى". كشف الخفا (٢٠٣/١)، رقم ٦١٤

کھاتی ہے اور تمناؤں کا آئیندریزہ ریزہ ہوکر بکھرتا ہے تو بجز وبندگی کا جو ہر حیکنے لگتا ہے: تو بچا بچا کے ندر کھاسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ

گرشکتہ ہوتو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں

ویسے تو ہر خص اپنی زبان میں اپنی فہم اور اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کی ذات سے دعا کیں کرتا ہے لیکن احادیث کے مبارک ذخیرے میں جو دعا کیں پنج ہر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی سلاست وروانی، ان کی جامعیت وشیرینی اور ان کی برجشگی و بے ساختگی کود کھر کر بلاشبہ کہا جا سکتا ہے کہ آسانی کتابوں اور صحیفوں کے علاوہ اس قدر خوب صورت کلام کی کوئی اور نظیر نہیں، دنیا کی کوئی خیر و محلائی الیمی نہیں جو ان میں ما نگی نہ گئی ہو، کوئی ایسا شرنہیں جس سے پناہ طلب نہ کی گئی ہو۔ سان دعا وُں میں ہر ضرورت اور ہر بھلائی کا احاطہ کیا گیا ہے، ہر طرح کی پریشانی سے نجا ت کے لئے وظیفہ سکھایا گیا ہے، ہر مقام کی مناسبت سے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، ہر اس قدر مؤثر اور بابر کت دعا کیں ہیں کہ اگر آ دمی ان کا اجتمام کر لے تو مناسبت سے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، یہ اس قدر مؤثر اور بابر کت دعا کیں ہیں کہ اگر آ دمی ان کا اجتمام کر لے تو اس کے شب وروز کی ساری ساعتیں اللہ کے ذکر و مناجات سے معطر معطر ہوجا کیں گی ۔۔۔۔۔ بقول مولانا ابوالحن علی ندوی:

''ید دعا کیں مستقل معجزات اور دلائل نبوت ہیں، ان کے الفاظ شہادت دیتے ہیں کہ ایک پیٹیمبری کی زبان سے نکلے ہیں، ان میں نبوت کا نور ہے، پیٹیمبرکا یقین ہے' عبد کامل'' کا نیاز ہے، محبوب رب العالمین کا اعتاد وناز ہے، فطرتِ نبوت کی معصومیت وسادگی ہے، دل در دمند وقلب مضطرکی بے تکلفی و بے ساختگی ہے، صاحب عرض وحاجت مئد کا اصرار واضطرار بھی ہے اور بارگاہ الوہیت کے ادب شناس کی احتیاط بھی، دل کی جراحت اور در دکی کیک بھی ہے اور جارہ سازکی چارہ سازی اور دل نوازی کا یقین وسر ور بھی'۔

ذراد کیھیے، زبانِ رسالت ہے لرزلرز کراداشدہ یہ بلیغ دعائس عالم میں کہی گئی ہے اور دریائے رحمت میں اس نے س قدر بلچل پیدا کی ہوگی:

"أللهم إنك تَسمَعُ كلامي، وترى مكاني، وتَعلمُ سِرّي وعلانيتي، لا يَخْفَى عليك شيءٌ من أمري، أنا البائسُ الفقيرُ، المُستغِيثُ المُستجِيرُ، الوَجِلُ المُشفِقُ، المُقِرُ المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبْتهِلُ إليك ابتهالَ المُشفِق، المُقرِب ودعاء من خَضعَتْ لك ابتهالَ المُذنِب الذليل، وأدعوك دعاء الخائفِ الضَّرِير، ودعاء من خَضعَتْ لك رقبته، وفساضته لك عيناه، وذَلَّ لك جسمُه، وَرغِمَ لك أنفُه ..... اللهم لا تَجعلني بدعائك شقياً، وكن بي رؤوفاً رحيماً، با أرحمَ الراحمين، يا أرحمَ الراحمين، يا أرحمَ الراحمين، يا أرحمَ الراحمين!"(٢).

''میر باللہ! تو میری نواس رہا ہے اور میر امقام دیکھ رہا ہے، میراباطن وظاہر جاتا ہے، میراباطن وظاہر جاتا ہے، میراکوئی معاملہ تجھ سے پوشیدہ نہیں، میں مصیبت زدہ بختاج، فریا دی، پناہ جو، لرزال وتر سال اپنے گنا ہوں کا معترف واقر اری، سکین کی طرح بچھ سے سوالی ہوں اور گنا ہوگا معترف واقر اری، سکین کی طرح بچھ سے سوالی ہوں اس دکھی ، لرزیدہ شخص گنا ہوگا رعا جن کی مانندگو گڑا تا ہوں، میں بچھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اس دکھی ، لرزیدہ شخص کی محدد نے بہے، جس کا جسم کسی دعا جس کی گردن تیرے سامنے م ہوئی، جس کے آنسو تیرے لئے بھے، جس کا جسم تیری بندگی کے لئے جھے ااور جس کی ناک تیرے لئے خاک آلود ہوئی .....میرے رب! میرے اللہ! مجھے اس دعا میں محروم نہ کرنا میرے ساتھ شفقت اور کرم کا معاملہ فرما .... اے ارجم الراحمین .....؛

جب ایمان کی اس کیفیت، عجز وبندگی کے اس احساس اور بے اعتدالیوں پر ندامت کے ان جذبات کے ساتھ بندہ مومن دعا کرتا، رب سے مانگنا اور اس کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے، تب رحمت کے بادل برسے، برکتوں کے قفل کھلتے اور نصرت کے درواز ہے واہوتے ہیں .....دل کا بوجھ ہلکا اور باطن کا غبار چھٹنا ہرامحسوس ہوتا ہے ..... بعض نا دانوں کو شکایت ہوتی ہے کہ دعا کر کے تھک گئے، قبول ہی نہیں ہوتی ..... یہ غلط نہی ہے، حقبقت یہ ہے کہ اس در بار میں کوئی صدارائے گان نہیں جاتی، اگر مصلحت کی وجہ سے کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو ہوترت کے لئے ذخیرہ کر دی جاتی ہوتی ہے یا اس کے وض آنے والی کوئی آفت ٹال دی جاتی ہے اور یا قبول تو ہوجاتی ہے لیکن کے لئے ذخیرہ کر دی جاتی ہوتی ہوجاتی ہے لیکن

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ص: ١٤٤، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٥٢/٣. وفي المجمع: "يا خير المسؤولين، وياخير المعطين "مكازً: "ياأرحم الراحمين .....".

مصلقااس میں تاخیر کردی جاتی ہے ....(٣)۔

دعاصرف بڑی حاجق کے حلی کرنے کانٹینہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی صرورتوں اور ہلکی پریشانیوں کے لئے بھی،اسی رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا تھم دیا گیا ہے،حدیث میں ہے کہ سی کے جوتے کا تسمیٹوٹ جائے،اس کے لئے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے(س)۔

#### آداب وعا

قرآن وحدیث سے ماخوذ، دعا کے کچھآ داب ہیں، جن کی رعایت کی جائے تو دعا کی قبولیت یقینی ہوجاتی ہے اور اس کے جلد مقبول ہونے کے امکانات روش ہوجاتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کتاب الدعوات کے مختلف ابواب میں ان آ داب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یہاں ان آ داب کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے:

باوضوہ وکر دعا کرنا، آ داب دعا میں سے ہے، حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ نے، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر دونوں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی (۵) .....ساس روایت سے ایک ادب دعا کا معلوم ہوائیکن طاہر ہے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب وضو کے لئے وقت ہو، جہال وضوکا موقع نیل سکے، اس کے بغیر بھی دعا کی جاسکتی ہے۔

قبلدرخ ہوکر دعا کرنا بھی ،آ دابِ دعامیں سے ہے،امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے مستقل باب قائم کیا ہے،"باب الدعاء مستقبل القبلة" اس باب سے اس ادب کی طرف اشارہ فرمایا ہے، حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی احادیث کے اندر قبلہ رخ ہوکر دعا کا شوت ملتا ہے، سیح بخاری اور سیح مسلم کی روایت میں ہے:

(٣) لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدحر له، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها" قالوا: إذن نكثر؟ قال: "الله أكثر" (الجامع لأحكام القرآن: ٣٢٠/٢)

- (٤) "لفظه عن أنس رضى الله عنه: ليسألك أحدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأل شِشْعَ نعله إذا انفطع". (سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب يسأل الحاجة وإن صغرت)
  - (٥) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عندا لوضري، رقم الحديث: ١٣٨٣

"استقبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكعبة، فدعا على نفر من قريش" (٦). يعنى: "دنبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے كعبه كى طرف رخ فرمايا اور قريش كى ايك جماعت \_ك خلاف بدوعاكى" ـ

# وعاکے اندر ہاتھ اٹھانا بھی آواب میں سے ہے مجھے بخاری کی روایت ہے:

"رفع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يديه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد"(٧).

لیعنی:'' نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی''اے الله! میں خالد بن ولید کے مل سے براءت کرتا ہوں''۔

اورسنن ترندی اورسنن ابی داود میں حضرت سلمان فارسی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

"إن الله حيى كريم يستحي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أن يردهما صِفْراً خائبتين"(٨).

لیمن: ''اللہ جل شانہ کی ذات بڑی باحیا اور تخی ہے، جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھا تا ہے تو انہیں خالی اور محروم لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے''۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں "باب رفع الأیدی فی اندعاء'' قائم کر کے، اس ادب کوٹا بٹ کیا ہے۔

باتھ اٹھانے کامسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں او برکی طرف ہوں ،سنن ابی داود کی؛

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على كفّار قريش .......... رقم الحديث: ٣٩٦٠

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، رقم الحديث: ٤٣٣٩

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب بلاعنوان، (رقم الحديث: ٣٥٥٦): ٥٦/٥ ، ٥٥٧ وورد، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ١٤٨٨): ٢/٨٧، واللفظ للترمذي.

روایت میں ہے: ''إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها''(9). (جبتم الله تعالیٰ ئے مانگوتو تصلیوں کے اندرونی حصوں کوسامنے کر کے مانگو،

ہاتھوں کوالٹا کر کے نہ ماگلو)

ہاتھوں کو کندھوں کی برابری تک بلند کیا جائے، حضرت عب الله بن عباس کی روایت، امام ابوداوو نے نقل فرمائی ہے: "المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما" (۱۰) (دعااورسوال كرتے ہوئے دونوں ہاتھوں كو كندھوں كے برابرياس كے قريب تك اٹھايا جائے)

اور سی بخاری میں حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: "دعا النه یہ الله تعالیٰ علیه وسلم، ثم رفع یدیه، وقال: ور أیت بیاض إبطیه" (١١). (نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم، ثم رفع یدیه، وقال: ور أیت بیاض إبطیه "(١١). (نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دعافر مائی تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی )

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا، ہاتھوں کوخوب پھیلا یا جائے،"والا بتھال أن تمدیدیك جمیعاً"(۱۲) لیعنی عاجزی اور الحاح وزاری ہیہے كه آپ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیں۔

وعاسے پہلے اور دعا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا بھی آ داب دعا کا ایک اہم اوب ہے، سنن تر فدی میں ، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ، ایک صاحب داخل ہوئے ، نماز پڑھی اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے گئے "اللہ ما تعفولی وار حسستی" رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا" نے نمازی! تم نے جلدی کی ، جبتم نماز پڑھنے کے بعد بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی شایانِ شان حمد بیان کرو، درود شریف پڑھواور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو" ...... اس کے بعد ایک دوسر سے صاحب آئے ، انہوں نے نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ، درود شریف پڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نی طب کر کے فرمایا" اُنہ سا السم صلی ، ادع تُحَب " (اے نمازی! وعالی ) اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نی طب کر کے فرمایا" اُنہ سا السم صلی ، ادع تُحَب " (اے نمازی! وعالی ) وارد

٠ (٩) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ١٤٨٦): ٧٨/٢

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود، كتاب الصلرة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ١٤٨٩): ٧٩/٢

<sup>(</sup>١١) صحيح البخاريء كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء، ص: ١٦٠٢

<sup>(</sup>١٢) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ١٤٨٩): ٧٩/٢

كريں،آپ كى دعاقبول كى جائے گى) (١٣) \_

الله تعالیٰ کی حمد و ثنااور حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر درود شریف بارگاوِ الہی میں رنہیں ہوتا اور سی بات الله تعالیٰ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ دعا کے اول وآخر حصہ کو قبول فرما لے اور درمیان میں اپنے بندے کی مانگی گئی حاجت کور دفر مادے، اس لئے دعا کے اول وآخر میں الله تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم پر درود وعاکی قبولیت کو بقینی بنادیتا ہے (۱۲)۔

دعاسے پہلے،اپنے عجز،اپنی کوتا ہیوں اور اپنے گنا ہوں کا اعتر اف بھی،آ دابِ دعامیں سے ہے،حضور اکر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:

"إن الله ليعجب من العبد، إذا قال: لا إله إلا أنت، إني قد ظلمت نفسي، فاغفرلي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب" (١٥).

لينى: "الله الله الله الا أنت الله عنى: "الله عالى كوائن بندے كى يداوابرى ليندے، جبوه "لا إله الا أنت انسى قد ظلمت نفسى فاغفرلى دنوبى إنه لا يغفر الذنوب الا أنت كمتام الله تعالى فرماتے بيں، ميرے بندے كومعلوم ہے كداس كا ايك رب ہے، جو بخشا ہے اور مزا

(١٣) سنن الترمذي، (رقم الحديث: ٣٤٨٦) : ٢٨٢/٥، وسنن النسائي، (رقم الحديث: ١٢٨٤): ٣٤٤٠٠ ومسند الإمام أحمد: ١٨/٦

#### (١٤) قال السيوطي رحمه الله في جلاء الأفهام:

قال ابن القيم رحمه الله: "فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أنَّ مفتاح الصلاة الطهور". ..... ثم نقل عن أحمد بن أبي الحوراء قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول "من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مقبولة، والله أكرمُ أن يرد ما بينهما". (جلاء الأفهام: ٢٦٢)

(١٥) أخرجه أحمد في مسنده: ١/٧٩، ١٥ ١ ١ ، ١٢٨ ، من حديث علي رضي الله تعالىٰ عنه.

یتاہے''۔

وعا دل کے اس یقین کے ساتھ کرنی جاہیے کہ وہ بارگاہِ الٰہی میں قبول ہوگی اور ردنہیں کی جائے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشا دُفقل کیا ہے:

"ادعوا الله، وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاهٍ"(١٦).

( دعا کرو،اس یقین کے ساتھ کہ تہماری دعا قبول ہوگی اور پیہ بات جان لو کہ اللہ جل شانہ لا پرواہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فر ماتے )۔

ای طرح دعامکمل عزم و پختگی اور دو ٹوک الفاظ کے ساتھ ہونی چاہیے، شک اور تر دد کے ساتھ دعا قبول نہیں ہو سکتی، ام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں، اس پر مستقل باب قائم فرمایا، "بسب لیسعنے میں اس پر مستقل باب قائم فرمایا، "بسب لیسے سے السمسالة، فإنه لامکرہ له" اور اس کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشا نقل کیا ہے کہ تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے کہ 'اے اللہ! اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، بلکہ پورے عزم و پختگی کے ساتھ دعا کرے'۔

وعا کے الفاظ کو تین باریا بار دہرانا بھی آ دابِ دعا میں سے ہے۔ چنانچہ سے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودً کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں"و کان إذا دعا، دعا ثلاثا، وإذا سأل، سأل ثلاثاً" (۱۷). (لیعنی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے اور ما تگتے تو تین باردعا کرتے اور ما تگتے) سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:" جو خص اللہ سے تین مرتبہ جنت ما تگے تو جنت کہتی ہے: "اے اللہ! اسے جنت میں واخل کرد ہے "اور جو خص تین بارجہتم سے بناہ مائے تو جہتم کہتی ہے: "اے اللہ! اسے جہتم سے بچالے "(۱۸)۔

<sup>(</sup>١٦) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، (رقم الحديث: ٣٤٧٩): ٥١٧/٥

<sup>(</sup>١٧) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب مالقي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، رقم الحديث: ٢٤٩

<sup>(</sup>١٨) سنن ابن ماجه، أبواب الزهد، باب صفة الجنة، رقم الحديث: ٣٤٠

م دعاخوب گڑ گڑا کر، آہ وزاری کے ساتھ کرنی چاہیے، قر آن کریم میں اس کا حکم دیا گیاہے"ادع و ا ربکہ تضرعا و حفیة"(۱۹). (تم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کراور آ ہتگی کے ساتھ مانگو)۔

خودسرکارِ دوعالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ،الله کے حضور گڑ گڑ اتے اور آہ وزاری کے ساتھ دعا فر ماتے کہ یہی شانِ عبدیت ہے۔حضرت عبداللہ بن بن عمر و بن العاص رضی الله عنه فر ماتے ہیں :

أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزير كأزير المرجل(٢٠).

یعنی: "میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نماز میں مشغول مضاور آپ کے سینے سے ایسی آ واز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابال کے وقت نگلتی ہے"۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص ﷺ سے راویت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں:

اَنَّ النَّبِيِّ مِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَلَا فَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلاَ فِي اِبْوَاهِ مِسْمَ وَتِ اِبْخُنَّ اَضْلَانَ كَتَ إِبْرَاهِ مِسْمَ وَتِ اِبْخُنَّ اَضْلَانَ كَتَ مِنْ النَّاسِ فَمَن تَنِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِى النَّاسِ فَمَن تَنِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِى اللَّهِ وَقَالَ عِلى عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ تُعَلِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عَادُكَ عِلَيْهِ السَّلَامُ اِنْ تُعَلِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عَادُكَ وَانْ تَعْرَبُونُ الْحَكِيثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ فَسَالُهُ مَا يُبْكِينِكَ فَاتَاهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّلامُ فَسَالُهُ مَا يُبْكِينِكَ فَاتَاهُ مِحْرَبُولُ اللهِ مَا يُبْكِينِكَ فَاتَاهُ مَا يُبْكِينِكَ فَاتَاهُ مِحْرَبُولُ اللهِ مَا يُبْكِينِكَ فَاتَاهُ وَسَلَمَ وَالسَّلامُ فَسَالُهُ فَا حَنْ رَبُولُ وَهُو وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَا قَالَ وَهُو وَسَلَمَ وَسَلَمَ بِمَا قَالَ وَهُو وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ بِمَا قَالَ وَهُو وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمَ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَالْمُ وَسَلَمُ وَسُلِمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمَاكُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَا وَالْمُوال

<sup>(</sup>١٩) سورة الأعراف: ٥٥

<sup>(</sup>٢٠) سنن النسائي، أبواب السهو، باب البكاء في الصلوة، رقم الحديث: ١٢١٥

اَعْلَمُ فَقَالَ اللهُ يَا جِبْرِيْلُ إِذْ هَبْ إِلَى مُحَكَّدٍ فَقُلُ اِنْ هَالُ اللهُ عَلَيْ فَقُلُ إِنَّا سَنُرُ ضِيْكَ فِي اُمَّيْكَ رَلَا نَسُوْءُ كَ(٢)

اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رونے ، گز گڑانے اور اپنے رب سے آہ وزاری کر کے اپنی دعا اور اپنی مراد منوانے کا ذکر ملتا ہے ، بہر حال دعا کے اندر رونا ، گز گڑا نا اور رب کے حضور آنسو بہانا ، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے اور دریائے رحمت کو متحرک اور عنایت الہی کو متوجہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔

و عاء آ ہسکی اور دھیمی آ واز میں کرنی چاہیے، چیخ چیخ کراور شور وہنگامہ کے ساتھ دعا کرناء آ دابِ دعا کے

<sup>(</sup>٢١) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب دغاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته .......... رقم الحديث: ٩٩٤

خلاف ہے۔ارشادالی ہے: ﴿ادعواربكم تصرعا وخفية ﴾. اس آيتِ كريميمين آسكى كے ساتھ دعاكا كم ديا كيا ہے۔

وعا کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے انسان اکتا ہے اور ہے مبری کا شکار نہ ہو، قبولیت دعا کے سلطے میں جلد بازی، بے صبری اور اکتا ہے کا اظہار کرنا، دعا کو غیر مقبول بنانے کا سبب بن سکتا ہے، دعا تسلسل، استقامت اور دوام کے ساتھ کرنی چاہیے اور کسی موقع پرینہیں کہنا چاہیے کہ میں دعا تو کرر ہا ہوں لیکن قبول نہیں ہور ہی، چنا نچے جمسلم اور سنن ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ بندہ جب تک جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، جلد بازی کا مطلب جب حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ آدمی یوں کیے کہ 'میں نے بڑی دعا کیں ما تکین میرا خیال ہے کہ میری دعا کیں قبول نہیں ہوتیں' (۲۲)۔

وعا کومقبول بنانے کے لئے، اس کے آخر میں لفظ'' آمین'' کہنا بہت مؤثر ہے، امام حاکم نے دمتدرک'' میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس مجلس میں کوئی شخص دعا کرے اور دوسرے لوگ اس پر'' آمین'' کہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کوقبول فرماتے ہیں (۲۳)۔

اورسنن ابی داود کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا میں آہ وزاری کی نے والے ایک شخص کے پاس کھڑے ہوکر فرمانے گئے:"أو جب إن حتم" لیعنی اس نے دعا قبول کرادی،اگرید دعا کوختم کرد ہے؟ پوچھا کس چیز پر؟ آپ نے فرمایا،'" آمین' پر، چنانچ حضور سے پوچھنے والے ان صحابی نے آکر دعا کرنے والے سے کہا کہ دعا کے آخر میں'" آمین' کہد دواورخوش خبری یا وُ'' (۲۲)۔

بہرحال وعا كا اختام اس مبارك كلمه كے ساتھ كرا چاہيے اوريبي اكابر اور اسلاف كامعمول بھي

-4

<sup>(</sup>٢٢) صحيح مسلم، كتباب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل رقم الحديث:

٢٧٣٥، وسنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجا. في من يستعجل في دعائه، رقم الحديث: ٧٣٣٨.

<sup>(</sup>٢٣) المستدرك، كتاب معرفة الصحابة: ٣٤٧/٣

<sup>(</sup>٢٤) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب التأمين وراء الإمام: ٢ /٢٤٧، رقم الحديث: ٩٣٨

وعا کا آخری ادب بیہ کے دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چ<sub>ار</sub>ے پر پھیرلیا جائے ،حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنبمانے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشا فقل فرمایا:

"سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم"(٢٥).

یعنی: '' ہاتھ کے اندرونی جھے کو پھیلا کر اللہ سے مانگو اور جب فارغ ہوجاؤ تو دونوں ہاتھوں کو چبرے پر پھیردؤ'۔

اسى طرح حضرت عمر رضى الله عنه كى روايت ، امام تر مذى رحمه الله في قال كى ہے:

"كان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه"(٢٦)-

''رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب دعا ميں ہاتھ اٹھاتے تو ينچ نہيں کرتے جب تک چہرے پر پھیرنہ لیتے''۔

ان آ داب کی رعایت کر کے اگر دعا کی جائے گی تو انشاء اللہ بار گاہِ الٰہی سے وہ ردنہیں کی جائے ۔ یا۔

البته به بات پیش نظرر ہے کہ ان آ داب کے ساتھ ساتھ، قبولیتِ دعا کی اس شرط کا بھی خیال رکھا گیا ہو کہ دعا کرنے والاحرام خور نہ ہو، جس شخص کی غذا، لباس اور ذریعهٔ معاش حرام ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے:

"الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى

<sup>(</sup>٢٥) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء، (رقم الحديث: ١٤٨٥): ٧٨/٢

<sup>(</sup>٢٦) سنن الترمذي، كتاب الدعاء، باب ماجاء في رفع الأيدي عندالدعاء، (رقم الحديث: ٣٣٨٦). (٩٠٤٨/٥

يستجاب لذلك"(٢٧).

یعنی: ''ایک آدمی طویل سفر کاٹ کر بھرے ہوئے بالوں اور پراگندہ پریشان حالت وہیئت کے ساتھ ، آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر''یارب یارب'' کہدکر دعاما نگتاہے (جس کا تقاضا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمادے ) لیکن اس کا کھانا ، اس کا بینا اور اس کا پیہننا حرام کا ہوتا ہے ، حرام مال سے وہ پلا بڑا ہوتا ہے ، ایسی صورت میں اس کی دعا کیونکر قبول ہوگی ؟

# حضرت ابراجيم بن ادهم كاايك قول

اور آخر میں مشہور بزرگ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللّٰہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ ہم دعا کرتے ہیں،لیکن ہماری دعا کیں قبول نہیں ہوتیں،انہوں نے فرمایا:

"لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول، فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الحينة، فلم تطلبوها، وعرفتم النار، فلم تهربو منها، وعرفتم الشيطان، فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت، فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم، واشتغلتم بعيوب الناس" (٢٨).

یعنی: ''تم کواللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتے ہو، اللہ کے رسول کی پہچان ہے لیکن اس کی سنتوں کی اتباع نہیں کرتے ہو، قرآن کریم کو سیجھنے کے باوجوداس پرعمل نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہولیکن شکر ادائہیں

<sup>(</sup>٢٧) الصحيح لمسلم، كتاب الزكوة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم ٢٣٤٦، وسنن الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم: ٢٩٨٩، وسنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في أكل الطيب (٣٨٩/٢)، رقم: ٢٧١٧، ومسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣٢٨/٢
(٢٨) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢١٢/٢

کرتے، جنت سے واقف ہولیکن اسے طلب نہیں کرتے، جہنم کو جانتے ہولیکن اس سے بھا گئے نہیں ہو، شیطان کی دشمنی معلوم ہونے کے باو جود اس سے لڑتے نہیں بلکہ اس کی موافقت کرتے ہو، موت کی حقیقت معلوم ہونے کے باو جود اس کے لئے تیاری نہیں کرتے اور مردوں کو دفنانے کے باو جود عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، اپنے عیوب تمہاری نظروں سے او جھل ہیں اور لوگوں کے عیوب میں تم نے اپنے آپ کو مشغول کررکھا ہے!''

☆☆......☆☆

# بنير بإسالة

# ٨٣- كَابُ الدُعُوات

وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: «آدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنِّمَ دَاخِرِينَ» /غافر: ٦٠/.

#### كتاب الاستيذان كيساته مناسبت

دعوات (دال اورعین کے زبر کے ساتھ) دَغوۃ کی جمع ہے۔ دعوۃ ، دعا کے معنی میں ہے(۱) ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں دعا وَل اوران کے متعلقات کوذکر فر مایا ہے ، دعا کے معنی حاجت طلب کرنے میں کے بھی آتے ہیں اور پکارنے کے بھی آتے ہیں (۲)۔

حافظ ابن حجر وغیرہ نے فرمایا کہ استیذان، بند دروازے کو تھلوانے کے لیے ہوتا ہے، دعا بھی اوپر کے دروازے کھولنے کے لیے کی جاتی ہے (س)۔

# دعاكى اجميت وفضيلت

ترجمة الباب میں امام بخاری رحمه الله نے قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی ہے، ارشاد ہے: "بجھے پارہ، میں محصاری دعا قبول کروں گا، بے شک جولوگ میریء ادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٧٦/٢٢، فتح الباري: ١١٣/١١، إرشادالساري: ٣٠٣/١٣

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١٣/١١، عمدة القاري: ٢٧٦/٢٢

<sup>(</sup>٣) الأبواب والتراجم: ١٢٦/٢

ذلیل ہوکر داخل ہوں گے۔''

دعا پر حدیث شریف میں عبادت کا اطلاق بھی کیا گیا ہے، حضرت نعمان بن بشیر کی روایت امام ترفدی
اورامام احمد رحمه الله نے مرفوعاً نقل فرمائی ہے: "إن الدعاء هوالعبادة" (٣) يعني ' دعا سراسرعبادت ہے ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام احمد نے ایک مرفوع روایت ان الفاظ کے ساتھ قل فرمائی ہے: "من لم
یدع الله ، غضب الله علیه" (۵) یعنی ' جواللہ تعالی سے دعا نہیں مانگنا اللہ تعالی اس پرغضب ناک ہوتے ہیں ' یدع الله ، غضب الله علیه" (۵) یعنی ' جواللہ نے حضرت اللہ کی ایک مرفوع حدیث قل فرمائی ہے: "الدعاء منے
اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت اللہ کی ایک مرفوع حدیث قل فرمائی ہے: "الدعاء منے
العبادة " (۲) یعنی ' دعا عبادت کا مغز ہے ' -

امام ترندی اور ابن ماجه کی ایک اور مرفوع روایت کے الفاظ ہیں:"لیس شیء اکرم علی الله من الله عن "لیسن" دیادہ عن اللہ عن اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں '۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى ايك مرفوع حديث ب،اس كے الفاظ بيں: "سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل" (٨) يعني "الله تعالى سے اس كے فضل كاسوال كيا كرو، كيونكه الله تعالى سے مانگنااس كو پسند بے "راسى طرح حضرت ابن عمركى ايك حديث امام تر فدى رحمه الله نے نقل كى ہے اس كى سند ميں اگر چضعف ہے كيكن امام حاكم نے مستدرك ميں اسے حجے قرار دیا ہے (٩)،اس كے الفاظ بيں:

"إن الدعاء ينفع ممانزل، ومما لم ينزل، فعليكم عبادالله بالدعاء" (١٠)-

<sup>(</sup>٤) مسئد الإمام أحمد: ٢٦٧/٤، وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب سورة المؤمن: ٥/٣٧٤، رقم الحديث:٣٢٤٧

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد: ٢/٣٤٤

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي، في كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعا: ٥/٦٥، رقم الحديث: ٣٣٧١

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي، في كتاب الدعوات، باب ماجاء في فضل الدعاء: ٥/٥٥)، رقم الحديث: ٣٣٧٠، و٣٣٠، و٣٣٠،

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي، في كتاب الدعوات، باب في انتظار الفرج وغيرذلك: ٥/٥، وقم الحديث: ٣٥٧١

<sup>(</sup>٩) المستدرك للحاكم، كتاب الدعاء، باب الدعاء ينفع ممانزل وممالم ينزل: ١٩٣/١

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي: في كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ٥٥٢/٥، رقم الحديث: =

لین ' دعاتمام آفات میں نافع ہے،خواہ وہ نازل ہو پھی ہوں یا ابھی تک نازل نہ ہوئی ہوں، تواللہ کے بندو! دعا کا ضرورا ہمام کیا کرؤ'۔

حضرت عائشهرضى الله عنها كى ايك مرفوع روايت طبرانى فقل كى ہے،اس كے الفاظ بين: "إن الله يعب الملحين في الدعاء" (١١) يعني "الله تعالى ان لوگوں كو پيند كرتا ہے جو كر گر اكر دعاما فكتے بين "۔ حافظ ابن جررحمه الله فرمایا كه اگر چهاس حدیث كراوى ثقه بین كيكن ايك جگه عنعنه ہے (١٢)۔

# آيت كريمه مين دعا كامصداق

قرآن کریم کی ذکر کرده آیت میں "ادعونی" سے مرادا کثر حضرات کے نزدیک دعاہے، بعضوں نے کہاہے کہاں سے عبادت مرادہ کیوں کہ آگے وعید "یست کبرون عن عبادتی" میں عبادت کالفظ ذکر کیا گیاہ (۱۳) ، کیکن جمہور فرماتے ہیں کہ دعا بھی چونکہ عبادت ہے ،اس لیے پہلے خاص اوراس کے بعد عام کوذکر کیا گیا،اس لیے کہ جوعام یعنی عبادت سے اعراض کرے گاوہ دعاسے بھی اعراض کرے گا(۱۲)۔

## قبوليت دعا كے معنی

قرآن کریم کی اس آیت میں ہے کہ اللہ جل شانہ دعا مائگنے کے بعد اس کو قبول فرمائیں گے۔ بسا اوقات دعا مائگی جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی ، اس سلسلہ میں سے بات یادر کھنی جانے کہ قبولیت دعا کی مختلف

= ٨٤ ٣٥، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث عبدالرحمن ابن أبى بكر القرشي، وهو ضعيف في الحديث: ضعفه بعض اهل العلم من قبل حفظه: وقال المنذري في "الته غيب والترهيب": وقد طعن في عبدالرحمن بن أبى بكر المليكي فقال: وهو ذاهب الحديث (كتاب الدعوات باب: إن الدعاء ينفع ممانزل وممالم ينزل: ٢٠ . ٤٨)

(١١)فتح الباري: ١١٤/١١

(۱۲) فتح الباري: ۱۱٤/۱۱

(١٣) روح المعاني، المجلد الثالث عشر، الجز. الأول: ٨١

(١٤) تفسير القرطبي: ٥١/٣٢٦، ٣٢٧، روح المعاني المجلد الثالث عشر: الجزء الأول: ١٨

صورتیں ہیں، کبھی تو بعینہ وہی چیز عطا کردی جاتی ہے جس کا بندہ سوال کرتا ہے، کبھی وہ چیز چونکہ مسلحت کے خلاف ہوتی ہے اس لیے وہ دعااس کے لیے ذخیرہ آخرت کردی جاتی ہے اور کبھی اس کے عوض کوئی اور آفت اس سے ہٹادی جاتی ہے ۔۔۔۔۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے:

"ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولاقطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها".

یعنی" ہروہ مسلمان جوالی دعا مائے جو گناہ اور قطع رحی ہے متعلق نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اسے اس دعا کے بدلے میں تین میں سے ایک چیز ضرور عطافر ماتے ہیں: یا تو فوری طور پراس کی مطلوبہ چیز اسے دے دیتے ہیں، یا اس دعا کواس کے لیے ذخیر ہُ آخرت بنادیتے ہیں یا اس کی مثل اس سے کوئی آفت دور فرما دیتے ہیں' (۱۵) امام حاکم نے متدرک میں اس حدیث کوشیح قرار دیا ہے (۱۲)۔

# ١ - باب : لِكُلِّ نَبِي دَعُوةٌ مُسْتَجَالِةٌ .

٥٩٤٥ : حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مالِكُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ. اللهِ عَلِيْكُ قالَ : (لِكُلِّ نَبِيٍّ دُعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَنِيَ لَيْ وَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ) . [٧٠٣٦]

<sup>(</sup>١٥) مسندالإمام أحمد: ١٨/٣

<sup>(</sup>١٦) المسدرك للإمام حاكم، كتاب الدعوات: ١٩٣/١

<sup>(</sup>٥٤٥) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب احتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته (رقم الحديث: ١٩٩، ١٩٩) وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ تَوْتِي الملك مَنْ تشاء ﴾ [آل عمران: ٢٦] (رقم الحديث: ٧٤٧٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب فضل لاحول ولا قوة إلا بالله (رقم الحديث: ٣٦٠٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهاد، باب ذكر الشفاعة (رقم الحديث: ٤٣٠٧)

٩٤٦ : وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ : قَالَ مُعْتَمِرٌ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ :
 (كُلُّ نَبِي سَأَلَ سُؤْلاً ، أَوْ قَالَ : لِكُلِّ نَبِي دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَٱسْتُجِيبَ ، فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

# حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى مخصوص دعا

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه ہرنبى كى ايك خاص دعا ہوتى ہے جو وہ كرتا ہے (اور وہ مقبول ہوتى ہے )اور ميں چا ہتا ہوں كها بنى دعا آخرت ميں امت كى شفاعت كے ليے محفوظ ركھوں۔

دوسری روایت حضرت انس سے ہے، فرماتے ہیں، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنبی نے اپنا اپنامطلوب مانگ لیایا بیفر مایا کہ ہرنبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، چنانچے انھوں نے، دعاکی اور قبول بھی ہوگئ لیکن میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کر لی ہے۔

# ايك اشكال اوراس كاجواب

اس پر بظاہراشکال ہوتا ہے کہ ہر نبی کی ایک سے زائد دعا ئیں قبول ہوئی ہیں، یہاں ایک کی تحدید کیسے کر دی گئی؟

اس کاجواب مدہے کہ ایک دعا کی قبولیت یقینی ہے، مطلب مدہے کہ ہر نبی کی ایک دعا یقینی طور پر قبول، ہوگی، ہاقی دعا وں کی قبولیت کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قبول ہوں گی، گوان میں بھی قبولیت کی امید ہے۔ چنانچے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

> "والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وماعدا ذلك من دعواتهم فهوعلى رجاء الإجابة"(١٧)-

(۱۷)فتح الباري: ۱۱٦/۱۱

<sup>(</sup>٩٤٦) الحديث أخرجه مسلم في كِتاب الإيمان، باب احتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته (رقم الحديث: ٢٠٠)

معتمر کی روایت کوامام سلم رحمداللد نے موصولاً نقل کیا ہے (۱۸)، اکثر نسخوں میں "وقال معتمر" ہے لیکن اصلی کے نسخ میں "وقال لی خلیفة: حدثنا معتمر" ہے، اس نسخ کے مطابق بیعلی نہیں، بلکہ موصول ہے (۱۹)۔

#### ٢ - باب : أَفْضَلِ الإَسْتِغْفَارِ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّهَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ، /نوح: ١٠ – ١٢/ .

«وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا لِلْأَنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ يُعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں استغفار کے افضل کلمات نقل فرمائے ہیں، حدیث میں انھیں ''سید الاستغفار'' کہا گیا ہے، امام نے ''افضل الاستغفار'' کے الفاظ سے ترجمہ قائم کرکے اشارہ کردیا کہ حدیث میں ''سید'' بمعنی افضل ہے، سیادت سے فضیلت مرادہے (۲۰)۔

ترجمة الباب میں امام نے سورة نوح کی تین آیات کریمہ اور سورة آل عمران کی ایک آیت مبار کفل فر مائی ہے، ان آیات میں استغفار کا ذکر ہے، سورة نوح کی آیات کا حاصل بیہ ہے کہتم استغفار کیا کرو، اللہ جل شانہ بخشے والی ذات ہے، استغفار کے نتیج میں اللہ تعالیٰ تم پرموسلا دھار بارش برسائے گا، مال و دولت اور بیٹے دے کرتمھاری مدد کر ہے گا، ماغات اور نہروں سے تمھیں نواز ہے گا۔

<sup>(</sup>١٨) صحيح مسلم، كتاب، الإيمان، باب احتباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته: ١٩٠/١ (رقم الحديث: ١٩٨، ١٩٩)

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ١١٧/١١

<sup>(</sup>۲۰)فتح الباري: ۱۱۸/۱۱ عمدة القاري: ۲۷۸/۲۲ ۲۷۷

## جارمرض، ایک علاج

حفرت حسن بھری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص نے قط سالی کی شکایت کی ایک نے فقر وغربت کی ایک نے باغات خشک ہونے کی اور ایک نے بیٹانہ ہونے کی شکایت کی افھوں نے چاروں کو استغفار پڑھنے کے لیے کہااور قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کیا کہ استغفار کے نتیج میں اللہ جل شانہ نے ان فعمتوں سے نوازنے کا ذکر فرمایا ہے (۱۱)۔

سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ کامفہوم ہے: وہ لوگ جنھوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیایا اپنے اوپر (احکام خداوندی تو ژکر)ظلم کیا، پھران کواللہ یادآیا اور اپنے گناہوں پرمعافی طلب کی،اس حال میں کہ پہلوگ اپنے کیے پراصرار بھی نہ کرتے ہوں۔

#### إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم

فاحشد سے زنااور بے حیائی مراد ہے اور ظلم سے عام گناہ مراد ہے (۲۲)۔

ذکروا الله ،الله ،الله علمون لین اسطرح کوالله کی وعیداوروعده دونوں کا خیال آیا۔وهم یعلمون لیعنی أنبیل معلوم ہوا کہ جو کام انھوں نے کیا ہے وہ ترام ہے کیونکہ عدم علم کی صورت میں آواسے معذور قرار دیا جاسکتا ہے (۲۲۳)۔

٥٩٤٧ : حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا الحسَيْنُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ بُرَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ قالَ : حَدَّثَنِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ،

<sup>(</sup>۲۱) فتح الباري: ۱۱/۱۱، إرشادالساري: ۳۰٦/۲، عمدة القاري: ۲۲/۲۲، ۲۷۸

<sup>(</sup>٢٢) تفسير القرطبي: سورة آل عمران، رقم الآية: تب١٣٥: ١٢٠/٤ التفسير الكبير، سورة آل عمران، رقم الآية: ١٣٥: ١٠/٩ ا

<sup>(</sup>٢٣) تفسير القرطبي: سورة آل عمران، رقم الآية: ١٣٥: ٢١٠/٤، التفسير الكبير، سورة آل عمران، رقم الآية: ٢١٠/٤، التفسير الكبير، سورة آل عمران، رقم الآية: ١٣٥: ٩،١٠/٩

<sup>(</sup>٧ ٢ ٥) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الدعوات، باب مايقول إذا أصبح (رقم الحديث: ٣ ٢٣)، وأخرجه النسائي أيضاً في الاستعاذة من شرما صنع وذكر الاختلاف على عبدالله بن بريدة فيه. (٧٥٣٧) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب منه: ٥ / ٤٦٨ (رقم الحديث: ٣٣٩٣)، وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب مايقول إذا أصبح (رقم الحديث: ٥٠٠٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب مايدعوبه الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (رقم الحديث: ٣٨٧٧)

عَنِ النَّبِيِّ عَيِّالِيَّهِ : (سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَبْدُكَ ، وَأَنَّا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَآغُفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ . قالَ : وَمَنْ قالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنَّ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ قالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنُ إِمَا ، فَمَاتَ مَنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ قالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوقِنْ إِمَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ) . [973]

# سيدالاستغفاراوراس كي فضيلت

حضرت شداد بن اول فی نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ سیدالاستغفاریہ ہے کہ تو کہے السله م أنت رہی .....یعن' اے میرے الله! تو میرارب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں، تو نے بی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بی بندہ ہوں اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پرقائم ہوں، میں اپنی کرتو توں کی برائی سے تیری پناہ ما نگتا ہوں، تو نے جونعتیں مجھے عطاکی ہیں، ان کا اقرار اور اپنی کرتا ہوں کی برائی سے تیری پناہ ما نگتا ہوں، تو نے جونعتیں مجھے عطاکی ہیں، ان کا اقرار اور اپنی گنا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے بخش دے کہ تیرے سواگنا ہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں ہے' ...... رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے یہ کلمات صدقِ دل سے جس کے اور شام ہونے سے پہلے اس دن مرگیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے پہلے مرگیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے پہلے مرگیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے پہلے مرگیا تو وہ جنتی ہے۔

# ان كلمات كوسيدالاستغفار كہنے كى وجه

ان كلمات مباركه كوسيد الاستغفاركها كياب، صاحب بهة النفوس لكصة بين:

وقد جمع في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن الألفاظ مايحق له أن يسمى سيدالاستغفار، ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق والإقرار بالعهدالذي أخذه عليه، والرجاء بما وعده به، والاستعاذة من

شرما جنى العبد على نفسه، وإضافة النعماء إلى موجدها، وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة، واعترافه بأنه لايقدر أحدعلى ذلك إلاهو، وفي ذلك الإشارة إلى المجمع بين الشريعة والحقيقة، وأن تكاليف الشريعة لاتحصل إلاإذاكان في ذلك عون من الله تعالى "(٢٤)-

یعی "پیمدیث جن بہترین الفاظ اور شاند ارمعانی پر مشتل ہے، ان کی بدولت بیاس بات کی الوہیت انتہائی مستحق ہے کہ اسے "سیدالاستغفار" کہا جائے، چنا نچاس میں اللہ وحدہ لاشریک کی الوہیت وعبودیت اوراس کے خالق ہونے کا اعتراف ہے اوراس عہداور وعدہ کا اقرار ہے جواس نے بندہ سے اس پرلیا ہے اوراس وعدہ پر امید وہیم کا اظہار ہے جو اللہ تعالی نے بندہ سے کیا ہے۔ نیز اس میں بناہ ما گی گئی ہے ان گناہوں کے شرسے جو بندہ نے کیے ہیں۔ اس طرح اس میں نعمتوں کی منفرت ربائی میں شوق ورغبت کے اظہار کے ساتھ اس بات کا اعتراف ہے کہ مغفرت پرصرف مغفرت ربائی میں شوق ورغبت کے اظہار کے ساتھ اس بات کا اعتراف ہے کہ مغفرت پرصرف اللہ تعالی ہی قادر ہیں۔ اس طرح اس میں شریعت اور حقیقت کے جمع ہونے کی طرف بھی اشارہ اللہ تعالی ہی قادر ہیں۔ اس طرح اس میں شریعت اور حقیقت کے جمع ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اوراس بات کی طرف بھی کے احکام شرعیہ کی یابندی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے "۔

# استغفار کی برکات

استغفار کی بڑی برکتیں اور فضائل ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کما حقہ اوانہیں کر سیاً، کوتا ہی ہوہی جاتی ہے، گناہ سرز دہوچاتے ہیں ان کی علائی، اللہ تعالی سے معافی ہی کی صورت میں موتی ہے، سنن الی داوداور سنن تر فدی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے: ''ماأصر من استخفر، ولوعاد فی الله و سبعین مرة'' (۲۵)۔ یعنی' استغفار کرنے والامصر شارنہیں ہوتا، اگر چہوہ دن میں ستر بارگناہ کرے'۔

<sup>(</sup>۲٤)فتح الباري: ۱۲۱،۱۲۰/۱۱

<sup>(</sup>٢٥) سنسن أبي داود، أبواب الوتر، باب في الاستغفار: ٨٤/٢، (رقم الحديث: ١٥١٤)، سنن الترمذي، كتاب الدعوات: باب ١٠١: ٥٥٨/٥، (رقم الحديث: ٣٥٥٩)

البتہ اس کے لیے شرط میہ ہے کہ گناہ کوتر ک کردیا ہو، بینہیں کہ گناہ میں مشغول بھی ہے اور زبان سے استغفار کر رہا ہے (۲۲)۔

#### عهداوروعده كامصداق

وأناعلى عهدك ووعدك عهدت ياتوعام عهد مرادب يعنى ايمان كاعهداورالله كماتهكى كوشريك ندكرن كاعهد

شارح بخاری ابن بطال رحمه الله فرمایا که عهد سے "عهداً کشت" مراد ہے اور وعدے سے الله جل شانه کا وہ وعدہ مراد ہے جس کا فرکرایک حدیث میں ہے" إن من مات لایشرك بالله شیئاً وأدی ماافتر ض علیه أن ید خله الحنة "(۲۷) یعن" جو خص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے الله تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا ہو اور تمام فرائض وواجبات اس نے ادا کیے ہول تو اللہ تعالیٰ (کاعہد ہے کہ) اسے جنت میں واطل کرےگا"۔

٣ - باب : ٱسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ .

٩٤٨ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ . أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكُ يَقُولُ : (وَٱللهِ إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ ٱللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً) .

اس باب بیس امام بخاری رحمه الله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے استغفار کا وقوع اور اس کی مقدار بیان فرماد ہے ہیں۔

روایت میں ہے،رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔
''سبعین'' کا عدد کثرت کے لیے بھی آتا ہے اور عدد معین کے لیے بھی! یہاں دونوں ہو سکتے ہیں (۲۸)۔

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ١١٨/١١، التفسير الكبير، سورة آل عمران رقم الآيه: ١٣٥: ٩٠/٩:

<sup>(</sup>٢٧) حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، فتح الباري: ٢٠/١١

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ۱۲۱/۱۱، عمدة القاري: ۲۷۹/۲۲، نيزويكي إر شادالساري: ۳۰۹/۱۳

حضرت ابوہریرة رغمی اللہ عند کی روایت میں ان استعفر الله في اليوم مائة مرة "كے الفاظ ہیں۔ اس پر ایک اشكال ہوتا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تو معصوم ہیں تو انھیں استغفار كرنے كى كيا ضرورت ہے؟

- اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کہائر اور اصرار علی الصغائر سے تو معصوم ہوتے ہیں، کیکن صغائر سے معصوم نہیں ہوتے ، استغفار صغائر کی وجہ سے کرتے ہیں (۲۹)۔
- پیض علماء کے نزدیک انبیاء کہائر اور صغائر دونوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان کے نزدیک جواب سے ہے کہ بسااوقات خلاف اولی کا م انبیاء سے صادر ہوجاتے ہیں وہ اگر چہ گناہ کے زمرے میں داخل نہیں ہوتے لیکن انبیاء کی بلندشان اور ارفع مقام کی وجہ سے ''حسنات الأبر ارسیئات المقربین ''کے قاعدے کی بناء پر انبیاء اسے بھی اپنے حق میں سید سجھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں (۳۰)۔

#### ٤ - باب : التَّوْبَةِ .

وَقَالَ قَتَادَةً : «تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصوحًا» /التحريم: ٨/ : الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ .

### استغفاروتوبه كابواب شروع ميں ذكركرنے كى وب

امام بخاری رحمہ اللہ نے بقیہ دعاؤں سے پہلے، کتاب الدعوات کی اہتدامیں استغفار اور توبہ کے ابواب ذکر کرکے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے امکانات اس وقت زیادہ ہوتے ہیں، جب دعاما نگنے والا معاصی سے پاک اور دور ہو، اس لیے دعا سے پہلے اپنے گناموں کی معافی اور توبہ کرلینی چاہیے تاکہ جودعا کی جائے، وہ جلد قبول ہو(ا)۔

استغفارتو بکاایک جزء ہے توب کے فظی معنی لوٹے اور جوع کرنے کے ہیں مراد گناہ سے لوٹنا اور جوع کرتا ہے توبہ تین چیزوں کانام ہے اول: کیے ہوئے گناہ پر ندامت ، دوم: اللہ تعالیٰ سے اس کی تخشش کی دعا اور سوم: آئندہ نہ کرنے کاعزم (۲)۔

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري: ١٢٢/١١، عمدة القاري: ٢٧٩/٢٢

<sup>(</sup>۳۰) فتح الباري: ۲۲/۱۱، عمدة القاري: ۲۷۹/۲۲

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٢٣/١١

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٢٤/١١، عمدة القاري: ٢٧٩/٢٢

## <sup>د</sup>'توبه نصوح'' کی تفسیر

قادہ نے تو بنصوح کی تشریح بھی تو ہے ہے گہ ہے (۴) نصوح کو اگرنص اور نصیحت سے لیا جائے تو اس کے معنی خالص کرنے کے آتے ہیں، تو بنصوح بعنی ریا اور نمودسے خالص اور بھی تو ہد۔

اوراگراسے نصاحت سے مشتق مانا جائے تو اس کے معنی کپڑے سینے اور جوڑ لگانے کے ہیں۔ تو بہ نصوح لیعنی جوڑنے والی تو نصوح لیعنی جوڑنے والی تو بہ مسلم سلب بیہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے تقوی کے لباس میں جو پھٹن اور شگاف واقع ہواہے، بیتو بہاس کو جوڑنے والی ہے (۵)۔

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فر مایا کہ تو ہنصوح بیہ ہے کہ آدمی اپنے سابقہ گناہ پرنادم ہوکر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے (۲) تو بہ اگر حقوق العباد میں کوتا ہی ہے متعلق ہے تو الی صورت میں ، متعلقہ حق کوادا کرنا ضروری ہے، مثلاً کسی کا مال اگر خصب کیا ہے تو اس میں صرف زبانی استغفار کرنا کافی نہیں، بلکہ وہ مال واپس کرنا ضروری ہے (۷)۔

989 : حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدِيثَيْنِ : أَحَدُهُما عَنِ النَّيِّ عَيَّالِكُمْ ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مِرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ هٰكَذَا . قالَ أَبُو شِهَابٍ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ،

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ١٩٧/١٨

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ١٩٧/١٨

<sup>(</sup>٥) روح المعاني، المجلد الرابع عشر، المنز، الثاني: ٥٧:

<sup>(</sup>٦) روح المعاني: المجلد الرابع عشر، الجزء الثاني: ١٥٧

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي: ١٩٧/١٩، ١٩٧

ثُمَّ قَالَ : ( لِلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ ، وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً ، فَآسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ ، حَتَّى اَشْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْما شَاءَ اللهُ ، قَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ ) . تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ ، وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ .

وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ : حَدَّثَنَا عُمَارَةُ : سَمِعْتُ الحَارِثَ .

وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُويْدٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ .

حارث بن سوید کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے دو حدیثیں بیان کیں، ایک تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود نے قل کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ مؤمن اپنے گنا ہوں کواس طرح محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچ بیٹھا ہواور ڈرر ہا ہو کہ کہیں وہ اس پر گرنہ جائے اور فاست اپنے گنا ہوں کواس کھی کی طرح معمولی خیال کرتا ہے جواس کی ناک پر سے گذرتی ہے (راوی ابوشہاب نے اپنی ناک پر ہے گذرتی ہوئے اس منظر کی طرف اشارہ کیا)

پھراٹھوں نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس آدی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جوایک مہلک اورخطرناک جگہ میں اترے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سواری ہوجس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، وہ سرد کھ کر سوگیا اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی سواری غائب ہے، وہ ہنر کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ گرمی اور پیاس کی شدت ہوئی تو اس نے کہا میں! پنی جگہ دوبارہ جاتا ہوں وہاں جا کر وہ تھوڑی دیر سوگیا، پھر سراٹھا یا تو دیکھا کہ اس کی سواری، اس کے پاس تھی (تو سواری کو اپنے پاس دیکھ کر شیخص جس قدرخوش ہوگا اللہ جل شائہ بھی، بندے کی توب سے اس قدرخوش ہوگا اللہ جل شائہ بھی، بندے کی توب سے اس قدرخوش ہوگا۔

<sup>(</sup>٩٤٩) الحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحضّ على التوبة والفرح بها (رقم الحديث: ٢٧٤٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد في أبواب صفة القيامة، باب ماجاء في استعظام المؤمن ذنوبه (رقم الحديث: ٢٤٩٧)، وأخرجه النسائي في كتاب النعوت، باب قوله: ﴿ولتُصنع على عيني﴾ ١٥/٤ (رقم الحديث: ٧٧٤١)

أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والإخر عن نفسه

یعنی حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عند فے دوحدیثیں بیان فرما کیں ، ایک حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی طرف سے اور دوسری اپنی طرف سے ، یعنی ایک حدیث مرفوع تھی اور دوسری حدیث موقوف ان المؤمن یری ذنوبه ..... بیحدیث موقوف ہے اور لله افرح بتوبة عبده ..... بیحدیث مرفوع ہے (۸)۔

إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعدتحت جبل

یری ذنوبه میں یری کامفعول ٹانی محذوف ہے آی یری ذنوبه کالحبال (۹) یعنی مؤمن اپنے گناموں کو پہاڑوں کی طرح بھاری سجھتا ہے۔

فقال به هکذا: به کی خمیرباب کی طرف راجع بینی انصوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ اس طرح۔ وب م مَهْلَکَة: مَهْلَکَة میم اور لام کے قتہ کے ساتھ جائے ہلاکت کو کہتے ہیں اور مُهْلِکة میم کے ضمہ اور لام کے کسرہ کے ساتھ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے جمعنی ہلاک کرنے والی (۱۰)۔

اس روایت میں بندے کی توبہ سے اللہ جل شانہ کے راضی اور خوش ہونے کی ایک مثال بیان فر ائی گئی ہے، ایک شخص صحرامیں ہے اور اس کی ضرور یات زنرگی اور کھانے پینے کی اشیاء! س کی سواری پرلدی ہوئی ہیں، آدمی کی آئی گئی ہے اور وہ سواری غائب ہوجاتی ہے، آئکھ کھلنے کے بعد اس کو بھوک پیاس لگتی ہے، سواری کی تلاش میں ادھر ادھر نکلتا ہے، لیکن وہ نہیں نظر آتی، ظاہر ہے، جنگل بیابان ہے اور کہیں سے کھانا پینا میسر نہیں ہوسکتا وہ موت کو سامنے دیکھ کروایس اپنی جگہ چلا جاتا ہے کہ اس کی دوبارہ آئکھ لگ جاتی ہے اور جب آئکھ کھاتی ہے تواس کی سواری کھانے چینے کی اشیاء کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اب ظاہر ہے اس کو دیکھ کراسے جو خوشی حاصل ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا ہے جسلم کی روایت میں اس قدرا ضافہ بھی ہے:

''فبينا هو كذلك، إذا بها قائمة عند، فأخذ بخطامها؛ ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح"(١١)-

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١١/٢٦ : عمدة القاري: ٢٢/٠٨٠، إرشادالساري: ٣١٣/٢٣

<sup>(</sup>٩) إرشادالساري: ٣١١/١٣

<sup>(</sup>١٠)فتح الباري: ١١/١٦، عمدة القاري: ٢٨١/٢٢، إرشادالساري: ٢١٢/١٣

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها: ٢١٠٤/٤

یعنی وہ اسی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کی سواری اچا تک اس کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ اس کی تکیل پکڑتا ہے، پھر فر طمسرت سے بے اختیار بیالفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں:''اے اللہ! تو میر، بندہ اور میں تیرارب ہوں'' بے اختیا خوشی کے باعث اس سے غلطی ہوجاتی ہے''۔۔۔۔۔اللہ جل شانہ بھی بندے کی تو بہ سے اس قدر خوش اور راضی ہوتا ہے۔

حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أوماشا. الله:

راوى ابوشهاب كويهال شك بيك اشتدعليه الحروالعطش كباياا شتدعليه ماشاء الله كما

#### مديث سےمستبطآ داب:

حافظ ابن جررحمالله، ابن الى جمره كحوالے سے اس حديث كواكد بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"وفي حديث ابن مسعود من الفوائد: جواز سفرالمر، وحده لأنه لايضرب الشارع الممثل إلابما يجوز ..... وفيه أن من ركن إلى ماسوى الله يقطع به أحوج مايكون إليه، لأن الرجل مانام في الفلاة وحده إلاركونا إلى مامعه من الزاد، فلما اعتمد على ذلك خانه ..... وفيه بركة الاستسلام لأمرالله لأن المذكورلما أيس من وجدان راحلته، استسلم للموت، فمن الله عليه بردضالته، وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة، والإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس، واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان "(١٢)-

لعِنْ ' حضرت عبدالله بن مسعودً كي حديث مين كي فوائد بين :

آ دمی کا اسلیسفر کرنا جائزہے، کیونکہ شارع صرف ان چیزوں کے ساتھ مثال بیان کرتے ہیں جو جائز ہوتی ہیں اور حدیث نہی کراہت پرمحمول ہے اور اس حدیث سے نہی کی حکمت بھی ظاہر ہوجاتی ہے .....

- جس شخص نے غیراللہ پراعماد کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی سب سے اہم ضروری چیز منقطع فرمادیتے ہیں، اس لیے کہوہ آ دمی صحرامیں اکیلا ای لیے سویا تھا کہ اسے اپنے ساتھ موجود توشہ پراعماد تھا۔ پس جب اس نے توشہ پراعماد کیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔
- الله تعالی کے حکم کے سامنے سرسلیم خم کرنے میں برکت ہے، کیونکہ میخص جب اپنی سواری ملنے سے مایوں ہوگیا تو موت کے سامنے تسلیم ہوگیا، تو الله تعالی نے اس پر احسان کرتے ہوئے اس کی گمشدہ چیز لوٹادی۔
  - مثال ان امور محسوسہ کے ساتھ بیان کرنی جا ہے جن کو بیجھنے میں آسانی ہو۔
- ک نفس کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دی گئ ہے اور ان علامات کے اظہار کا تھم دیا گیا ہے جونعت ایمان کے باقی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

تابعه أبوعوانة وجرير عن الأعمش

اوپرسند میں ترتیب بیہ ابوشهاب عن الأعمش عن عُمَارة عن الحارث .....ابوشهاب کی متابعت کواساعیلی نے اور متابعت الوساعیلی نے اور جریری متابعت کو اساعیلی نے اور جریری متابعت کو برار نے موصولاً نقل کیا ہے (۱۳)۔

وقال أبوأسامة: حدثنا الأعمش، حدثنا عمارة، سمعت الحارث

ابواسامہ حمادین اسامہ نے بھی اعمش سے بیروایت نقل کی ہے، البتہ اس میں عنعنہ کی بجائے ساع کی تصریح ہے، اینتہ اس مسلم نے موصولاً نقل کی ہے (۱۹۲)۔

قال شعبة و أبومسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد شعبه بن الحجاج اورابوسلم عبيدالله نعجى بدروايت المش سفق كى بيكن اس طريق مين الممش شعبه بن المحار

<sup>(</sup>١٣)عمدة القاري: ٢٨١/٢٢، إرشادالساري: ٣١٢/١٣

كے شخ عمارہ بيں بلكه ابراہيم تيمي ہيں،اس سے پہلے جوطرق گذرےان ميں اعمش كے شخ عُمارہ ہيں۔

وقال أبومعاوية، حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبدالله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبدالله

ابومعاویہ محربن حازم کا پیطریق اور زیادہ مختلف ہے، وہ اعمش کے واسطے سے عمارہ اور ابراہیم دونوں سے نقل کرتے ہیں لیکن عمارہ کے شخ حارث کی بجائے اسود ہیں، جب کہ ماقبل کے تمام طرق میں ان کے شخ حارث بن سوید ہیں جب کہ پہلے طریق میں وہ عمارہ کے شخ حارث بن سوید ہیں جب کہ پہلے طریق میں وہ عمارہ کے شخ حارث ہیں۔

اس طرح میکی طرق جمع ہوگئے اوران میں اس جزوی اختلاف کی نشاندہی بھی امام بخاری نے کردی، البتدامام سلم نے چونکہ صرف ابوشہاب کا طریق ذکر کیا ہے (۱۵)، امام بخاری نے بھی موصولاً وہی طریق ذکر کیا ہے، اس لیے وہی قابل ترجیحے، شارعین نے لکھا ہے کہ اس طرح کا اختلاف قادح اور مصرفہیں ہوتا (۱۲)۔

٥٩٥٠ : حدّثني إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضِيَ اللّٰهِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّٰهِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ : (اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ ، سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ ، وَقَدْ أَضَلَهُ فِي أَرْضِ فَلَاقٍ .

'' حضرت انس بن ما لک آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں رسول الله تعالی علیہ وسلم نے ورمایا کہ الله تعالی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی الله علیہ وسلم جھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کا جنگل میں کھویا ہوا اوٹ اسے پھر دوبارہ مل جائے''۔

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١٢٩/١١، عمدة القاري: ٢٨٢/٢٢، إرشادالساري: ٣١٣/١٣

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١٢٩/١١ ، عمدة القاري: ٢٨٢/٢٢ ، إرشادالساري: ٣١٣/١٣

<sup>( • 90 )</sup> الحديث أخرجه مسلم في كتاب التوبة ، باب في الحض على التوبة والفرح بها (رقم الحديث: ٢٧٤٧) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وماذكر من رحمة الله لعباده (رقم الحديث: ٣٥٣٨) ، وأخرجه ابن ماجه ذي كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (رقم الحديث: ٣٤٣٤)

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیروایت دوطریق سے ذکر کی ہے، پہلے طریق میں ان کے شخ اسحاق بن حبان ہیں اوردوسراطریق ھد بہبن خالدہے ہے۔

امام سلم رحمہ اللہ نے بھی کتاب التوبہ میں اسے ذکر کیا ہے، انھوں نے صدبہ کے طریق سے قتل کیا ہے(۱۷)۔

ه - باب: الضَّجْع عَلَى الشُّقِّ الْأَيْمَن.

٥٩٥١ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ ٱضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، حَتَّى يَجِيءَ اللَّؤَذَنُ فَيُؤْذِنَهُ . [ر : ٩٤٩]

" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو گیارہ رکعتیں بڑھتے تھے، پھر جب صبح طلوع ہوتی، تو دوہلی ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر جب صبح طلوع ہوتی، تو دوہلکی ہلکی رکعتیں پڑھتے، پھر اینے دائیں پہلوپر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ اذان دینے والا آتا اور آگر آپ کواطلاع ویتا"۔

#### ترجمة الباب كامقصد

دائیں پہلوپرسونامستحب ہے،اہام بخاری رحمہ اللہ اس باب بیں اس کا استحباب بیان کرنا چاہتے ہیں،
کتاب الدعوات سے اس کی مناسبت یوں بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیٹتے ہوئے دعا کیں پڑھا
کرتے تھے، جیسا کہ آگے آر ہاہے (۱۸)۔

بعض حضرات نے کہا کداسے اعلے ابواب کے لیے بطور تمہید وتوطرے کے ذکر فرمایا ہے (١٩)۔

(١٧) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها: ٢١٠٥/٤، رقم الحديث: ٢٧٤٧

(۱۸)عمدة القاري: ۲۸۲/۲۲، إرشادالساري: ۳۱٤/۱۳

(۱۹)فتح الباري: ۱۳۱/۱۱ ، إرشادالساري: ۳۱٤/۱۳

### دائيں پہلو پرسونے کے فوائد

دائیں پہلوپرسونے کے کئی فوائد ہیں، دل عموماً چونکہ بائیں جانب ہوتا ہے، اس لیے دائیں پہلوپر لیٹنے سے اس پر بو جھنہیں پڑتا، نیند بھی بہت زیادہ گہری نہیں ہوتی کہ آ دمی سے نماز فوت ہوجائے، دل کی حرکت بھی مناسب رفتار سے رہتی ہے اور بھی کئی فوائد بیان کیے گئے ہیں (۲۰)۔

#### ٦ - باب : إذا بَاتَ طَاهِرًا .

٩٩٧ : حدّ ثني مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قالَ : حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عازِب رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اَضْطَجِعْ عَلَي شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، وَقُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضَتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَيْكَ ، وَفَلْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَيْكَ ، وَيَنِيلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مِنَ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ ، وَيِنِيلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مِنَ عَلَى الْفِطْرَةِ اللَّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ وَلِيَسِيلُكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ ، قالَ : لَا : (وَبِنِيلِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لَا : (وَبِنِيلِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ الّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنَولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ . وَبُولَا اللّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنِيلِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ . قالَ : لا : (وَبِنَيلِكَ مَا تَقُولُكُ . اللّذِي أَرْسَلْتَ . وَالْ اللّذِي أَلْكُولُكُ اللّذِي أَنْ اللّذِي الْعَلَادِي اللّذِي اللّذِي أَلْتُ اللّذِي اللّذِي أَلْمُ اللّذَى اللّذِي أَلْكَ اللّذِي أَلْكَ اللّذِي اللّذِي أَلْمُ اللّذِي الْمُعْلَلَكَ اللّذِي اللّذِي أَلْمُ اللّذَى اللّذِي اللّذِي الللّذِي اللّذِي أَلْمُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذَالْدُولُولُ الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي اللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللّذِي الللللّذِي اللللللّ

#### ترجمة الباب كامقصد

ترجمة الباب كامقصديه ب كدانسان باوضو موكر ليني ، اس كى فضيلت ب ،سنن ابى داود مين حضرت معاذ بن جبل رضى الله عنه كى مرفوع روايت ب:

"ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة، فيتعار من الليل، فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه" (٢١)-

یعن" جومسلمان باوضوہ وکر ذکر کر کے سوئے اور رات کواس کی آ کھے کھلے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور

<sup>(</sup>٢٠) الأبواب والتراجم: ٢٧/٢، فيض الباري: ١٦/٤

<sup>(</sup>٢١) سنن أبي داود، أبواب النوم، باب في النوم على طهارة: ٢١٠/٤، رقم الحديث: ٢١٠٥

#### آ خرت کی کسی بھلائی کا سوال کرے تواللہ تعالیٰ اسے وہ ضرورعطا فرماتے ہیں''۔

### باب کی کتاب سے مناسبت

کناب الدعوات سے اس باب کی مناسبت کے بارے میں علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ' هو أن فيه دعاء عظیما'' (۲۲) یعنی کتاب الدعوات سے اس باب کی مناسبت ہے کہ اس میں ایک عظیم الثان دعا کا ذکر ہے۔ روایت باب میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب آپ خواب گاہ میں جانے کا ارادہ کریں تو وضو کریں، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جا تا ہے اور یہ دعا پر هیں:

"اللهم أَسْلَمْتُ نفسي إليك، وفَوَّضْتُ أَمْرِي إليك، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إليك، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إليك رَهْبَةً ورَغْبَةً إليك، لامَلْجَأَ ولامَنْجَاً مِنْك إلاإليك، آمَنْتُ بكتا بك الذي أَنْزَلْتَ وبنبيك الذي أَرْسَلْتَ "......

یعن ''اے اللہ! میں نے اپنے نفس کو تیرااطاعت گزار بنایا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپر دکیا، میں نے اپنی پشت کا تیرے سپر دکیا، میں نے اپنی ذات کو تیری طرف متوجہ کیا اور میں نے تجھے اپنی پشت کا سہار ابنایا تیری طرف رغبت اور شوق اور تیرے ڈرکی وجہ سے، (کیونکہ) تیرے علاوہ تجھ سے فرار اور پناہ کی جگہ کوئی نہیں، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جوتو نے نازل فرمائی اور تیرے نبی پر جسے تو نے مبعوث فرمایا''۔

اگرید دعا پڑھ کرآپ سوجا کیں اور مرجا کیں تو آپ کی موت فطرت پر ہوگی ....ان کلمات کوسب باتوں کے آخر میں پڑھیں کہ اس کے بعد پھرکوئی اور گفتگونہ ہو۔

ایک اشکال اوراس کاجواب

فإن مت، مت على الفطرة .... الله الماكياكياكياكياكاكوكي شخص بيكمات نبهي يرسط اور

سوتے ہوئے اس کی وفات ہوجائے تو اس کی موت بھی فطرت ہی پر ہوگی تو پھر ان کلمات پڑھنے کی کیا خصوصیت اور فائدہ رہا؟ علامة سطلانی اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

"أجيب بتنويع الفطرة، ففطرة القائلين فطرة المقربين الصالحين،

وفطرة الآخرين فطرة عامة المؤمنين"(٢٣)ــ

لینی '' فطرت کی گئی شمیں ہیں، ایک عام مؤمنین کی فطرت ہے اور ایک مقربین اور صلحاء کی فطرت ہے، ان کلمات کو پڑھنے والوں کی موت صلحاء کی فطرت پر ہوگی ، جب کہ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کی موت عام مومنین کی فطرت پر ہوگی اور یوں اس دعا کا امتیاز واضح ہوجا تا ہے'۔

# ما ثوردعا وَل ميں روايت بالمعنى كاحكم

فقلت: استذكرهن: وبرسولك الذى أرسلت: سعد بن عبيده في حضرت براء بن عازب رضى الله عند عن عبيده في حضرت براء بن عازب رضى الله عند عند به وياد بين؟ انهول في البين ، بلك أو بنبيك الذي أرسلت "كالفاظ مجمع ياد بين ـ

روایت بالمعنی اگر چه جائز ہے اور رسول کی جگہ نبی کہنے اور پڑھنے کی گنجائش ہے کیکن ماثور دعاؤں میں روایت باللفظ ہونی چاہیے، کیونکہ اذکار اور ادعیہ کے الفاظ توقیقی ہوتے ہیں، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"إن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لايد خلها قياس،

فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به"(٢٤)-

یعنی''اذ کاروادعیہ کے کلمات توقیفی ہوئے ہیں اوران کی اپنی خصوصیات اوراسرار ہوئے ہیں، قیاس اور عقل سے ان کا ادراکنہیں کیا جاسکتا، للہذا جن الفاظ کے ساتھ ان اذ کارو دعیہ کا ورود ہوا ہے ان کی رعایت ضروری ہے''۔

<sup>(</sup>۲۳) إرشادالساري: ۱۳/۱۳

<sup>(</sup>٢٤)فتح الباري: ١٣٥/١١

حفرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنه في حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كرسامن اس وعاكود برايا تفااور "بسر مسولك المذي أرسلت" پڑھاتھاتو آپ في اصلاح فرمائى اور "بسر سولك" كى بجائے "وبنبيك" پڑھنے كے لئے فرمايا۔

### سونے کی تین سنتیں

امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر تین سنتیں ہیں، ایک سونے کے وقت وضو، اگر پہلے سے وضو کی ضرورت نہیں کیونکہ مقصود نوم علی الطہارت ہے جو پہلے سے حاصل ہے، دوم دائیں پہلو پر لیٹنا اور سوم ختم بذکر اللہ (۲۵)۔

#### سونے کا ایک اورادب

سونے کے آ داب میں سے ایک ادب تو دائیں پہلو پروضوا ورطہارت کی حالت میں لیٹنا ہے اور آگے ابوا ہیں البت قبلدرخ ہوکر ابواب میں ان ادعیہ کا ذکر ہے جوسونے کے وقت حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہیں، البت قبلدرخ ہوکر سونے کا ذکر نہیں کیا گیا، امام ابوداودرحمہ اللہ نے ''سنن' میں باب قائم کیا ہے'' ساب کیف یتوجه الرجل عندالنوم''اوراس کے تحت حضرت ابوقلا ہی روایت نقل کی ہے، جس کے الفاظ ہیں:

"كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عندرأسه"(٢٦)-

لینی دوسورا کرم سلی الله علیه وسلم کابسر اس طرح ہوتا تھا جس طرح انسان کواس کی قبر میں رکھا جا تا ہے اور مسجد (جس میں آپ نماز تنجد پڑھا کرتے تھے) آپ کے سرکے پاس ہوتی تھی'۔

اس حدیث سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سونے کی بیئت معلوم ہوجاتی ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی

<sup>(</sup>٢٥) شرح مسلم للنووي، كتاب الذكروالدعاء والتوبة والاستغفار، باب الدعاء عندالنوم: ٣٤٨/٢

<sup>(</sup>٢٦) سنن أبي داود، كتاب الأدب، أبواب النوم، باب كيف يتوجه: ١٠/٤، ٣١، رقم الحديث: ٤٤.٥

#### طرف ہوا کرتا تھا۔ (کیونکہ قبر میں میت کوقبلہ رخ ہو کرلٹایا جاتا ہے)۔

### ٧ - باب : ما يَقُولُ إِذَا نَامَ .

٥٩٥٣ : حدّثنا قبيصة : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ ، عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاش ، عَنْ حُدْيْفَةَ بْنِ الْيَهَانِ قالَ : (بِٱشْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا) . حُدْيُفَةَ بْنِ الْيَانِ قالَ : (بِٱشْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا) . وَإِذَا قَامَ قالَ : (الحَمْدُ لِلهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ وَلَيْهِ النَّشُورُ) . [٥٩٥٥ ، ٥٩٦٥ ، ٢٩٥٩] وَإِذَا قامَ قالَ : (الحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَماتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ) . [٥٩٥٥ ، ٥٩٦٥ ، ٢٩٥٩] وإذَا قامَ قالَ : (البقرة : ٢٥٩/ : نُحْرَجُهَا .

### سونے کی دعا

سونے کے وقت کی ماثوروعااس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فر مائی ہے، روایت میں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف آرام فرمانے کے لیے جاتے تو اللّٰهم باسمك أموت وأحیا پڑھتے (لیعنی اے اللہ! میں تیرے ہی نام سے مرتا اور جیتا ہوں) اور جب اٹھتے تو الحمد لله الذي أحیانا بعد ما أماننا وإلیه النشور پڑھتے ۔ (لیعنی تمام خدائی صفات اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں موت و بینے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور ای کی طرف موت کے بعد لوٹنا ہے)۔

### نشور کے معنی بعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹے کے ہیں (۲۷)۔

(٩٥٣) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الدعوات، باب وضع اليد اليُمنى تحت الخد الأيمن (رقم الحديث: ٤ : ٣٣)، وأخرجه أيضاً في باب مايقول إذا أصبح (رقم الحديث: ٤ : ٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذه بها (رقم الحديث: ٤٩ ٠٠)، وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب: مايقال عندالنوم: ١١/٤ (رقم الحديث: ٤٩ ٠٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب منه: ٥/ ٤٨ (رقم الحديث: ٧١ ٤٣)، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب مايقول من يفزع في منامه: ١٩٢/٦ (رقم الحديث: ٨٠ ٢ ٠١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب مايدعوبه إذا انتبه من الليل: ١٩٧٧ (رقم الحديث: ٨٠ ٢٠١)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب: مايقول عند النوم وأخذ المضجع (رقم الحديث: ٢٨٨١)،

(٢٧)النهاية لابن الأثير، مادة: نشر: ٥٤/٥

٩٥٤ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَا : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِكُ أَمَرَ رَجِلاً .

وَحَدِّثَنَا آدَمُ : حَدِّثَنَا شُعْبَهُ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِالِهِ أَوْصَى رَجُلاً فَقَالَ : (إِذَا أَرَثْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلُ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجَهِي إلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجَهِي إلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ ، لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيلُكَ الَّذِي أَرْسَلْت . لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيلُكَ الَّذِي أَرْسَلْت . فَإِنْ مِثَالِكَ اللَّذِي أَرْسَلْت .

'' حضرت براء بن عازبؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تکم دیا اور دوسری سند میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کی اور فر مایا کہ جب تو بستر پر جانے کا ارادہ کرے، توبید عاری ہے:

"اللهم أَسْلَمْتُ نفسي إليك، وفَوَّضْتُ أمْرِي إليك، ووجهت وجهي إليك وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إليك رَهْبَةً ورَغْبَةً إليك، لامَلْجَأَ ولامَنْجَا مِنْك إلاإليك، آمَنْتُ بكتا بك الذي أَنْزَلْتَ وبنبيك الذي أَرْسَلْتَ "...... چنانچ الرتوبيد عارا على العدم جائ التوفطرت يرمر على".

#### ٨ - باب : وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنِي تَحْتَ الْخَدِّ الْيُمْنِي .

٥٩٥٥ : حدّثني مُوسٰى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَلِكِ ، عَنْ رِبْعِي ، عَنْ حُدَّيْنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَلِكِ ، عَنْ رِبْعِي ، عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : كانَ النّبِيُ عَلِيْكُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ انلَيْلِ ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : (اللّهُمَّ بِالسّمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا) . وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ قالَ : (الحَمْدُ لِلهِ اللّهِ اللّهُ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النّشُورُ) . [ر: ٩٩٥٣]

" وحضرت حذیفه رضی الله عنه سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ انخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم رات کو جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے پنچے رکھتے ، پھر فرماتے: "الملهم باسمك أموت وأحيى "اور جب نيندسے بيدار ہوتے تو فرماتے: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ".

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سوتے ہوئے ہاتھ کودائیں رخسار کے پنچ رکھتے ، روایت باب میں رخسار کے پنچے ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے ، دائیں رخسار کی تصریح نہیں ہے۔

امام ترفدی رحمه الله نے حضرت براء بن عازب رضی الله عندی روایت نقل کی ہے، اس میں به تصریح ہے، اس میں به تصریح ہے، اس میں به توسّد یمینه عندالمنام، ثم یقول: رب قنی عندالما ہے میں میں ہے 'کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوسّد یمینه عندالمنام، ثم یقول: رب قنی عندابك یوم تبعث عبادك ''(٢٨) یعن' رسول الله صلی الله علیه وسلم سوتے وقت اپنے واكي ہاتھ كوسر كے عنداب مصحفوظ ركھ جس دن تو اپنے تكيہ كی طرح ركھتے پھر به دعا پڑھتے، اے ميرے رب! تو مجھے اپنے عذاب سے محفوظ ركھ جس دن تو اپنے بندوں كو اٹھائے گا'۔

چونکه بیروایت امام بخاری رحمه الله کی شرط پرنہیں تھی ،اس لیے انھوں نے اپنی عادت کے مطابق ترجمة الباب میں "الحد الیمنی" کا ذکر کر کے اس روایت کی طرف اشارہ کردیا۔

#### ٩ - باب : النَّوْمِ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ.

حداثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوْضْتُ أَمْرِي إلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَا مِلْكَ إِلَيْكَ ، وَاللَّهُمَّ اللهِ عَلَيْكِ : (مَنْ قَالَهُنَّ ) مَنْجَا بِكَ اللهِ عَلَيْكِ : (مَنْ قَالَهُنَّ ) مَنْجَا بِكَ اللهِ عَلَيْكِ : (مَنْ قَالَهُنَّ ) أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيْكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) . وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ : (مَنْ قَالَهُنَّ عَلَيْكِ : (مَنْ قَالَهُنَّ )

'' حضرت براء بن عازب سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدب اینے بستر پر جاتے تواپنے دائیں پہلو پر سوتے ، پھر فر ماتے :

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ماجا، في الدعاء إذا أوى إلى فراشه: ٥/١٧، رقم المحديث: ٣٣٩٩، قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ورواه أبوداود في أبواب النوم، باب مايقال عندالنوم: ٣٣٩٩، وقم الحديث: ٥٤٠٥

"اللهم أَسْلَمْتُ نفسي إليك، وفَوَّضْتُ أَمْرِي إليك، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إليك رَهْبَةً ورَغْبَةً الله الله مأ أَسْلَتُ الله الله الله الله الله أَنْزَلْتَ وبنبيك الذي أَرْسَلْتَ "...... إليك، لامَلْجَأُ ولامَنْجَا مِنْك إلاإليك، آمَنْتُ بكتا بك الذي أَنْزَلْتَ وبنبيك الذي أَرْسَلْتَ "...... ني كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، جس نے بيكلمات كه، اور پيمراسى رات وه مرجائے تو وه فطرت يعنى دينِ اسلام يرمرے گا'۔

#### تزجمة الباب كامقصد

اس سے پہلے' صحع علی الشق الأیمن ''کاذکرتھااوراس باب میں' نوم علی الشق الأیمن" کاذکر تھااوراس باب میں' نوم علی الشق الأیمن" کاذکر ہے، جج اور نوم دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، بسااوقات آ دمی لیٹنا ہے کیکن نینڈنہیں ہوتی، اور نیندگئی بار لیٹے بغیر بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتی ہے (۲۹)۔

امام بخارى كامقصدىيە كەلىنىنا درسونا دونوں دائىي بېلوپر بونا چاہيے، چنا نچردوايت مين 'نام على شقه الأيس" كالفاظ بين \_

«أَسْتَرْهَبُوهُمْ» /الأعراف: ١١٦/: مِنَ الرَّهْبَةِ. «مَلَكُوتَ» /الأنعام: ٧٥/; مُلْكَ ، مَثَلُ : رَهَبُوتُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ.

امام بخاری رحمه الله فرماتے بین کہ ورة اعراف کی آیت کر یمه وفله ما القوا سحروا أعین الناس واستر هبو هم وجاء و بسحر عظیم بین "استر هبو هم"، "رَهْبَة" سے شتق ہے، چونکہ حدیث باب بین "رَهْبَة" کالفظآ یا تھا، اس لئے امام بخاری رحمہ الله حسب عادت معمولی مناسبت سے "استر هبوهم" کی طرف چلے گئے، "رَهْبَة" سے ایک لفظ "رَهُبُوت" آتا ہے، کہتے بین رهبوت خیر من رحموت لینی تجھے ورایا جائے، یہ بہتر اس سے کہ تجھ پردم کیا جائے، رهبوت کورن پرایک لفظ "ملکوت" ہے، جوسورة انعام آیت ۵ کی میں واقع ہے، "و کفلك نُرِی ابراهیم ملکوت السموت والارض کی اس میں "ملک سے معنی میں ہے، بعض شخوں میں یہ کلمات نہیں ہیں، علامہ مینی رحمہ الله فرماتے ہیں "هذا لم یقع فی بعض النسخ، ولیس لذکرہ مناسبة هنا" (۲۹ کم)۔

<sup>(</sup>٢٩) الأبواب والتراجم: ٢٧/٢

<sup>(</sup>٢٩ ١٤ إرشاد الساري: ١٣ / ٣٠ ، عمدة القاري: ٤٤٤/٢٢

١٠ - باب : ٱلدُّعاءِ إِذَا ٱنْتَبَهَ بِاللَّيْلِ .

٥٩٥٧ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ مَهْدِي ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَة ، عَنْ كُرَيْبٍ ، غَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَة ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ فَأَتَى حاجَتَهُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَوضًا وَضُوءًا بَبْنَ وَخُمَةُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ نَامَ ، ثُمَّ قَامَ ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِيَاقَهَا ، ثُمَّ تَوضًا وُضُوءًا بَبْنَ وَضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرُ وقَدْ أَبْلَغَ ، فَصَلَّى ، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ ، كَرَاهِيةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَتَقِيهِ ، فَتَوضَّأْتُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَسِيهِ ، فَتَتَامَّت صَلاَتُهُ فَتَوضَّأْتُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَسِيهِ ، فَتَتَامَّت صَلاَتُهُ فَتَوضَّأْتُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَسِيهِ ، فَتَتَامَّت صَلاَتُهُ فَتَوَضَّأَتُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَسِيهِ ، فَتَتَامَّتُ صَلَاتُهُ فَلَاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخ ، فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَى وَلَمْ يَتُو مَنْ يَسِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي يُورًا ، وَقَوْقِي نُورًا ، وَعَنْ يَسِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَسَارِي يُورًا ، وَعَنْ يَسِينِي نُورًا ، وَعَنْ يَسِينِ

قالَ كُرَيْبٌ : وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ ، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ ، فَحَدَّنْنِي بِهِنَّ ، فَذَكرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي ، وَذَكرَ خَصْلَتَيْنِ . [ر : ١١٧]

### رات کوجا گنے کی دعا

اس باب میں رات کو جا گئے پر دعا پڑھنے کا بیان ہے، باب کی اس پہلی روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت میمونہ کے پاس رہا تو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم المخے، اپنی ضرورت عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت میمونہ کے پاس رہا تو نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم المخے، اپنی شریف سے فارغ ہونے کے بعد اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سوگئے اور پھر اٹھ کرمشکیزے کے پاس تشریف لائے ، اس کا منہ کھولا پھر درمیانے درجہ کا وضو کیا ، اس طرح کہ زیادہ پانی استعال نہیں کیا لیکن پانی اپنے تمام اعضا تک پہنچایا، پھر آپ نے نماز بردھی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ میں بھی اٹھا، کیکن میں نے اٹھنے میں دیر کی ، اس لیے کہ میں نے اس بات کو پہندنہیں کیا کہ آپ سیمجھیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ، چنانچہ میں نے وضو کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گے تو میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے میرا کان پکڑا اور اپنے دائیں طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے میرا کان پکڑا اور اپنے دائیں طرف کھماکر لائے ۔۔۔۔۔ آپ نے پوری تیرہ رکعت نماز پڑھی ، پھر لیٹے اور سوگئے ، یہاں تک آپ کے سونے کی

آ واز آنے گئی۔ جب آپ سوتے تو خراٹوں کی سی آ واز ہوتی ....اس کے بعد حضرت بلال نے آپ کونماز کی اطلاع کی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضونہیں کیا اور اپنی دعامیں یفر اتے تھے:

"اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصرى نورا، وفي سمعي نورا، وعن يصيني نورا، واجعل لي نورا، و

لیمین 'اے اللہ! تو میرے دل میں نور پیدا فرما، میری آئھوں میں نور پیدا فرما، میری آئھوں میں نور پیدا فرما، میرے کا نول میں نور پیدا فرما، میرے دائیں طرف نور پیدا فرما، میرے اوپر نور پیدا فرما، میرے اوپر نور پیدا فرما، میرے سیجھے نور پیدا فرما، میرے سیجھے نور پیدا فرما، اور تو مجھے تمام انوارات کے جامع عظیم نور سے سرفراز فرما'۔

فأطلق شِناقها: شِناق م وهرى مرادم جس مشكر عكامنه باندهاجاتا بـ

وقد أبلغ أي أوصل الماء إلى مايجب إيصاله إليه: يعنى جهان تك پانى يَهُ پَانَا ضرورى عِهِ، وہان تك پَهُ پَانا مُن

تمطیت: لینی میں نے در کی، تاخیر کی۔

أني كنت أرقبه: أرقب كمعنى تكرانى كرنے كے بين، ايك روايت مين "أتنقبه" ب، تنقيب كمعنى تفتيش كرنے بين (٣٠) \_

فتتامّت صلاته: تتامت لازم إستعال بوتائي بمعنى تكاملَت بممل بونار

جہات ِستہ واعضاء کے لیے نور کی دعا ما تکنے کی وجہ

حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے اپنے اعضائے جسم کے لیے اوراپنی جہات ستہ کے لیے نور کی دعاما تگی،

<sup>(</sup>٣٠) النهاية لابن الأثير، مادة: نقب: ١٠١/٥

### علامة مطلاني رحمه الله، شيخ اكمل الدين كحوالے ساس كي تشريح ميں لكھتے ہيں:

"أما النور الذي عن يمينه، فهوالمؤيدله والمعين على مايطلبه من النور الذي يسعى بين يديه، والذي عن يساره نور الوقاية، والذي خلفه فهر النور الذي يسعى بين يدي من يقتدى به ويتبعه، فهولهم من بين أيديهم، وهوله صلى الله عليه وسلم من خلفه، فيتبعونه على بصيرة، كما أن المتبع على بصيرة، قال الله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن ﴿ وأما النور الذي فوقه فهو تنزل نور إلهي قدسي بعلم غريب لم يتقدمه خبر، ولا يعطيه نظر، وهو الذي يعطى من العلم بالله ماترده الأدلة العقلية، إذا لم يكن لها إيمان، فإذا كان لها إيمان نوراني قبلته بتأويل لتجمع بين الأمرين، وقوله: واجمعل لى نورًا: يجوز أنه أراد نورا عظيما جامعًا للأنوار كلها يعني التي ذكرها هنا، والتي لم يذكرها كأنوار السماء الإلهية، وأنوار الأرواح وغيرذلك "(٣١)-

یعی در ماوہ نورجوآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ہے تو وہ اس ٹورکی طلب میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کامؤید و مددگارہے جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور وہ نورجوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف ہے وہ حفاظتی نورہ اور وہ نورجوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے ہے، وہ وہ نور ہے جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے ہے، وہ وہ نورہے جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیروکاروں کے لیے ہے جوان چاتا رہتا ہے، تو یہ ایسا نورہے جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیروکاروں کے لیے ہے جوان کے اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے رہتا ہے اور یہی نورآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے رہتا ہے، جس کی بدولت صحابہ کرام جسیرت اور بیچھ بوجھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے رہتا ہے، جس کی بدولت صحابہ کرام جسیرت اور بیچھ بوجھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے رہتا ہے، جس کی بدولت صحابہ کرام جسیرت اور بیچھ بوجھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے بیچھے رہتا ہے، جس کی بدولت صحابہ کرام جسیرت اور بیچھ بوجھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: ''آپ کہ دو بیچے بیچے بیے بیچری میں جسلم کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ تعالیہ کرام خوال کافر مان ہے: ''آپ کہ دو بیچے بیے بیچے بیے بیچری میں کی اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ تعالیہ کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ تعالیہ کو اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ تعالیہ کو اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ وسلم کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ کو اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں چنا نے اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں جو انتباع کی اللہ علیہ کی انتباع کرتے ہیں کی دو انتباع کی انتباع کرتے ہیں کی انتباع کی دو انتباع کی انتباع کی دو انتباع ک

راہ ہے،اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں ہمچھ ہو جھ کر میں اور وہ جو میرے ساتھ ہیں'۔
اور رہا وہ نور جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے تو اس سے مراد وہ قدی والیٰ نور ہے جوالیہ عیب ونا آشناعلم لے کر اتر تاہے جس کی پہلے نہ کوئی خبر دی گئی اور نہ عقل ونظراس کی بخشش کرتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جواللہ تعالیٰ سے متعلق ایساعلم عطا کرتا ہے جس کی اولہ عقلیہ تردید کرتے ہیں اگر وہ نور ایمان سے ہمی دامن ہوں اور اگر وہ اولہ عقلیہ نور ایمان سے مالا مال ہوں تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہی دامن ہوں اور اگر وہ اولہ عقلیہ نور ایمان سے مالا مال ہوں تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا وہ عقل وفول کو جا مع ہوجاتے ہیں۔ 'واجعل لی سے دورا''کے یہ عنی ہوسکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم نور مراد لیا ہے جو تمام اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم نور مراد لیا ہے جو تمام اللہ علیہ وسلم نے ہیں کا ذکر آپ سلی انوارات کو جا مع ہے ، ان انوارات کو بھی جو دعا میں مذکور ہیں اور ان کو بھی جن کا ذکر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں کیا ، مثلاً آسانی اللی انوارات ، ارواح کے انوارات وغیرہ'۔

قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولدالعباس، فحدثني بهن: فذكر عصبي ولحمى، ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين ......

### تابوت کی تشریح

کریب کہتے ہیں کہ سات کلمات تا ہوت میں ہیں، یہاں تا ہوت کے بارے میں تین تول مشہور ہیں:

1 تا ہوت سے سینہ مراد ہے، کریب کا مطلب سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اشیاء کے لیے نور
کی جو دعا ما نگی ہے، ان میں سات اور چیزوں کے لیے بھی دعا ما نگی گئی تھی وہ میرے سینے میں تو ہیں لیکن مجھے یا و
نہیں رہیں، چنا نچہ میں اس کے بعد حضرت عہاس کی اولا دمیں سے ایک شخص سے ملا تو انھوں نے وہ سات چیزیں،
مجھے بتلا ئیں، چنا نچہ انھوں نے عصب ہم، دم، شعراور بشرکا ذکر کیا (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہم اجعل
محمد عصب نورا، ولحمی نورا، وفی دمی نورا، وشعری نورا، وبشری نورا، مجھی فرمایا تھا) اور دواور
خصلتوں کا ذکر کیا (۳۲)، ان خصلتوں سے یاعظم اور نخ (ہڈی اور دماغ) مراد ہیں، یا شخم اور عظم (چربی اور

<sup>(</sup>٣٢)عمدة القاري: ٢٨٧/٢٢، فتح الباري: ١٤١/١١، إرشادالساري: ٣٢٢/١٣

ہڑی) مراد ہیں ....اس طرح کل بیسات اشیاء بن جاتی ہیں (۳۳)۔

وسرا قول علامه ابن جوزیؒ کا ہے، وہ بیر کہ تا ہوت سے صندوق مراد ہے اور مطلب بیہ ہے کہ بقیہ سات مجھے یا ذہیں، بلکہ صندوق کے اندر کھی ہوئی محفوظ ہیں (۳۴)۔

تیسرا قول میہ کہ تابوت سے جسم مراد ہے اور کریب کا مطلب میہ کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جہات معتد کے لیے نور کی دعاما نگی ہے اور سات ایسی چیزوں کے لیے بھی دعاما نگی جن کا تعلق جہات اور معانی سے نہیں بلکہ انسانی جسم کے ساتھ ہے، چنانچہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ایک شخص نے اس کی وضاحت عصبی، لحمی .....وغیرہ سے میرے بوچھنے پر کردی (۳۵)۔

فلقيت رجلا من ابن عباس:

شارحین نے لکھاہے کہ رجل سے علی بن عبداللہ بن عباس مراد ہیں (۳۷)\_

بعض روایات میں اللهم أعظم لي نورا وأعطني نور اكا اضافہ بھي ہے (٣٧)\_

حافظ ابن جمر رحمه الله لكهة بي:

ويسجتمع من اختلاف الروايات كما قال ابن العربي خمس وعشرون خصلة (٣٨) يعنى "دمختلف روايات مين مذكور خصلتين جمع كى جائين تو تعداد يجيس بوجاتى به جبيا كهاب أن العربي في أن كهاب "دمختلف رحمالله فرمات بين:

(٣٣)عمدة القاري: ٢٨٧/٢٢، فتح الباري: ١٤٢/١١، إرشادالساري: ٣٢٢/١٣

(٣٤)عمدة القاري: ٢٢/ ٢٨٧ ، فتح الباري: ١٤١/١١ ، إرشادالساري: ٣٢٢/١٣

(٣٥) فتح الباري: ١٤٢/١١ ، إرشادالساري: ٣٢٢/١٣٣

(٣٦)فتح الباري: ١٤٢/١١ ، إرشادالساري: ٣٢٢/١٣

(٣٧) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلوة الليل وقيامه:

١/ ٥٣٠/ رقم الحديث: ١٩١، ١٩١، والحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عبدالله بن

عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهما: ٥٣٥،٥٣٦/٣

(۳۸) فتح الباري: ۱٤٢/۱۱

معنى طلب النور للأعضاء عضوا عضوا أن يتجلى بأنوار المعرفة والطاعات، ويتعرى عن ظلمة الجهالة والمعاصي لأن الإنسان ذوسه ووطغيان، رأى أنه قدأ حاطت ظلمات الجبلة معتورة عليه من فرقه إلى قدمه، والأدخنة الثائرة من نيران الشهوات من جوانبه، ورأى الشيطان يأتيه من الجهات الست بوساوسه وشبهاته ظلمات بعضها فوق بعض، فلم يرللت خلص منها مساغا إلا بأنوار سادة لتلك الجهات ..... وكل هذه الأنوار راجعة إلى هداية وبيان وضياء للحق، وإلى مطالع هذه الأنوار يرشد قوله تعالى: ﴿الله نور يهدى الله لنوره من يشاء ﴿ (٣٩) -

یعیٰ 'ایک ایک عضو کے لیے نور کی دعاما تکنے کا مطلب سے ہے کہ بیا عضاء اللہ تعالیٰ کی معرفت وطاعت سے منور اور روثن ہوجا کیں اور جہالت ومعاصی کظ مسیں ؛ پنے ڈیرے ان سے ہٹالیس کے ونکہ انسان سرکثی وخطا کا پتلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظ فرمایا کہ فطرت و جبلت کی تاریکیوں نے انسان کو پیشانی سے لے کر پاؤں تک مسلسل گھیرے ہوا ہے، شہوات نفسانی کی آگ سے اٹھنے والے دھوؤں نے اس کا ہرطرف سے حصار کیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظ فرمایا کہ شیطان انسان کے پاس چے جہتوں سے اپنے وسوسوں اور شہبات لے کر آتار ہتا ہے، غرض انسان او پرینچے سے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، تو شہبات لے کر آتار ہتا ہے، غرض انسان او پرینچے سے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، تو انوارات جو جہات ستہ کے لیے محافظ اور آڈییں ..... بیتمام انوارات ہوایت اور حق کی روثنی ویان کی طرف راجع ہیں اور ان انوارات کے مطالع کی طرف اللہ تعالیٰ کا یے فرمان رہنمائی کرتا ہے : اللہ نور السہ وات ..... 'اللہ تعالیٰ نور ہے آسانوں کا اور زمین کا .... نور علی نور وثنی کی روثنی کی اللہ نور السہ وات ..... 'اللہ تعالیٰ نور ہے آسانوں کا اور زمین کا ..... نور علی نور روثنی ، اللہ تعالیٰ نور ہے آسانوں کا اور زمین کا .... نور علی نور روثنی ، اللہ تعالیٰ بی روثنی کی راہ دکھلا دیتا ہے جس کو چا ہے'۔

<sup>(</sup>٣٩)شرح الطيبي، كتاب الصلوة، باب الليل: ٩٨/٣

٩٥٨ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ أَبِي مُسْلِم ، عَنْ طَاوُس ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِكُ إِذَا قامَ مِنَ اللَّيْلِ يَهَجَّدُ قالَ : (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ نُورُ السَّهاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الحَمْدُ ، أَنْتَ قَبِّمُ السَّهاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الحَمْدُ ، أَنْتَ قَبِّمُ السَّهاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الحَمْدُ ، أَنْتَ الحَقْ ، وَوَعْدُكَ حَقُّ ، وَلَوْلُكَ حَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ ، وَالمَّنْتُ ، وَالمَّنْتُ ، وَالمَّنْتُ ، وَالمَّنْتُ ، وَاللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ حَقَّ ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ حَقَّ ، وَالنَّارُ حَقُّ ، وَالنَّالُ حَقَّ ، وَالنَّالُ حَقَّ ، وَالنَّالُ حَقَّ ، وَالنَّالُ حَقَّ ، وَالنَّالُ مَعْدَلُ عَقْ ، وَالنَّالُ حَقْ ، وَالنَّالُ مَعْ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ حَقَّ ، وَالنَّالُ حَقْ ، وَالنَّالُ مَعْ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمُدُّ مُولُكَ مَنْ مَا أَعْلُكُ ، وَالمَعْتُ ، وَالْمَعْتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتِ وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَالُ مَالُكَ مَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ مَنْ اللَّهُ مُ وَأَنْتَ اللُوّحَةُ ، وَالْمَالُونُ مَنْ وَمَا أَعْلَانُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَاتُ ، وَالْمَالُونَ وَمَا أَنْتَ اللَّهُ مَاللَا عَيْرُكَ ، وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ اللَّقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّوْخَوْرُ ، لَا إِلَهُ عَيْرُكَ ، وما أَسْرَوْتُ وما أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ اللَّقَدِّمُ وَأَنْتَ اللَّوْخَوْرُ ، لَا إِلَهُ إِلَا الْمَالِلَا عَيْرُكَ ، وما أَسْرَوْتُ وما أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ اللَّقَدِمُ وَأَنْتَ اللَّوْخَوْرُ ، لَا إِلَا لَا عَيْرُكَ ، [ر : ١٠٦٩]

" دعفرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کوا تھے تو تبجد پڑھے اور فرماتے السلھ ملک السحہ سد " اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، تو آسانوں اور زمینوں کا، اور جو کا تئات دونوں کے درمیان ہے، اس کا نور ہے، تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، تو آسانوں اور زمینوں کا، اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے، اس کا نگران ہے اور تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ تیری ذات، تیراوعدہ، تیراقول، تیری ملاقات برحق ہے۔ جنت، جہنم، قیامت، انبیاء اور محمصلی اللہ علیہ وسلم برحق تیری ذات، تیراوعدہ، تیرا قول، تیری ملاقات برحق ہے۔ جنت، جہنم، قیامت، انبیاء اور محمصلی اللہ علیہ وسلم برحق تیں۔ اسلاء تیری ہی طرف مجھے لوٹنا ہے اور تیری ہی لؤ فی اور علائیہ گنا ہوں کی مغفرت تیری ہی تو فیق سے میں لڑا اور تیری ہی طرف مجھے فیصلہ کرنا ہے۔ اسلاء کی چھلے مخفی اور علائیہ گنا ہوں کی مغفرت فرما!! تو ہی آگے بڑھانے والا اور چیھے ہٹانے والا ہے، اور تیرے سواکوئی معبولا برحق نہیں'۔

یہ دوسری دعا ہے جوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھا کرتے تھے ، مختلف مواقع کے لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ئیں منقول ہیں ، ایک ہی موقع کے لیے ایک سے زائد دعا ئیں منقول ہیں ، ایک ہی موقع کے لیے ایک سے زائد دعا ئیں منقول ہیں ، چنانچہ رات کو اٹھ کر آپ بید دعا بھی پڑھا کرتے تھے اور اس سے پہلی روایت میں مذکور دعا بھی پڑھتے تھے ، بیحدیث کتاب الصلاق کے آخر میں تہجد کے ابواب کے تحت گذر چکی ہے (جہر)۔

<sup>(</sup>٠٤) أخرجه الإمام البخاري في كتاب الصلوة، باب التهجد بالليل: ٢٣٨، وقم الحديث: ١١٢٠

### ١١ – باب : التَّكْبِيرِ وَالنَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ .

٥٩٥٩ : حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنِ آبْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ شَكَتْ ما تَلْقَىٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةِ تَعْبُرُتُهُ ، قالَ : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذُنَا تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدُهُ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلَمَّا جاءَ أَخْبَرَتُهُ ، قالَ : فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذُنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْتُ أَقُومُ ، فَقَالَ : (مَكَانَكَ) . فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَلَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي ، فَقَالَ : (أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى ما هُو خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِم ؟ إِذَا أُويْبُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ، فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَجَّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَجَّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَآحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَجَّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَجَّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَجَّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبَّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَجَعَلُمَ مَنْ خادِم ) .

وَعَنْ شُعْبَةً ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ آبْنِ سِيرِينَ قالَ : التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ . [ر : ٢٩٤٥]

# سونے کے وقت تتبیج کی فضیلت

سونے سے پہلے سجان اللہ الجمد اللہ اور اللہ اکبر کہنے کی فضلیت بیان کی گئی ہے، روایت باب مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خادم ما نگا کیونکہ خود چکی پیس پیس کران کے ہاتھوں میں چھالے پڑجاتے تھے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی آمد کے وقت گھر پڑہیں تھے، حضورت عاکش نے اطلاع دی تو حضور راکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ، وہ میاں ہیوی سونے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دمیوں میں تو تا ہوئے گئیں تو آپ نے روک دیا اور بے تکلفی سے دونوں میاں ہیوی کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور ان سے کہا کہ میں تم دونوں کو خادم سے زیادہ بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ جب تم لیٹنے لگو تو سس مرتبہ اللہ اکبر، مسلم رتبہ اللہ اکبر، علیہ خادم سے بہتر ہے۔

شعبہ کی روایت میں ۳۲ مرتبہ سجان اللہ ہے، بعض روایات میں الحمد للد ہم مرتبہ ہے اور اکثر روایات میں اللہ کہ دللہ سم تبہ آیا ہے(۲۱)۔ میں اللہ اکبر ۳۲ مرتبہ آیا ہے(۲۱)۔

<sup>(13)</sup> أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعندالنوم: ٢٠٩٨ أخرجه مسلم في كتاب الدعوات، باب ماجاء في التسبيح والترمذي في كتاب الدعوات، باب ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميدعندالمنام: ٥/ ٤٧٧، ٤٧٩، ٤٧٧، وقم الحديث: ٣٤٠٨ ، ٣٤١٢ ، ٣٤٠٨ ، ٣٤٠٨

روایت میں بیان کردہ اس ذکر کوتبیج فاطمی کہتے ہیں، کئی احادیث میں ہر فرض نماز کے بعد تبیج فاطمی کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ فضیلت وارد ہوئی ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوخادم سے بہتر قرار دیا، چونکہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے خادم موجود نہیں تھا، اس لیے حضور گنے اس کے بدلے میں انھیں ایک ایسا ذکر بتلایا جوان کے لیے اخروی اعتبار سے فائدہ مند تھا (۳۳)۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا ان دونوں کے پاس جانا اور ان کے درمیان اس طرح بیٹھنا بے تکلفی اور انتہائی محبت کی بناء پرتھا، حافظ ابن حجررحمہ اللہ لکھتے ہیں:

و فيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها وجلوسه بينهما في فراشهماومباشرة قدميه بعض جسدهما .... ودفع بعضهم الاستدلال المذكور لعصمته، فلايلحق به غيره ممن ليس بمعصوم (٣٣).

لیعنی ''اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آ دی اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کے پاس جاسکتا ہے، ان کے درمیان بیٹھ سکتا ہے اور اپنے پاؤں ان کے بدن کے کسی عضو کے ساتھ لگا سکتا ہے ۔۔۔۔۔بعض حضرات نے ندکورہ استدلال کو میہ کہ کر مستر دکیا ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں ،الہذا کسی غیر معصوم کو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا''۔

حضرت علی رضی اللہ سے منقول ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے بتلانے کے بعدان سے بیہ وظیفہ کبھی زندگی میں نہیں چھوٹا، جب ان سے بوچھا گیا کہ جنگ صفین کے موقع پر بھی نہیں چھوٹا تو انھوں نے کہا، ہاں صفین کی رات بھی نہیں چھوٹا (۴۵)۔

<sup>(</sup>٤٢) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجا، في التسبيح والتكبير والتحميدعندالمنام: ٥/٩٧٩، رقم الحديث: ٣٤١٢، ٣٤١٦

<sup>(</sup>٤٣) فتح الباري: ١٤٩/١١

<sup>(</sup>٤٤) فتح الباري: ١٤٩/١١

<sup>(</sup>٤٥) صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعندالنوم: ٢٠٩٢/٤،

٢٠٢١ ، ٢٠٩١ ، وقم الحديث: ٢٧٢٧

### ١٢ – باب : التَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءَةِ عِنْدَ النَّوْمِ .

• ٩٩٠ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ في مَدَيْهِ ، وَقَرَأً بِالمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . [ر : ٤١٧٥]

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تواپنے دونوں ہاتھوں پر پھو نکتے اور معو ذات (سورۃ اخلاص،سورۃ فلق،سورۃ ناس) پڑھ کر اپنے جسم پر دونوں ہاتھوں کول لیتے''۔

### سونے کے وقت کے دوسر سے اوراد

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم سوتے وقت سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرتے تھے، حدیث میں تینوں کو تغلیباً معوذات کہا گیا (۴۲)۔

حضور صلی الله علیه وسلم سے ان تین سورتوں کے علاوہ سوتے وقت آیت الکرسی ، سورۃ بقرہ کی آخری آپ میں ، سورۃ کا فرون ، سورۃ ملک ، سورۃ الم تنزیل کا پڑھنا بھی ثابت ہے (۲۷)۔

اسی طرح أعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق كاپر هنا بهی واروب، جسكاتر جمه: "مير الله تعالى كامل كلمات كساتهاس كى مخلوق كشرسه پناه ما نگتا بون "(٢٨)\_

امام ایوداودر حمداللہ نے حضرت علیٰ کے حوالے سے بیدعا بھی نقل کی ہے:

"اللهم إني أعوذبوجهك الكريم، وكلماتك التامات من شركل شي ء أنت آخذ

<sup>(</sup>٤٦) عمدة القاري: ٢٨٩/٢٢، إرشادالساري: ٣٢٥/١٣

<sup>. (</sup>٤٧) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ماجا، فيمن يقرأ القرآن عندالمنام: ٥/٤٧٤، ٢٥٥، (رقم ... الحديث: ٣٤٠٥)، ٤٠٤، ٣٤٠٣

<sup>(</sup>٤٨) فتح الباري: ١٥١/١، ١٥، سنن أبي داود، أبواب النوم، باب مايقال عند النوم: ٣١٢/٤

بناصیته"(۹۶)۔ لیعنی اے اللہ! میں تیری کریم ذات اور تیرے کامل کلمات کے ساتھ ہراس چیز کے شرسے پناہ مانگیا ہوں، جس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے'۔

#### باب

مَعْدُ اللهِ بَنُ عُمَدُ بَنُ يُونُسَ : حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : حَدَّنَنِي سَعِيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : حَدَّنَنِي سَعِيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِأَسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَآرْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتُهَا فَآحْفَظُهَا بَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ).

تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَإِشْهَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . وَقَالَ يَحْبِي ٰ وَبِشْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ .

وَرَوَاهُ مَالِكُ ۚ وَٱبْنُ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ . [٢٩٥٨]

#### سونے کے ایک اور ادب کابیان

یہ باب بلاتر جمہ ہے، بعض نسخوں میں باب نہیں ہے، حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ باب یہاں ہونا چاہیے، یہی راج ہے(۵۰)۔

<sup>(</sup>٤٩) سنن أبي داود، أبواب النوم، باب مايقال عندالنوم: ٣١٢/٤، رقم الحديث: ٥٠٥٢

<sup>(</sup>٥٩٦١) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (رقم المحديث: ٤ ٧٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: مايقول عندالنوم و أخذ المضجع: ٢٠٨٤/٤ (رقم المحديث: ٢٧١٤)، وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب: مايقال عندالنوم: ٢١١٤ (رقم الحديث: ٥٠٥). وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب: مايقول من يفزع في منامه: ٣١٨٦. (رقم الحديث: ٢٦٢٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب منه (دعاء: "باسمك ربي وضعت جنبي .....") (رقم الحديث: ٣٤٠١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعوات، باب: مايدعو به إذا أوى إلى فراشه (رقم الحديث: ٣٨٧٤)

<sup>(</sup>٥٠) فتح الباري: ١٥١/١١

اس باب میں ایک اور ادب سونے سے متعلق بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ دینا چاہیے، چنا نچہ روایت میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبتم میں سے کوئی اپنے بستر کی طرف سونے کے لیے آئے تو وہ اپنے از ارکے اندرونی کنارے سے بستر کو جھاڑ دے کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے بستر میں کیا چیز داخل ہوئی ہے اور پھر بید عارا بھر

"باسْمِكَ ربي وضَعْتُ جنبي، وبك أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسي فارْحَمْها، وإن أَرْسَلْتَهَا فاحْفَظُها بِمَا تَحْفَظُ به الصالحين".

یعن ''اے میرے رب! میں نے تیرے ہی نام سے اپنا پہلور کھا اور تیرے ہی نام سے اپنا پہلور کھا اور تیرے ہی نام سے اسے اٹھا وَل گا، اگر تونے میری روح روک (کر مجھے موت دے) دی تو، تو اس پر مفاظت فرمانا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تو صالحین کی حفاظت فرما تاہے'۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کے آخر میں متابعات ذکر کی ہیں، ابوضم وانس بن عیاض کی متابعت امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کے آخر میں متابعات ذکر کی ہیں، ابوضم وانس بن عیاض کی متابعت امام بخاری نے الا دب المفرد میں اور امام سلم نے ''صحح'' میں موصولاً نقل کی ہے (۵۲)، یجیٰ بن سعید کی تعلیق امام نسائی نے اور متابعت حارث بن الجاس کی تعلیق امام نسائی نے اور بشیر بن المفصل کی تعلیق مسدد نے موصولاً نقل کی ہے (۵۳)۔

ورواه مالك وابن عَجْلان عن سعيد

امام ما لک رحمہ اللہ اور محمد بن عجلان نے بھی مذکورہ حدیث سعید مقبری سے نقل کی ہے، امام مالک کی روایت ، آگے کتاب التوحید میں موصولاً آرہی ہے (۵۴) اور ابن عجلان کی روایت امام احمد نے ''مسد'' میں

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١٥٤/١١، عمدة القاري: ٢٩٠/٢٢، إرشادالساري: ٣٢٦/١٣

<sup>(</sup>٢٥) فتح الباري: ١١/٤٥١، عمدة القاري: ٢٢/ ٢٩٠، إرشاد الساري: ٣٢٦/ ١٣٠

<sup>(</sup>٥٣) فتح الباري: ١٥٤/١١، عمدة القاري: ٢٩٠/٢٢، إرشادالساري: ٣٢٦/١٣

<sup>(</sup>٤٥)صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها: ١٥٥٣، رقم الحديث: ٧٣٩٣

موصولاً نقل کی ہے(۵۵)۔

## تہہ بند کے اندروئی حصے سے بستر حجماڑنے کی حکمت

فلینفض فراشه بداخلة إزاره: این بستر کوتهد بند کے اندرونی کنارے سے جھاڑنا چاہیے، مطلب بیہ کے بستر پر جائے سے پہلے تہد بند کھول دے اور اور اس کے اندرونی کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑ دے ، اندرونی کنارے سے وہ طرف مراد ہے جوجسم کے ساتھ لگار ہتا ہے، اس جھے سے جھاڑنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علام قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وحكمة ذلك لعله لسرطبي يمنع من قرب بعض الحيوانات استأثر الشارع بعلمه"(٥٦)\_

لیعنی 'اس کی حکمت شایدایک طبی راز ہوسکتا ہے، اس کی وجہ ہے بعض حیوانات بستر کے قریب نہیں آسکتے، شارع نے اس کاعلم اپنے تک ہی محدود رکھا ہے'۔

اورعلامه كرماني رحمه الله لكصة بين:

''ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلايحصل في يده مكروه، إن كان شيء هناك(٥٧)\_

لینی '' جھاڑتے وقت انسان کو اپناہاتھ تہہ بندے کنارے کے ساتھ چھپا کرر کھنا چاہیے تا کہاس کے ہاتھ کواذیت نہ پہنچ اگر بستر میں کوئی ایسی چیز ہو''۔ اور علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"إنما أمر بالنفض بها، لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج

<sup>(</sup>٥٥) مسند أحمد: ٢٩٥/٢، مرويات أبني هريرة

<sup>(</sup>٥٦) إرشادالساري: ٣٢٦/١٣

<sup>(</sup>٥٧)شرح الكرماني: ٢٢/١٣٥

الإزار، وتبقى الداملة معلقة، فينفض بها"(٥٨)-

یعیٰ'' تہہ بند کے اندرونی کنارے سے جھاڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ سونے والاشخص اپنے دا کیں ہاتھ سے جب تہہ بند کا بیرونی کنارہ کھولے گا تو اندرونی کنارہ معلق رہ جائے گا،لہذاوہ اسی کنارے سے بستر جھاڑے گا''۔

فائده

روایت باب کی سند میں تین راوی تابعی ہیں اور نتیوں مدنی ہیں، عبیداللہ بن عمر، ان کے شخ سعید بن ابی سعید مقبری اور ان کے شخ اور والد ابوسعید کیسان ..... تینوں تابعی ہیں (۵۹)۔

روایت باب کی دعا کی طرح، ایک دعا امام احمد رحمه الله نے حصرت ابن عمر سے نقل فرمائی ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک آ دمی سے کہا کہ وہ سونے سے پہلے بید عارب حصا کرے:

" اللهم إنك خَلَقْتَ نفسي، وأنت تَتَوَقَّاهَا، لَكَ مَوْتُهَا ومَحْيَاها إن أُحِيَيْتَها فَاحْفَظْهَا وإِنْ أُمِتْهَا فاغْفِرْلَهَا"(٦٠)-

یعن ''اے اللہ! تو نے ہی میر نے نس کو پیدا کیا اور تو ہی اسے اٹھائے گا ،اس کا مرنا اور اس کا جینا تیرے ہی لیے ہے۔اگر تو نے اس کو زندہ رکھا تو ، تو اس کی حفاظت فرمانا اور اگر تو نے اس کوموت دی تو ، تو اس کو بخش دینا''۔

### ١٣ - باب : ٱلدُّعاءُ نِصْفَ اللَّيْل .

٥٩٦٧ : حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّنَنَا مالِكٌ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الآخِرُ ، عَنْ اللهُ عَلْهُ وَلَا لَكُلُو الآخِرُ ، عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٥٨) فتح الباري: ١٥٢/١١، عمدة القاري: ٢٨٩/٢٢، إرشادالساري: ٣٢٦/١٣

<sup>(</sup>٩٥) فتح الباري: ١١/١٥، ١،عمدة القاري: ٢٨٩/٢٢، إرشاد الساري: ٣٢٦/١٣

<sup>(</sup>٦٠) مسند أحمد: ٧٩/٢، (مرويات ابن عمر رضى الله عنه)

یقُولُ: مَنْ یَدْعُونِی فَأَسْنَجِیبَ لَهُ ، مَنْ یَسْأَلُنِی فَأَعْطِیهُ ، مَنْ یَسْنَغْفِرُنِی فَأَغْفِر لَهٰ) . [د: ١٩٤]

"د حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک وتعالی ہر رات کو آسانِ و نیا پر اتر تاہے ، جب رات کی آخری تہائی باقی رہتی ہے تو فرما تاہے "کون ہے! جو مجھ سے دعاما کے کہ میں اس کی دعا قبول کروں ، کون ہے! جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کود ہوں اور کون ہے جو مجھ سے جشش جا ہے ، تو میں اس کود کے دوں اور کون ہے جو مجھ سے جشش جا ہے ، تو میں اس کو بخش دوں "۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے اور اپی مرادوں کے لیے دعا کیں مانگنے کے لیے رات کے آخری جھے سے بڑھ کرکوئی وقت زیادہ موزوں اور اہم نہیں ہے، احادیث کے اندراس کی بڑی فضیلت آئی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس باب بیں اس وقت کی دعا کا ذکر کیا ہے، روایت کے اندررات کے آخری ثلث کا ذکر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب بیں ''نصف اللیل''کا ذکر کیا ہے، شایدوہ اس کے آخری ثلث کا ذکر کیا ہے، شایدوہ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی روایت کی طرف اشارہ کرنا چا ہے ہیں جو امام احمدر حمہ اللہ نے مند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اس میں ہے:

"ينزل ربناتبارك كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا" (٢١)\_

لیمین''ہمارے رب ہررات کو جب کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسانِ دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں'۔ دارقطنی کی روایت میں''شطراللیل''کے الفاظ بغیر تر دد کے ہیں (۶۲)۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"فإن قلت: في الترجمة نصف الليل، وفي الحديث الثلث، قلت:

<sup>(</sup>٦١) مسند أحمد: ٢٦٤/٢، مرويات أبي هريرة:

<sup>(</sup>٦٢) فتح الباري: ١١/٥٥/١، إرشاد الساري: ٣٢٧/١٣، عمدة القاري: ٢٩١/٢٢

حین یبقی النلث، یکو قبل النلث، وهو المقصود من النصف "(۱۳)الیمن "اگرآپ بیاعتراض کریں کر جمۃ الباب میں "نصف اللیل "کا ذکرہ،
جب کہ حدیث باب میں "شکث "آیاہے میں جواب میں کہوں گا کہ ثلث کی بقا ثلث سے
پہلے ہی ہوگی اور نصف سے یہی مقصود ہے "۔
روایت باب میں ہے " یتنزل ربنا تبارك و تعالیٰ ......"

### آسان دنیا کی طرف نزول رب کا مطلب

آسان دنیا کی طرف اللہ جل شانہ کے نزول ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہونا یا اللہ کے حکم سے ملز ککہ رحمت کا نزول مراد ہے، یا بیا ہے معنی حقیقی پر ہے، اللہ جل شانہ جسم سے منزہ ہیں، نزول کی کیفیت اور حقیقت انسان کی محدود عقل کے دائر ہے ہے آگے کی چیز ہے (۱۲۳) اس کی تفصیل آگے کتاب التو حید میں آگے گیا۔ ان شاء اللہ۔

مدیث باب کتاب الصلاة میں باب التجد کے تحت گذر چکی ہے (۲۵)۔

#### ١٤ - باب : ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ .

٥٩٦٣ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَضُوذُ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قالَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَاثِثِ) . [ر : ١٤٢]

" حضرت انس بن ما لك مصروايت ب كحضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم جب بيت الخلاتشريف المحجاتة قرماتة: "السلهم انسى أعُوذبك من المحبث والخبائث". (احالله! مين آپ كى پناه ما نگما

<sup>(</sup>٦٣) شرح الكرماني: ١٣٦/٢٢

<sup>(</sup>٦٤) إرشادالساري: ٣٢٧/١٣، فتح الباري: ١٥٥/١١

<sup>(</sup>٦٥) الصحيح للبخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخرالليل: ٢٢٥، رقم الحديث: ١١٤٥

ہول، خبث اور خبائث سے )''۔

### خبث اور خبائث کی تشریح

خبٹ خبیث کی جمع ہے، باء کے ضمہ کے ساتھ ہے کیکن بھی تخفیف کے لیے باء پرسکون پڑھنا بھی جائز ہے اکر ۲۲) اور خبیث کی جمع ہے، خبیث کی جمع ہے، خبیث سے زشیاطین اور خبائث سے مؤنث شیاطین مراد ہیں (۲۲)۔

ایک قول میہ ہے کہ خبث سے شیاطین اور خبائث سے بول و براز اور گندی اشیاء مراد ہیں (۱۸)

بہرحال بیسب مراد ہو سکتے ہیں اور مطلب میہ ہے کہ ہروہ چیز جس کے اندرانسان کی دنیوی اور اخروی زندگی کے
لیے خباشت کا کوئی پہلوپایا جاتا ہو، اس سے اس مبارک دعا کے اندر پناہ طلب کی گئی ہے۔
میدعا بیت الخلامیں جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے (۱۹)۔

#### ٥٠ – باب : ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ .

9918 : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ : (سَيِّدُ الاَسْتِغْفَارِ : لَبُهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَآغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُودُ بِكَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَآغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ . إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّةَ ، أَوْ : كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَإِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِعُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ) . مِثْلَهُ . [ر : ٩٤٧]

<sup>(</sup>٦٦) إرشادالساري: ٣٢٨/١٣

<sup>(</sup>٦٧)عمدة القاري: ٢٩١/٢٢

<sup>(</sup>۲۸) إرشادالساري: ۳۲۸/۱۳

<sup>(</sup>٦٩) فتح الباري: ١/١ ٣٢٨، إرشادالساري: ٣٢٨/١٣

حضرت شداد بن اوس نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ سید الاستغفار یعنی استغفار کے تمام صیغوں کے سردار اور ان تمام میں افضل درج ذیل کلمات ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اَسْتَطَعْتُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْنِي فَآغَفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ . (الم مير الله! تو ميرارب م، تير بواكوئي معبود نهيں، تو نے بى جھے پيدا كيا اور ميں اپني استطاعت كے مطابق تير عبداور تير بوعد بيرقائم موں، ميں اپني استطاعت كے مطابق تير عبداور تير بوعد بيرقائم موں، ميں اپني كرتو توں كى برائى سے تيرى بناہ مانگنا موں، تو نے جونعتيں جھے عطاكى بيں، ان كا اقرار اور اپنے گناموں كا اعتراف كرتا موں، جھے بخش دے كہ تير بواگناموں كا بخشے والاكوئي نہيں ہے)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جب كوئى شخص اس دعا كوشام كے وقت بڑھے اور مرجائے تو جنت میں داخل ہوگا یا (فرمایا كه ) جنت والوں میں سے ہوگا اور جب صبح كے وقت پڑھے اور اسى دن مرجائے تؤ اسى طرح (وہ جنت میں داخل ) ہوگا۔

٥٩٦٥ : حدّ ثنا أَبُو نُعَيْم : حدَّ ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ عَمَيْر ، عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ قالَ : كَانَ النَّي عَلِيلِةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قالَ : (بِأَسْمِكُ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْياً) . ورَاشِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ قالَ : (الحَمْدُ اللهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّا بَعْدَما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ) . [ر : ٩٥٣] وَإِذَا آسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قالَ : (الحَمْدُ اللهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ) . [ر : ٩٥٩] وَإِذَا آسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قالَ : (الحَمْدُ اللهِ النَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ) . [ر : ٩٥٩] وَإِنْ بَعْدَما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ) . [ر : ٩٥٩] وَإِنْ اللهُ مَا مُوْتُ وأَحْيُ " . اور جب نيند سے بيرار ہوتے تو فر ماتے: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ".

٥٩٦٦ : حدّثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحُرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِنِي ٱللهُ عَنْهُ قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيلِ فَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيلِ قَالَ : (الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ قالَ : (الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّذِي الْخَيْدُ اللهِ اللّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ) . [٦٩٦٠]

" مصرت الوذررضى الله عنه سے روایت ب كه آنخضرت صلى الله تعالى عابيه وسلم جب رات كوبستر پر تشريف لے جاتے تو فرماتے: "الله م باشمك أمّوت وأخي". اور جب بيدار ہوتے تو فرماتے: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور".

صبح کے وقت سیدالاستغفار پڑھنا چاہیے جس کی تفصیل گذر بیکی ہے، نیند سے جاگنے کے بعد کی دعاوالی حدیث بھی امام بخار کی نے ذکر کر دی کیونکہ عموماً رات ہی کوانسان سوکر صبح اٹھتا ہے،اس لیےاسے شبح کی دعاؤں میں شار کر سکتے ہیں۔

#### ١٦ - باب: ٱلدُّعاءِ في الصَّلَاةِ.

٥٩٦٧ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّنَنِي يَزِيدُ ، عَنْ أَبِي الْخَبْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ : أَنَّهُ قالَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِاللَّهِ : عَلَّمْنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قالَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِاللَّهِ : عَلَّمْنِي دُعُورُ اللَّهِ عَنْهِ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي ، قالَ : (قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي ، قالَ : (قُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلَا يَغْفِرُ اللَّهِمِ اللهِ اللهُ أَنْتَ ، فَآغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَٱرْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

وَقَالَ عَمْرُو ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو : قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ . [ر : ٧٩٩]

" دهرت ابوبکرصد این سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جھے الی وعاسکھلا و بیجئے، جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، آپ نے فرمایا کہ بیدوعا پڑھا کرو: السلھم انی ظلَمْتُ نَفْسِی ظُلْماً کَثِیْراً ولا یَغْفِرُ اللَّذُنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِی مَغْفِرَةً مِنْ عندك، وارْ حَمْنِی، إِنَّكَ أَنْتَ الْسَعَفُورَة مِنْ عندك، وارْ حَمْنِی، إِنَّكَ أَنْتَ الله عَفُورَ السرحیم". (اے اللہ! میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تو ہی گنا ہوں کو معاف کرتا

<sup>= (</sup>رقم الحديث: ٧٣٩٥)، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب: مايقول إذا أرادأن ينام: ٢/١٨٧ (رقم الحديث: ١٠٥٨٦)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: مايقول مايقول عند النوم وأخذ المضجع (رقم الحديث: ٢٧١١)، وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب، باب: مايقول عند النوم (رقم الحديث: ٤٩٠٥)

ہے۔ پس اپنی طرف سے میری مغفرت فر مادیجئے ، اور مجھ پر رحم فر مادیجئے ، بے شک تو بہت بخشنے والا ، مہر بال ہے )''۔

نماز کے اندر دعاء کا ذکر ہے، باب کی اس پہلی روایت میں جو دعائقل کی گئی ہے، نماز میں اس کامحل متعین نہیں کیا گیا ہے، بعضوں نے کہا کہ بید عاسجدے میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے: ''فأما السحود فاجتھدوافیہ بالدعا''(۷۰) بعض نے کہاتشہد کے بعد بید عاپڑھنی چاہیے(۱۷)۔

#### دعا کی حسن ترتیب کابیان

علامة مطلانی رحمه الله اس دعاکی حسن ترتیب کے بارے میں لکھتے ہیں:

وهذا الدعاء من أحسن الأدعية لاسيما في ترتيبه، فإن فيه تقديم نداء الحرب واستغاثته بقوله: اللهم، ثم الاعتراف بالذنب في قوله: ظلمت نفسي، ثم الاعتراف بالتوحيد إلى غير ذلك ممالايخفي مع مااشتمل عليه من التأكيد بقوله: إنك انت الغفور الرحيم بكلمة: إنّ، وضمير الفصل، وتعريف الخبر باللام، وبصيغة المبالغة "(٧٢)-

یعن" یہ دعا عمدہ اور بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے خصوصاً اپنی ترتیب کے اعتبار سے ، کیونکہ اس میں سب سے پہلے" اللہ م" کہہ کراللہ تعالی کو پکارااور اس سے مدد مانکی گئی ہے، پھر" ظَلَمْتُ نفسی "کہہ کراپنے گناہ کا اعتراف اور بعداز ال تو حید ہاری تعالیٰ کا اقرار کیا گیا ہے، غرض بیحدیث کئی بہترین امور پر شتمل ہے، علاوہ ازیں" إنك

<sup>(</sup>٧٠) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: ٣٤٨/١، رقم الحديث: ٤٧٩

<sup>(</sup>٧١) فتمح الباري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام: ١٤/٢، عمدة القاري، كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام: ١١٩/٦

<sup>(</sup>۷۲) إرشادالساري: ۳۳۱/۱۳

# انت العفود الرحيم "ميل لفظ" إنَّ "ضمير فصل اور خبر كولا م تعريف كساته معرفه لان المعنود الرحيم "ميل لفظ" إنَّ " في المعنون ال

٩٦٨ : حدّثنا عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ : «وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا» . أُنْزِلَتْ في ٱلدُّعاءِ . [ر : ٤٤٤٦].

#### آيت كريمه مين دعا كامصداق

باب کی بیددوسری روایت قرآن کریم کی آیت 'ولات جهر بصلاتك ولاتحافت '' کے بارے میں ہے، حضرت عائش قرماتی ہیں کہ بیآیت دعائے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے نزدیک صلاق سے دعا مراد ہوائی ہے، ان کے نزدیک میل قرماتی ہے اور مطلب بیہ ہے کہ دعا نہ بہت زور سے ما گئی چاہیے، نہ بہت آ ہت ۔ لیکن کی مفسرین کے نزدیک بیآیت، دعا کے بارے میں نہیں، بلکہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ولا تجهر بصلاتك أى بقراءة صلاتك ....مضاف محذوف ہے (سام)۔

٥٩٦٩: حدّثنا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ قال : كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ : السَّلَامُ عَلَى اللهِ ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ ، وَهَالَ لَنَا النَّبِيُ عَلِيْكُمْ ذَاتَ يَوْم : (إِنَّ الله هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ : التَّحِيَّاتُ لِلهِ فِي السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ فِي السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ مَنَ التَّهَ مُو السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ مَالِحٍ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ ما شَاءَ) .

#### [ر : ۷۹۷]

" " حضرت عبدالله بن مسعودٌ رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں پڑھا کرتے تھے: "السلام على الله ، السلام على فلان " تو ہم سے ایک دن نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا که الله تعالیٰ تو خود سلام ہے، اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں بیٹھے تو "التحیات لله ...... الصالحین " تک

<sup>(</sup>٧٣) روح المعاني: ١٩٤/١٥ ، سورة الإسراء، رقم الآية: ١١٠ ، نيز ديكهي الجامع لأحكام القرآن ، سورة الإسراء: ٢٤٤/١٠

پڑھے، جب وہ یہ کلمات کے گاتو آسان اور زمین کے ہراس بندے کو پننی جائے گاجوصالے ہوگا (پھران الفاظ کے ساتھ تشہد پڑھے)" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" اوراس كے بعد جودعا على الله على محمداً عبده ورسوله "اوراس كے بعد جودعا على سے بڑھے'۔

#### ترجمة الباب سے احادیث کی مناسبت

حافظ ابن مجرر حماللد ترجمة الباب ساحاديث كى مناسبت بيان كرتے بوئ لكھتے بين:
"وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلاأن الأول نص في المطلوب
والثاني يستفاد منه صفة من صفات الداعي، وهي عدم الجهروالمخافتة
فيسمع نفسه، ولايسمع غيره"(٧٤)-

لیمنی "ترجمہ ان احادیث سے ماخوذ ہے، البتہ اول حدیث مطلوب میں نص ہے اور دوسری حدیث سے داعی کی ایک صفت مستفاد ہوتی ہے اور وہ ہے زیادہ زور سے نہ بولنا اور آ ہستہ بولنا، اس طور پر کہوہ خودتو سے، کوئی اور نہ سنے "۔

أصاب كل عبد في السماء والأرض صالح اس مين صالح عبدكي صفت م، بابكي يآخرى مديث كتاب الصلاة مين گذر چكى م (24) ـ

١٧ - باب: ٱلدُّعاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

٥٩٧٠ : حدّثني إِسْحٰقُ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ : أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ شُمَيّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَأَهْلُ ٱلدُّنُورِ بِٱلدَّرَجاتِوَالنَّعِيمِ ٱللَّقِيمِ . قَالَ : (كَيْفُ يَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالُوا : صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا ، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، فَالَى : وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا ، وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ،

<sup>(</sup>٧٤) فتح الباري: ١٥٨/١١

<sup>(</sup>٧٥) الصحيح للبخاري: كتاب الأذان، باب التشهدفي الآخرة: ١٨٢، رقم الحديث: ٨٣١

وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ. قَالَ: (أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبَقُونَ مَنْ جاءَ بِعَدْكُمْ ، وَلَا يَأْتِي أَحَدٌ بِمِثْلِ ما جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ ؟ تُسَبِّحُونَ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا).

تَابَعَهُ عَبِيدُ ٱللَّهِ بِنْ عُمْرَ ، عَنْ سُمَيٍّ .

وَرَوَاهُ أَبْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ شَمَيّ ، وَرَجاءِ بْنِ حَيْوَةَ .

وَرَوَاهُ جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَّنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ . وَرَوَاهُ سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ . [ر : ٨٠٧]

'' حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! دولت مندلوگ تو درجات اور نعتوں میں بڑھ گئے، آپ نے فر مایا ( کیونکر؟) انہوں نے کہاوہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جہاد کرتے ہیں، وراپنا بچاہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں، اور اپنا بچاہوا مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں، آپ نے فر مایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کے ذریعہ تم ان کے برابر ہوجاؤ، جوتم سے پہلے گزرے ہیں اور ان سے بڑھ جاؤ، جوتم ہمارے بعد آئیں اور کوئی شخص تمہارے برابر نہیں ہوگا مگروہ جواس کو پڑھ لے، ہرنماز کے بعد دس بارسجان اللہ اور دس بار اللہ اکر کہو''۔

٩٧١ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ وَرَّادٍ ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قالَ : كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرَّالِةٍ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ : (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لَمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مُعْطِي لَمَا مَنَعْتَ ، وَلَا مُعْطِي لَمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدِّ ).

وَقَالَ شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ قالَ : سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ . [ر : ١٠٨]

" وحضرت مغيره بن شعبه ك آزادكرده غلام ورّاد سے روایت ہے انہوں نے بیان كیا كه حضرت مغيرة في معاويد بن ابی سفیان كولكھ بھيجا كه رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم برنماز كے بعد جب سلام بھيرت تو سير يرضح عناديد بن الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد لاشريك له، له الملك وله الحمد

وهو على كل شيءٍ قديرٌ. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الْبَحِدِ مِنْكَ الْبَحِدِ مِنْكَ الْبَحِدِ مِنْكَ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِ مِنْكَ الْمُعَدِدِ بَرَقَ نَهِي ،اى كَ لِحَ بادشامت ب،اوراى كَ لِحَ تمام تعريفي بين، وه برچيز پر قادر ب، احالله! كوئى منع كرنے والا نهيں اس چيز كو جسے آپ منع كريں اوركى مالدارى مالدارى تيرے بغير فاكده مندئييں بوسكتى ) ـ منبيں اس چيز كو جسے آپ منع كريں اوركى مالدارى مالدارى تيرے بغير فاكده مندئييں بوسكتى ) ـ

## فرض نماز کے بعد دعا کا حکم

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد میہ کے فرض نماز کے بعد دعاحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، امام ان لوگوں کی تر دید کرنا چاہ دے ہیں جو کہتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد دعامشر وع نہیں ہے (۲۷)۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ''زادالمعاد'' میں اس کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ بیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے (۷۷)۔

لیکن حافظ ابن حجررحمه الله نے فرمایا که ان کامطلقاً یفی کرنا درست نہیں کیونکہ سنن ابی داود میں حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

"یا معاذ، إني والله لأحبك، فلاتدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ( ٤٨) 
العنى معاذ! بخدا مجهم مسمحبت م، تم برنماز ك بعد بيكلمات بردهنا مت مجود و: الله الله الوالية ذكروشكراورا جهم طريق ساين عبادت كرنے برمبرى مدفر ما" -

(٧٦) فتح الباري: ١٥٩/١١

(٧٧) زادالمعاد، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلوة: ١ /٢٥٧

(٧٨) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب في الاستغفار: ٢/٦٨، رقم الحديث: ١٥٢٢، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبلٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما، ثمّ قال: يامعاذ، إني لأحبك، فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يارسول الله، وأنا أحبك قال: أوصيك يامعاذ، لاتدعن في دبركل صلوة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ بن جبل: ٥/٥

#### اسی طرح زید بن ارقم کی روایت سنن ابی داوداورسنن نسائی میں ہے:

"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني دبركل صلاة:

اللهم ربنا وربّ كل شي ، "(٧٩)-

یعنی دمیں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد بید عاما نگتے ہوئے سنا:

اے اللہ، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب '۔

امام احمد رحمه الله في حضرت ابوبكره رضى الله عنه كى ايك روايت بهى نقل فرمائى ہے وہ كہتے ہيں كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم برنمازك بعديد عابر ها كرتے تھے "الله م إنسي أعو ذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر "(٨٠) يعني "اكول الله إلى كفر، فقراور عذاب قبرے تيرى پناه جا ہتا ہوں "۔

اس لیے ان روایات کی موجودگی میں بیکہنا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے دعا بعد الصلاۃ ثابت نہیں، درست نہیں ہے، چنا نچے علامہ تشمیری رحمہ الله فرماتے ہیں:

"لاريب أن الأدعية ذبر الصلوات قد تواترت تواترا لاينكر، أما رفع الأيدي فثبت بعد النافلة مرة أومرتين، فألحق بها الفقهاء المكتوبة أيضا ..... بقي أن المواظبة على أمرلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلامرة أومرتين، كيف هي؟ فتلك هي الشاكلة في جميع المستحبات، فإنها تثبت طورا فطورًا، ثم الأمة تواظب عليها، نعم نحكم بكونها بدعة، إذا أفضى الأمر إلى النكير على من تركها (٨١)-

یعنی''بلاشبه نمازوں کے بعد دعا تواتر کے ساتھ ثابت ہے، جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہا دعامیں دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تونفل کے بعد بیا کیے یا دوبار ثابت ہے پھر فقہاء نے اس پر قیاں کرتے ہوئے فرائض کو

(٧٩) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب مايقول الرجل إذا سلم: ٨٢/٢، رقم الحديث: ١٥٠٨،

مسندأحمد بن حنبل، حديث زيد بن أرقم: ٣٦٩/٤، رقم الحديث: ١٩٥٠٨

(٨٠) مسند أحمد بن حنبل، حديث أبي بكرة: ٥/٣٧، رقم الحديث: ٢٠٦٥٢

(۸۱) فيض الباري: ١٧/٤

بھی اس کے ساتھ کمحق کردیا ....رہی ہیہ بات کہ ایسے امر پرمواظبت کیسی ہے جورسول اللہ علیہ وسلم سے عمر بھر صدف ایک یا دو بار ثابت ہے تو جملہ سخبات میں یہی طریقہ رہا ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شہوت کبھی کبھار ہی ہوا ہے، پھر بعد میں امت ان پرمواظبت کرتی ہے، ہاں اگر کوئی ان کے ترک کرنے پر کسی کو برا بھلا کہے تواس وقت ان پر بدعت ہونے کا حکم لگایا جائے گا''۔

## ہیئت اجماعی کے ساتھ دعا بعد الفرائض کا حکم

ایک اور مقام پر بھی علامہ شمیری رحمہ اللہ نے فر مایا ہے کہ موجودہ اجتماعی ہیئت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد کی دعا کوسنت نہیں کہا جا سکتا یعنی پنہیں کہہ سکتے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیئت کے ساتھ دعا فر مایا کرتے تھے لیکن اس کو بدعت بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہا جائے کہ دین کے اندر اس کی اصل اور بنیا دنہیں ہے(۸۲)۔عاصل بیک اس ہیئت کے ساتھ بیسنت ہے، نہ بدعت ہے۔

روایاتِ باب کی مناسبت ترجمة الباب سے ظاہر ہے۔

١٨ - باب : قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ» /التوبة: ١٠٣/. وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِٱلدُّعَاءِ دُونَ نَفْسه .

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں امام بخاری رحمہ الله دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا ذکر کرنا جائے ہیں، قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم کو تکم فر مایا: وصل علیہ مین ان کے لیے دعا سیجیے۔

## صرف دوسرے کے لیے دعاما نگنا

ومن حص أخاه بالدعاء دون نفسه: لين انسان دوسرے كے ليے دعاكر اورا پناذكر دعامين نكرے، اس كى تنجائش ہے، امام بخارى رحمدالله غالبًا ان لوگول كى تر ديدكرنا چاہ رہے أن كا كہنا ہے

(۸۲) فيض الباري: ٤/٧١٤

کہ دوسروں کے لیے دعا سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، حضرت ابراہیم نخعی وغیرہ سے بی تول منقول ہے(۸۳)۔

ید حضرات، ابی بن کعب کی ایک مرفوع روایت سے استدلال کرتے ہیں جسے امام تر مذی رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کیا ہے، اس میں ہے:

"إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا، فدعاله، بدأ بنفسه"(٨٤)-

لیعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب کسی کا ذکر فرماتے ہوئے اس کے لیے دعا کرنے کاارادہ کرتے تو پہلے اپنے لیے دعاما نگتے''۔

لیکن روایات باب سے اس کی تر دید ہوئی ہے، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کے لیے دعا فرمائی جس میں اپناذ کرنہیں کیا۔

بہر حال اس کی گنجائش ہے کہ انسان دوسروں کے لیے دعا کرے اور اپناذ کرنہ کرے الین بہتر ہیہے اور ''حصن حصین ''میں اسے دعا کے آداب میں بھی شار کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے لیے پہلے دعا کرے، پھر دوسروں کے لیے کرے (۸۵)۔

مولا نارشیداحد گنگوہی رحمہ اللہ نے''الکو کب الدری'' میں لکھاہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا اورخودکو چھوڑ دینا ۔۔۔۔۔۔اس میں ایک گونہ اعراض اور دعا ہے استعناء کا وہم ہوتا ہے جو درست نہیں (۸۲)۔

اوراس میں یوں تفصیل بھی کی جاسکتی ہے کہ اگر اہتمام کے ساتھ دعا کا موقع ہے تو اس میں آدمی کو اپنے لئے دعا کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسروں کے لئے!

<sup>(</sup>۸۳) فتح الباري: ۲۹٥/۲۱ ،عمدة القاري: ۲۹٥/۲۲

<sup>(</sup>٨٤) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ماجاء أن الداعي يبدأ بنفسه: ٦٣/٥ ، (رقم الحديث: ٣٨٨)

<sup>(</sup>۸۵) حصن حصین (۸۲)

<sup>(</sup>٨٦) الكوكب الدري: ٣٣٥/٣

لیکن اگر کسی کا تذکرہ آگیا یا کسی نے کوئی احسان کیا تو ایسے مواقع پر اپنا ذکر کئے بغیر متعلقہ آدمی کے لئے دعا کی جاسکتی ہے، روایات باب میں اکثر ایسے ہی مواقع ہیں۔

باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے سات احادیث ذکر فر مائی ہیں اور وہ تمام پہلے گذر چکی ہیں ، انن سب احادیث میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی کے لیے دعا مائلی ہے۔ ذیل میں وہ احادیث ترجے کے ساتھ دی جارہی ہیں :

وَقَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عامِرٍ ، اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ اَبْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ). [ر: ١٨: ٢٨]

٩٧٧ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْبِي ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ : أَيْ عامِرُ ، لَوَ أَسْمَعْتَنَا مِنْ هَنَاتِكَ ، فَنَزَلَ يَحْدُو بهمْ يُذَكِّرُ :

تَالَّلَهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اَهْتَدَیْنَا . وَذَكَرَ شِعْرًا غَیْرَ هٰذَا ، وَلَکِنِّي لَمْ أَحْفَظُهُ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ : (مَنْ هٰذَا السَّائِقُ) . قَلَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : (مَنْ هٰذَا السَّائِقُ) . قَلَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَوْلَا مَتَّعْتَنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَّ الْقَوْمِ قاتَلُوهُمْ ، فَأُصِيبَ عامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ : (مَا هٰذِهِ النَّارُ ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ فَمَاتَ ، فَلَمَّا مُسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ : (مَا هٰذِهِ النَّارُ ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ) . قالُوا : عَلَى حُمُر إِنْسِيَّةٍ ، فَقَالَ : (أَهْرِيقُوا ما فِيهَا وَكَسِّرُوهَا) . قالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا نَهُرِيقُ ما فِيهَا وَنَغْسِلُهَا ؟ قالَ : (أَوْ ذَاكَ) . [ر : ٢٣٤٥]

'' حضرت سلمہ بن الاكوع سے روایت ہے كہ ہم نی كريم صلی الله تعالی علیه وسلم كے ساتھ خيبر كی طرف روانہ ہوئے تو جماعت بیں سے ایک شخص نے كہا كہ اے عام ! كاش تم اپنے اشعار سناویت ؟ وہ سوارى سے اتر لله كرنے ، اوران الفاظ كے ساتھ حدى خوانی كرنے گئے: " نے الله كرفلا الله مل اهتدينا" (خداكی شم !اگر الله رہم ایست و بیخ والا) نہ ہوتا تو ہم بھی ہدایت نہ پاتے ) اور اس كے علاوہ بھی چندا شعار پڑھے، ليكن وہ مجھے يا و نہيں رہے۔ رسول الله تعالی عليه وسلم نے فرمایا، يہ ہا كئے والا كون ہے؟ لوگوں نے كہا عام بن اكوع (بين) آپ نے فرمایا، الله اس پرم كرے، ایك شخص نے عرض كيا: يارسول الله! كاش اس (عام ) سے آپ

ہمیں اور فائدہ پہنچاتے (یعنی ابھی وہ اور زندہ رہتے کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے بارے میں رحم اللہ یا رحمہ اللہ کے الفاظ فرماتے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ وہ وفات پانے والا ہے) چنا کچجب لوگ صف بستہ ہوئے اور جنگ کرنے گئو عامر کواپنی ہی تلوار سے زخم لگ گیا جس کی وجہ سے وفات پا گئے ، جب شام ہوئی تو لوگوں نے بہت کی آگ جلائی ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز برتم نے آگ جلائی ہے؟ لوگوں نے کہا گھریلو گدھوں کے گوشت پر (یعنی اس کا گوشت پکار ہے ہیں) آپ نے فرمایا اس چیز کو چھیک دو جو اس میں ہے یعنی گوشت کو اور برتن کو تو ڑ ڈالو، ایک شخص نے عرض کیا، بیارسول اللہ! کیا ہم جو پچھ برتن کے اندر ہے اس کو بہا کر اور برتن کو دھوڈ الیس (تو بہتر نہ ہوگا؟) آپ نے فرمایا، کی کرلؤ'۔

٥٩٧٣ : حدّثنا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍ و : سَمِعْتُ آبْنَ أَبِي أَوْقَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَمَا : كَانَ النَّبِيُّ عَيِّلِكِيْ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فَلَانٍ) . فَأَتَاهُ أَبِي فَقَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْقَ) . [ر : ١٤٢٦]

" حضرت ابن ابی اوفیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کرآتا، تو آپ فرماتے ، "اللهم صل علی آل فلاں''، یعنی اے اللہ! آل فلاں پر رحمت نازل فرما، چنانچہ میرے والد آپ کے پاس پچھ لے کرآئے ، تو آپ نے فرمایا: یا اللہ! آل ابی اوفیٰ پر رحمت نازل فرما''۔

٩٧٤ : حدّ تنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ) . وَهُوَ نُصُبُ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْبَمَانِيَةَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي رَجُلُّ لاَ أَثْبَتُ عَلَى الخَيْلِ ، فَصَكَّ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) . قَالَ : فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ فَصَكَّ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا) . قالَ : فَخَرَجْتُ فِي خَمْسِينَ مِنْ قَوْمِي ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ : فَا نُطْلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْنُهَا فَأَخْرَقُهَا ، مِنْ أَخْمَلِ الْأَجْرَبِ ، فَدَعا لِأَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي فَأَتَيْنُهَا فَأَدْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُ حَتَّى تَرَكُّهَا مِثْلَ الجَمَلِ الْأَجْرَبِ ، فَدَعا لِأَحْمَسَ وَخَيْلِهَا . [ر : ٢٨٥٧]

'' حضرت قیس سے روایت ہے کہ میں نے جریر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیاتم مجھے ذی التخلصہ سے نجات نہیں داؤ گے؟ یہ ایک بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے ہے اوراس کا نام کعبہ کیانیہ تھا۔ میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں ایسا آ دمی ہوں کہ تھوڑ کے پرسیدھا نہیں بیٹے سکتا، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارااور فرمایا، ''اے اللہ!اس کو ثابت قدم بنااور ہدایت دینے والا، ہدایت یا فتہ بنا''، جربر کا بیان ہے کہ میں اپنی قوم احمس کے بچاس آ دمیوں کے ساتھ نگلا، اورسفیان روایت میں کہ بھی یہ الفاظ کہتے (ف انطلقت فی عصبة من قومی، ''میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ چلا'۔) میں نے وہاں پہنے کراس کو جلادیا، پھر میں آ نخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور کہایارسول اللہ! فدا کی فتم ! میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں نے خارثی اونٹ کی طرح اس کو بنا کرنہیں خدا کی فتم! میں آپ نے بیاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ میں نے خارثی اونٹ کی طرح اس کو بنا کرنہیں چھوڑ ا، تو آپ نے قبیلہ احمس اور اس کے سواروں کے لئے دعافر مائی۔

٥٩٧٥ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قالَ : قَالَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ عَلِيْكِ : أَنَسُ خادِمُكَ ، قالَ : (اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ﴾ . [ر : ١٨٨١]

'' حضرت قادہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس سے سنا کہ (میری والدہ) حضرت ام سلیم نے نی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا،'' انس آ ہے کا خادم ہے'' آپ نے فر مایا کہ'' اے اللہ!اس کو بکشرت مال اور اولا دعطافر ما، اور جو کچھتونے اسے دیا، اس میں برکت عطافر ما''۔

٥٩٧٦ : حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ رَجُلاً بَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : (رَحِمَهُ اللّٰهُ ، لَقَدْ أَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً ، أَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا ) . [ر : ٢٥١٧]

'' حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا،''اللہ اس پررحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یا دولا دی، جس کومیں فلاں فلاں سورة میں بھول گیا تھا''۔

٩٧٧ : حدّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ : حَدَّنَنا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمانُ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ قَسْمًا ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ الله ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ هٰذِهِ ، وَقَالَ : (يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى . فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَعَضِبَ ، حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، وَقَالَ : (يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى .

لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ) : [ر: ٢٩٨١]

''حضرت عبدالله ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت تقسیم فرمایا، تو ایک شخص نے کہا کہ اس تقسیم سے خدا کی خوشنو دی مقصود نہیں ہے، میں نے آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ کو غصہ آگیا، یہاں تک کہ غصہ کے آثار میں نے آپ کے چہرے پر دیکھے اور فرمایا کہ الله! مویٰ (علیہ السلام) پر دحم فرمائے، جنہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، کیکن انہوں نے صبر کیا''۔

#### ١٩ - باب : مَا يُكُرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِي اللُّعَاءِ .

٩٧٨ : حدّثنا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ : حَدَّثَنَا بْنُ هِلَانٍ أَبُو حَبِبِ : حَدَّثَ النَّاسَ هَارُونُ اللَّقْرِئُ : حَدَّثُ الزَّبِيْرُ بْنُ ٱلْخِرِّيتِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قالَ : حَدَّثِ النَّاسَ هَارُ النَّاسَ هَالَ الْقُرْآنَ ، كُلَّ جُمُّعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَاذَا الْقُرْآنَ ، كُلَّ جُمُّعَةٍ مَرَّةً ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَاذَا الْقُرْآنَ ، وَلَا أَنْفِينَكُ تَأْتِي الْقُوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثٍهِمْ ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ فَهُمْ يَشْتَهُونَةُ ، فَآنْظُرِ السَّجْعَ مِنَ ٱلدَّعاءِ فَآجْتَنِبُهُ ، فَتَقُلُ السَّجْعَ مِنَ ٱلدَّعاءِ فَآجْتَنِبُهُ ، فَتَقُلُ مَا اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْهِمْ ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدَّنْهُمْ وَهُمْ يَشْتُهُونَهُ ، فَآنْظُرِ السَّجْعَ مِنَ ٱلدَّعاءِ فَآجْتَنِبُهُ ، فَتَقُلُ مَا لِيَعْعَلُونَ إِلَّا ذَٰلِكَ الِاجْتِنَابَ .

## دعامين قافيه آرائي كاحكم

دعائے اندر تیج اور تکلف اختیار کرے مقفی عبارتیں بنابنا کر پیش کرنا مکروہ ہے، دعا چونکہ اللہ جل شائہ سے ما نگنے، طلب کرنے اور اپنی عاجزی کے اظہار کا نام ہے، اس لیے اس موقع پرقافیہ آرائی کرنا اور مقفی عبارتیں بنانا مناسب نہیں، ہاں اگر بلاقصد و تکلف دعا کے الفاظ میں روانی، سلاست اور قافیہ بندی آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ئیں منقول ہیں، ان میں کئی دعا ئیں مسجع ہیں، کین وہ سیح کسی تکلف وضع کی آئینہ دار نہیں، بلکہ ایک صاحب ذوق پڑھ کرخود اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ بے ساختہ الہامی

دعا ئىس بېي اوران مىر كىي تصنع كاذرا بجردخل نېيى (1) \_

باب کی پہلی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی نصیحت نقل کی گئی ہے، انھوں نے کہا: '' ہفتہ میں ایک باریا دوبار اور زیادہ سے زیادہ تین باروعظ کہو، لوگوں کوقر آن سے اکتاب مت دلوا وَاور میں شخصیں ایسا کرتا ہوانہ یا وَل کہم کسی جماعت کے پاس آ وَجوا پنی گفتگو میں مشغول ہواور تم اس کی بات کا نے کروعظ کہنے لگو اور اس طرح انھیں اکتاب کا شکار کردو ۔۔۔۔۔ بلکہ خاموش رہو جب وہ خود شخصیں وعظ کہنے کو کہیں اور اس کی خواہش ظاہر کریں تو وعظ کہولیکن دعامیں قافیہ آرائی سے بچو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم اور آپ کے صحابہ کو اس طرح کرتے دیکھا ہے' یعنی وہ اس سے اجتناب ہی کرتے ہے۔۔

فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه: ليعنى دعامين قافيه آرائى كومؤخركر،اس كاقصدواراده مت كراور اين سوچ وفكر كواس كے ساتھ مشغول نه كر، كيونكه دعامين خشوع مطلوب ہے، جب كه قافيه بندى مين تكلف ہے، جوكه خشوع سے مانع ہے۔ جوكه خشوع سے مانع ہے۔

#### ٢٠ - باب : لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ .

٥٩٧٩ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، وَلَا يَقُولُنَّ : اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ ). [٧٠٢٦]

#### دعا کے ایک اور ادب کابیان

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندردعا کا ایک اور ادب ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ دعایقین کامل کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پرکوئی جرکرنے والانہیں ہے ..... چنانچہ باب کی بیر پہلی روایت حضرت انس سے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/١١، عمدة القاري: ٢٩٨/٢٢، إرشادالساري: ٣٤٢/١٣

<sup>(</sup>٩٧٩) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ تَوْتَى الملك مَنْ تشادُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] (رقم الحديث: ٧٤٦٤)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولايقل: "إن شئت " (رقم الحديث: ٢١٨)، وأخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقول الرجل: "اللهم اغفرلي إن شئت " (رقم الحديث: ٢٠٤٠)

ہے، وہ فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی شخص دعا مائے، بینہ کہے کہ یا اللہ!اگر تو چاہے تو مجھے دیدے،اس لیے کہ اللہ پر کوئی جرکرنے والانہیں ہے۔

٩٩٠ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَة ، عَنْ مالِك ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ قالَ : (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ : اللَّهُمَّ ٱغْفِرُ لِي
 إِنْ شِفْتَ ، اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ اللَّسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ ) . [٧٠٣٩]

باب کی بید دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی شخص مید نہ کہ کہ یااللہ! اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اور مجھ پررتم کر بلکہ یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ پرکوئی جبر کرنے والانہیں ہے۔ علامہ توریشتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"أراد ادعوه معتقدين وقوع الإجابة، لأن الداعي إذا لم يكن متحققا في الرجاء ، لم يكن رجاؤه صادقا، وإذا لم يكن الرجاء خالصا، والداعي مخلصا، فإن الرجاء هوالباعث على الطلب، ولايتحقق الفرع إلا بتحقق الأصل"(٢)-

یعنی ''حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کا مطلب میہ ہے کہ الله تعالیٰ سے اس یقین واعتقاد کے ساتھ دعا ما گلو کہ الله تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، کیونکہ دعا کرنے والے کو

( ۱۹۸۰) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ تَوْتَى الملك مَنْ تشآه ﴾ [آل عمران: ٢٦] (رقم الحديث: ٧٤٧٧)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولايقل: "إن شئت" (رقم الحديث: ٢٦٧٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب: ٥/٣٦٥ (رقم الحديث: ٢٩٤٧)، وأخرجه الحديث: ٢/٧٧ (رقم الحديث: ١٤٨٣)، وأخرجه المنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقول الرجل: "اللهم ارحمني إن شئت" (رقم الحديث: النهي أن يقول الرجل: "اللهم اغفرلي إن شئت" (رقم الحديث: ١٤١٨)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب: لايقول الرجل: "اللهم اغفرلي إن شئت" (رقم الحديث: ١٤٨٨)،

(٢) كتاب الميسر في شرح مصابيح السنة، كتاب الدعوات: ٢/٢١ه، (رقم الحديث: ٢٥٤٦)

قبولیت دعاء کی امیر نہیں ہوگی تو اس کی امیر صابت نہ ہوگی اور جب امیر صادق نہیں ہے تو دعا بھی خالص نہ ہوگی اور داعی بھی مخلص نہیں ہوگا، کیونکہ امید ہی دعا مانگنے کا باعث ہے، اور فرع، اصل کے بغیر متحقق نہیں ہوتی'۔

لايقولن أحدكم

اس میں نہی تحریم کے لیے ہے یا کراہت تنزیہی کے لیے، دونوں قول ہیں، امام نو وی رحمہ اللہ نے اسے کراہت تنزیہی پرمحمول کیا ہے (۳)۔

خلاصہ یہ کہ دعا کرنے والا پوری امیدر کھے کہ اللہ جل شانہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے اور وہ کسی استناء اور تعلیق کے بغیر ممل الحاح وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں اپنی مراد پیش کرے۔

٢١ - باب : يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْجَلُ .

٥٩٨١ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنِ آبْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى آبْنِ أَزْهَرَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ قالَ : (يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمُ يَعْجَلُ ، يَقُولُ : دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) .

#### ترجمة الباب كامقصد

#### اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دعا کا ایک اور ازب بیان کیا ہے اور وہ بیر کہ دعاملل کرنی

(٣) قبال الحافظ ابن حجر: وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة التنزيه، فتح الباري: ١٦٨/١١، نقول: لم يصرّح النبووي به، إلا أن فحوى كلامه في شرح هذا الحديث يدلّ على ذلك، (شرح مسلم للنوري، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شئت: ٢/٢)

(١٩٨١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يُستجاب المداعي مالم يعجل (رقم الحديث: ٥٩٨١)، وأخرجه أبوداود في كتاب الصلواة، باب الدعاء: ٧٨/٢ (رقم الحديث: ١٤٨٤)، وأخرجه الترمدي في كتاب الدعاء، باب ماجاء فيمن يَستعجل في دُعائه: ٥/٤٦٤ (رقم الحايث: ٣٣٨٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب يستجاب لأحدكم مالم يعبّل (رقم الحديث: ٣٨٥٣)

چاہیے اور کسی موقع پر مینہیں کہنا چاہیے کہ میں دعا تو کررہا ہوں لیکن قبول نہیں ہور ہی ہے، چنا نچہ روایت میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ جلد بازی سے کام نہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے کہ یوں کہدے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔

## دعامیں اکتابٹ قبولیت سے مانع ہے

عیچ مسلم اورسنن ترفدی میں حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں:

"لاینزال یستجاب للعبدمالے یدع بیا تم أو قطیعة رحم، ومالم
یستعجل، قیل: وما الاستعجال؟ قال: یقول: قد دعوت وقد دعوت، فلم
أریستجاب لی، فیستحسر عندذلك ویدع الدعاء "(٤)۔

یعن "بنده کی دعاملل قبول کی جاتی ہے جب تک کدوه گناه یاقطع رحی کی دعانه کرے اور جب تک وہ جب تک کدوه گناه یاقطع رحی کی دعانه کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے کسی نے دریافت کیا "مجلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے کسی نے بار کام لینے کا کیا مطلب ہے؟" آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ یوں کہے کہ میں نے بار عامانگی ، مگر مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہوجائے گی ، تواس وقت وہ اکتا ہے کامظاہرہ کرتے ہوئے دعا چھوڑ دیتا ہے"۔

مطلب پیہے کہ وہ دعا کرتے کرتے اُ کتا گیااوراس نے پیجملہ کہد یا۔

علامة مطلانی رحمہ اللہ نے مظہری کے حوالے سے لکھاہے کہ جس دعامیں اکتاب آجائے، وہ قبول نہیں ہوتی اس لیے کہ دعاعبادت ہے اور مؤسن کی شان پنہیں کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں اکتاب کا اظہار

(٤) صحيح مسلم، كتاب الذكروالدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل، فيقول: دعوت، فلم يستجب لي: ٢٠٩٥، وقم الحديث: ٢٧٣٥، ورواه الترمذي، ولفظه: "عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب الأحدكم مالم يعجل، يقول: دعوت، فلم يستجب لي". كتاب الدعوات، باب ماجاء فيمن يستعجل في دعائه: ٥/٤٦٤، وقم الحديث: ٣٣٨٧

کرے(۵)۔دعاوتی طور پر قبول ہو، نہ ہو،خود کئی رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ اور باعث ہوتی ہے۔ امام ترندی رحمہ الله نے حضرت ابن عمر اسے ایک سرفوع حدیث نقل فر مائی ہے، اس میں ہے: "من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة" (٦)-لینی دونتم میں سے جس کے لیے دعا کا درواز ہ کھول دیا گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے واکر دیے گئے"۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے:

"من رُزِق الدعاء لم يَحْرُم الإجابة"(٧) لين جس كودعا كي توفيق ملي وه قبولیت ہے محروم نہیں ہوتا''۔

٢٢ - باب: رَفْع الْأَيْدِي فِي ٱلدُّعَاءِ.

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ : دَعَا النَّبِيُّ عَلِيْكَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .

[c: 17.3]

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : رَفَعَ النَّبِيُّ عَلِيلَةٍ يَدَيْهِ وَقَالَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِدٌ) .

[c: \$ A + 3]

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : وَقَالَ الْأُوَيْسِيُّ : حَدَّثَنِي مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَحْيى بْن سَعِيدٍ وَشَريكٍ : سَمِعًا أَنَسًا ۚ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ . [ر: ٩٨٤]

## وعامين رفع يدين كاثبوت

دعا میں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے ہاتھوں کا اٹھانا بہت ساری احادیث میں ثابت ہے، چنانچہ باب کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ نے جو تین معلق روایات ذکر کی ہیں ، ان میں رفع پدین کا ذکر ہے، حضرت

<sup>(</sup>٥) إرشادالسارى: ١٣ / ٣٤٤

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعا، النبي صلى الله عليه وسلم: ٥/١٥، وقم الحديث: ٣٥٤٧ (٧) لـم أجـد بهذا اللفظ في كتب الحديث المتوفرة لدي، ووجدت ما يقارب ذلك وهو ماذكره ابن عبدالبر، ولفظه عن ابي هريرة، أنه كان يقول: ما أخاف أن أحرم الإجابة، ولكني أخاف أن أحرم الدعاء (التمهيد لاين عبدالبر: ١٠/١٩٢)

ابوموی اشعری رضی الله عنه کی تعلیق کتاب المغازی میں،حضرت ابن عمر کی تعلیق بھی مغازی میں موصولاً گذر چکی ہےاوراوی کی تعلیق ابونعیم نے موصولاً نقل کی ہے( ۸ )،اویسی کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے( ۹ )۔

امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث سے شاید ان لوگوں کی تر دید کرنا چاہتے ہیں جو استیقاء کے علاوہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جس میں ہے:

"لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء" (١٠)يعنى "رسول الله عليه وسلم في استسقاء كعلاوه بهي دعامين باتحضيس المائية "

## حدیث استنقاءاورا حادیث باب کے درمیان وجہ طبیق

حافظ ابن جمر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بید حدیث اگر چہ کے ہے کین اس حدیث اور ان احادیث میں جن میں رفع یدین فابت ہے طبق یوں ہو سکتی ہے کہ حضرت انس کی حدیث میں در حقیقت مطلقاً رفع یدین کی نفی نہیں، بلکہ مخصوص صفت کے ساتھ رفع کی نفی ہے اور مطلب بیہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح استدقاء کے وقت ہاتھ دہم ہو انور کے محاذات میں آجاتے ، اس وصف کے ماتھ بہت بلند کر کے اٹھاتے تھے یہاں تک کہ ہاتھ چہرہ انور کے محاذات میں آجاتے ، اس وصف کے ساتھ اور اس طرح عام دعا کے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، عام دعا میں ہاتھ شانوں کے محاذات تک اٹھاتے تھے، عام دعا میں ہاتھ شانوں کے محاذات تک اٹھاتے تھے، چنا نے یوہ کھتے ہیں:

"لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب ومافي معناها ، بأن المنفي

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١١٠/١١، إرشاد الساري: ٣٤٥/١٣

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ٣٠٠/٢٢، ٣٠، إرشادالساري: ٣٤٥/١٣، فتح الباري: ١١٠/١١

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، ص: ٢٢٠، (رقم الحديث: ١٢٠)، وصحيح مسلم، كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء: ٢١٢/٢، (رقم الحديث: ٧٩٥)

صفة خاصة لاأصل الرفع ..... وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إماب السبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو السنكبين ..... و إما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض، وفي الدعاء يليان السباء "(١١)-

امام منذری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جمع اور تطبیق کے معتذر ہونے کی صورت میں ترجیح کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اورا ثبات کی روایات صحت اور کثرت دونوں اعتبار سے رائح ہیں (۱۲)۔

خودامام بخاری رحمه الله نے ''جزء رفع الیدین' کے نام سے متعقل ایک رسالہ لکھاہے جس میں انھوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جن میں حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم سے دعا کے وقت رفع پدین ثابت ہے۔ حضرت عاکشہ معنزت عبد الرحمٰن بن سمرہ '' حضرت ابو ہریرہ '' حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص '' حضرت فاروق اعظم '' معضرت اسامہ بن زید اور حضرت قیس بن سعدگی روایات حافظ ابن ججرؒ نے ذکر کی ہیں جن میں دعا کے وقت ہاتھ معضرت اسامہ بن زید اور حضرت قیس بن سعدگی روایات حافظ ابن ججرؒ نے ذکر کی ہیں جن میں دعا کے وقت ہاتھ الحالے الحالے کا ذکر ہے (۱۳)۔

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: (١١) ١٧١،

<sup>(</sup>١٢) فتح الباري: ١٧١/١١

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري: ١٧١/١١

#### سنن ابی داوداور جامع تر مذی کی ایک مرفوع روایت میں ہے:

"إن ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفْرا"(١٤)-

لیعن "تمہارارب حیاداراور کریم ہے، بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے تو اسے وہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے بندہ سے حیا آتی ہے'۔

### دعامیں ہاتھا ٹھانے کی حد

ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں،اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، سینے کے برابر، کندھوں کے برابر، چبرے کے برابر اور سرکے برابر (۱۵) ..... سینے کے برابر اٹھانے کو حضرت ابن عباسؓ نے وصف دعا قرار دیا ہے (۱۲)۔

#### ٢٣ – باب : ٱلدُّعاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ .

٥٩٨٧ : حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ عَيِّلِكُ يَغْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : بَا رَسُولَ اللهِ ، آدْعُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَا رَسُولَ اللهِ ، آدْعُ اللهُ أَنْ يَسْقِينَا . فَتَغَيَّمَتِ السَّهَاءُ وَمُطِرْنَا ، حَتَّى ما كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ تَزَلُ تُمْطَرُ إِلَى المَّذِلِهِ ، فَلَمْ تَزَلُ تُمْطَرُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

'' حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے شعے ، ایک شخص کھڑ اہواا ورع ض کیا کہ یارسول اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں پر بارش ہو، آسان ابر آلود ہوگیا

<sup>(</sup>١٤) سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب الدعاء: ٧٨/٢، (رقم الحديث: ١٤٨٨)

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاري: ٣٠١/٢٢، فتح الباري: ١٧٢/١١

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ٣٠١/٢٢، فتع الباري: ١٧٢/١١

اور بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کونہیں پہنچ سکتے تھے، دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، تو وہی شخص یا کوئی دوسر اُخض کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اللہ سے دعا سیجئے کہ بارش کوہم سے پھیر دے، ہم لوگ تو ڈوب گئے، آپ نے فرمایا، اے اللہ! ہمارے اردگر دبر سا، اور ہم پر نہ برسا، چنا نچہ بدلی مدینہ کے اردگر دمنتشر ہونے گئی، آپ نے فرمایا، ایکن مدینہ میں بارش نہیں ہور ہی تھی، '۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اس باب کا مقصدیہ ہے کہ دعائے آ داب میں سے ایک ادب اگر چہ یہ ہے کہ قبلہ رخ ہوکر دعا کی جائے لیکن بیضروری نہیں ، بعض مواقع پر قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی انسان دعا کرسکتا ہے جیسا کہ روایت باب میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے خطبہ کے دوران دعا فرمائی ، مسجد میں خطبہ کے وقت خطیب کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا ہے ، وہ قبلہ رخ نہیں ہوتا ، معلوم ہوا کہ اس طرح دعا مانگنا ثابت ہے (کا)۔

#### ٢٤ - باب: ٱلدُّعاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

٥٩٨٣ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبِي ، عَنْ عَبَّادِ أَبْنِ تَعِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيلِتِهِ إِلَى هٰذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي ، فَدَعَا وَاَسْتَسْقَى ، ثُمَّ اَسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ . [ر : ٩٦٠]

#### ترجمة الباب كامقصد

حدیث کے اندر قبلہ رخ ہوکر دعا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف آئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے، ہارش کی دعا کی، پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے جا در پلٹی ۔

اساعیلی نے فرمایا قبلہ رخ ہوکر چا در پلٹنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس کا صراحناً ذکر اگر چہروایت باب میں نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے دوسر سے طرق میں اس کا ذکر ہے، امام بخاری نے

<sup>(</sup>۱۷) فتح الباري: ۱۷۲/۱۱ عمدة القاري: ۳٤٦/۲۲، بإرشاد الساري: ۳٤٦/۱۳

ترجمة الباب سے حسب عادت ای طریق کی طرف اشارہ کیا ہے (۱۸)۔

اس کے علاوہ کئی دوسری احادیث بھی ہیں، جن میں قبلہ رو ہوکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ ہے۔

صحیحمسلم میں حضرت عبداللدابن عباس کی روایت ہے:

"لمساكان يبوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، فاستقبل القبلة، ثمّ مديديه، فجعل يهتف بربه" (١٩)\_

یعنی نفر وہ بدر کے دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، پھر قبلہ رخ ہوکرا پنے دونوں ہاتھ پھیلائے اورا پنے رب کو پکارنے لگئے'۔

حضرت ابن مسعودً كى روايت بي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فدعا على نفر من قريش "(٢٠) يعن" رسول الله عليه وسلم في خانه كعبه كي طرف رخ كيا، پر قريش كى ايك جماعت كو بدعادئ".

٢٥ – بأب : دَعْوَةِ النَّبِيِّ عَيْلِكُ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَبِكَثْرَةِ مالِهِ .

٩٨٤ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ : حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ : عَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ،
 عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَتْ أُمِّي : يَا رَسُولَ اللهِ ، خادِمُكَ أَنَسٌ ، اَدْعُ اللهَ لَهُ ،
 قالَ : (اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ). [ر : ١٨٨١]

حضوراً کرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت انس کے لیے کثرت مال واولا داور کمبی عمر کے لیے دعا فر مائی تھی، روایت باب میں اگر چہ طول عمر کا ذکر نہیں ، لیکن اس روایت کے ایک دوسر ہے طریق میں اس کا ذکر ہے، اس کے

<sup>(</sup>١٨) فتح الباري: ١٧٣/١١، إرشاد الساري: ٣٤٧/١٣، سمدة القاري: ٣٠١/٢٢

<sup>(</sup>١٩) صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم: ١٣٨٣/٢ (رقم الحديث: ١٧٦٣)

<sup>(</sup>٢٠) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب دغاء النبي وَاللَّهُ على كفار قريش، ص٠٠٠، (رقم الحديث: ٣٩٦٠)

الفاظ بین اللهم أكثر ماله وولده، و أطل حیاته، واغفر به " 'اے الله! تواسے مال واولاد کی کثرت سے نواز ،اس کی زندگی کمبی فرمااوراس کی مغفرت فرما") ۔امام بخاری نے کتاب الا دب میں اس کی تخریج کی ہے(۲۱) ۔ چنا نچہ اللہ جل شانہ نے ان كوحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى دعا كى بدولت مال و دولت كى كثرت و فرادانی سے بھی نواز ااور انھوں نے عمر بھی بڑى لمبی پائی، ان كى زندگى ہى میں ان كے بیون اور پوتوں وغیره كی تعدادا كي سوتك پانچ گئ تھی (۲۲) ۔

بھرہ کے اندران کا ایک باغ تھا جوسال میں دومر تبہ پھل دیتا تھا،اس میں ایک پھول ہوتا تھا جس سے مشک کی خوشبوآتی (۲۳) انھوں نے عمر بھی ایک سوتین یا ایک سوسات سال یائی (۲۴)۔

#### ٢٦ - باب : ٱلدُّعاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ .

٥٩٨٦/٥٩٨٥ : حدّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيِّلِكِ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يَقُولُ : (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّهُ اللّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . إِلّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلِيمُ ، كَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، (لَا إِلٰهَ عَنْ الْبَيْ عَبِيلِهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَظِيمِ ، كَنْ إِلٰهَ يَقْولُ عِنْدَ الْكَرْبِ : (لَا إِلٰهَ عَنْ اللهِ اللهِ إِلّا اللهُ اللهُ رَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ اللهُ وَرَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ اللهُ وَرَبُّ اللّهُ اللّهُ رَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ اللهُ وَرَبُّ اللهُ اللهُ وَرَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ وَرَبُّ اللهُ اللهُ وَرَبُّ اللهُ اللّهُ وَيْمَ اللهُ وَاتِ وَرَبُّ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَرَبُّ اللّهُ اللّهُ وَرَبُّ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَهُمُ الْمَاوَاتِ وَرَبُّ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ال

. (٢١) الأدب المفرد (مع فضل الله الصمد)، باب من دعا بطول العمر : ١٠٦/٢، (رقم الحديث: ١٥٣)

(٢٢) فتح الباري: ١١/٤/١١، إرشاد الساري: ٣٤٧/١٣، عمدة القاري: ٣٠٢/٢٢

(۲۳) فتح الباري: ۱۱/۱۱، عمدة القاري: ۲۹۷/۲۲

(٢٤) فتح الباري: ١٨٤/١١، عمدة القاري: ٢٩٧/٢٢

( ٩٨٥ / ٩٨٥) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الدعوات، باب الدعاء عندالكرب ( وقم المحديث: ٦٣٤٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ تعرُجُ الملائكة والرّوح إليه ﴾ [المعارج: ٤] ( رقم الحديث: ٧٤٣١)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء للكرب ( رقم الحديث: ٢٧٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ماجاء: ما يقول عندالكرب ( رتم الحديث: ٣٨٨٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب الدعاء عندالكرب ( رقم الحديث: ٣٨٨٣)

الْأَرْضِ ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَوِيمِ) .

وَقَالَ وَهُبُّ : حَدُّثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ : مِثْلَهُ . [٢٩٩٠ ، ٢٩٩٠]

#### مصيبت کے وقت کی خاص دعا

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كرب وشدت اورغم وحزن كوقت جود عا بره ها كرتے تھے، امام بخارى رحم الله في وہ بهاں ذكر فرمائى ہے، اس كالفاظ بيں ("لاإله إلاالله العظيم الحليم، لا إله إلاالله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم، "لعنى الله كسواكوئى معبور نبيس، جوآسانوں اور زمين كا رب بے (اور) عرش عظيم كارب ہے")۔

دوسری روایت کے الفاظ پہلی روایت سے پچھ مختلف ہیں۔

حدثنا قتادة عن أبي العالية

ابوالعالیہ کا نام رفیع ہے، ان سے قادہ نے بیروایت نقل کی ہے کیکن عنعنہ کے ساتھ ہے اور قادہ مدلس ہیں، مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا۔

چنانچداهام ابوداودر حمداللد نے ''سنن ابی داود' میں کتاب الطہارت کے تحت شعبہ کا قول نقل کیا ہے کہ ابوالعالیہ سے قادہ نے صرف چار صدیثیں تن ہیں (۲۵) اوران چار میں صدیث باب شامل نہیں۔ ابن ابی حاتم نے ''مراسل' میں چار کی بجائے تین کا ذکر کیا ہے (۲۲)۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک چاراور تین کا بید حصہ غیر معتبر ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ شعبہ مدلس راویوں کا عنعنہ نقل نہیں کرتے جب تک ساع کی تصریح نہ ہوا دربید حدیث خود شعبہ نے بھی قیا دہ سے نقل کی ہے،

(٢٥) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الوضو، من النوم، تحت رقم الحديث: ٢٠٧، ولفظه: وقال شعبة: إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متّى، وحديث ابن عمر في الصلوة، وحديث: "القضاة ثلاثة"، وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيّون، منهم عمر، وأرصاهم عندي عمر. وانظر فتح الباري: ٢٠٢/٢١، وإرشاد الساري: ٣٤٩/١٣، وعمدة القاري: ٣٠٢/٢٢

(٢٦) فتح الباري: ١٧٥/١١

جواس بات کی و اس بات کی و اس به که قراره نے ساع کی تصری کے ساتھ بھی بیردوایت ابوالعالیہ سے قبل کی ہے (۲۷)۔ شایداسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کے آخر میں وہب کی تعلیق ذکر فرمائی ''وف ال وهب: حد ثنا شعبة عن قتاده ...... مثله''۔

### دعائے کرب کی فضیلت

ابن بطال نے لکھا ہے کہ ابو بکر رازی اصبہان میں علم حدیث کے سلسلے میں مقیم ہے، وہاں ابو بکر بن علی نام کے ایک مفتی عالم دین تھے، کسی وجہ سے وہاں کے امیر ان سے ناراض ہوگئے اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھجوادیا، ابو بکر رازی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فرمار ہے ہیں، ابو بکر بن علی سے جاکر کہو کہ چھے جناری میں مذکور دعائے کرب پڑھو، اللہ جل شانہ تمھاری یہ مصیبت دور فرمادیں گے، چنا نچہ انھوں نے جاکر اس خواب کا ذکر ان سے کیا، انھوں نے جوں ہی یہ دعا پڑھنا شروع کی، امیر شہر نے انھیں آزاد کر دیا (۲۸)۔

## یریشانی کے وقت کی دیگر ما توردعا ئیں

كرب وشدت كے وقت احادیث كے اندربيد عائيں بھى منقول ہيں:

اللّهم رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فلاتَكِلْنِي إلى نفسي طَرْفَةَ عَيْن، وأَصْلِحْ لِي شأنِي كُلّه، لا إله إلا

(٢٩) سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الاستغفار، رقم الحديث: ١٥٢٥، وسنن ابن ماجه في كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، رقم الحديث: ٣٨٨٦، وفتح الباري: ١٧٦/١١

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القاري: ۲/۲۲ أنس، فتح الباري: ۱۷٥/۱۱

<sup>&</sup>quot;(۲۸) فتح الباري: ۱۱۳/۱۱، وشرح ابن بطال: ۱۱۳/۱۰

أنت ....سنن ابی داود میں حضرت ابو بکر اللہ عنقول ہے (۳۰) (اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ! میں تیری رحمت کا امید وار ہوں، پس تو مجھے بلک جھیکنے کی بقدر بھی میر نے نفس کے حوالہ ننفر مااور تو میر ہے تمام امور درست کردے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں'')۔

لإله إلاأنت سبحانك انى كنت من الظالمين ....سنن ترفدى اورمتدرك ماكم بين بي وفانه لم يدع بها رجل مسلمان شخص ني بهي لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله تعالى له "(٣١) يعني" جسم سلمان شخص ني بهي سلسل مين ان كلمات كرماته وعاما كي الله تعالى ني اس كى دعا قبول فرمائي" ـ

#### ٢٧ - باب : التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ .

هُ هُرَيْرَةَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنِي سُمَيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكُ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَشَهَاتَةِ الْأَعْدَاءِ .

قالَ سُفْبَانُ : الحديثُ فَلَاثُ ، زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً ، لَا أَدْرِي أَبَّهُنَّ هِي . [٦٢٤٢] جَهْد (جيم كِفتح اور ہاء كِسكون كِساته ) مشقت كوكت بيں اور بَدا، آزمائش كوكتے بيں، حضرت ابو ہريره رضى الله عند فرماتے بيں كه حضورا كرم سلى الله عليه وسلم آزمائش كى مشقت سے، بدیختی بإنے سے، برے فيصلے سے اور وشمنوں كى ہنسنى سے بناہ ما تكتے تھے۔سفيان كابيان ہے كہ حديث ميں تين باتيں تھيں،اس پر

(٣٠) سنن أبي داود، كتاب الأدب، في آخر باب مايقول إذا أصبح، رقم الحديث: ٩٠،٥٠ وفتح الباري:

(٣١) سنن الترمذي، في كتاب الدعوات، باب، رقم الحديث: ٥٠٥٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر: ٥٠٥/١، فتح الباري: ١٧٦/١١

(٩٨٧) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب القدر، باب: مَن تعوّذ بالله من درك الشقاء، وسوء القَضاء (رقم (رقم الحديث: ٦٦١٦)، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب التعوّذ من سوء القضاء..... (رقم الحديث: ٢٧٠٧)، وأخرجه النسائي في كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من سوء القضاء: ٤٥٧/٤ (رقم الحديث: ٧٩٢٧)

میں نے ایک زیادہ کردی مجھے یا نہیں کہان میں وہ کون ی ہے۔

### جهدالبلاء كي تشريح

جَهْد البلاء كى تشريح بعض شارهين نے ان الفاظ كے ساتھ كى ہے،"الحالة التى يمتحن بھا الإنسان وتشق عليه بحيث يتمنى فيها الموت ويختاره عليها "(٣٢) يعني" وه حالت جس كے ساتھ بنده كوآ زمايا جاتا ہوا وہ مارہ برموت كو وه ترجي ديتا ہے" ہے اوروه بنده پراس قدرشاق ہوتی ہے كہ بنده اس ميں موت كى تمنا كرتا ہے اوراس پرموت كو وه ترجي ديتا ہے" مطرت ابن عمرضى الله عنهما ہے جہدالبلاء كى تشريح قلت مال اور كثرت عيال مروى ہے (٣٣) ۔

ابن بطال نے "جہدالبلاء" كى وضاحت يوں كى ہے:

"كيل ماأصاب المرء من شدة المشقة والجهد ومالاطاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه من نفسه"(٣٤)\_

لیعن 'اس سے مراد انسان کو لاحق ہونے والی وہ شدید تکلیف ہے، جس کو برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اس کے دفع کرنے پر قادر ہوتا ہے'۔

دَرَك الشقاء

درك (راء كفتح اورسكون كيساته )درك بمعنى ادراك ولحاق ہے۔ شقاء كمعنى ہلاكت وبديختى كي بين ، سوء القضاء: اييا فيصلہ جوآ دمى كے تق ميں براہو۔ شساتة: دشمن كى بنسى اور خوشى كو كہتے ہيں جوانسان كے بين ، سوء القضاء: اييا فيصلہ جوآ دمى كے تق ميں براہو۔ شساتة: دشمن كى بنسى برتال ہونے كے بعد ہو (٣٥)۔

قال سفيان: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة

سفیان بن عیدنفرماتے ہیں کہ اصل حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے، میں نے یہاں چار چیزیں، جہد بلاء، درک شقاء، سوء قضا اور شات اعدا ذکر کی ہیں، ان میں ایک کا اضافہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے

<sup>(</sup>۳۲) إرشاد الساري: ۱۳/۳۰

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ١٧٨/١١، إرشاد الساري: ١٣٠/٠٥، عمدة القاري: ٣٠٤/٢٢

<sup>(</sup>٣٤) شرح ابن بطال: ١١/١٠، وفتح الباري: ١١/١٧، عمدة القاري: ٣٠٣/٢٢

<sup>(</sup>٣٥) فتح الباري: ١٧٨/١١، إرشاد الساري: ٣٠١/١٥، عمدة القاري: ٣٠٤/٢٢

لیکن اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایک کونسا ہے۔

اساعیلی کی روایت میں اس کی تصریح آئی ہے کہوہ 'شماتة الأعداء''ہے(۳۲)،سفیان کو پہلے یا دفعا جیسا کہ اساعیلی کی روایت میں ہے لیکن پھروہ بھول گئے اور انھیں یا ذہیں رہا جیسا کہ یہاں ذکر کیا ہے (۳۷)۔

#### ٢٨ - باب : دُعاءِ النَّبِي عَلِيلَةِ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) .

٥٩٨٨ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيِّهِ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ : (لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَفْعَدُهُ مِنَ الجُنَّةِ ، ثُمَّ يُحَيِّرُ). فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ الجُنَّةِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى). قُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الحَدِيثُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى). قُلْتُ أَخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) . وَكَانَتْ ثِلْكُ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) . وَكَانَتْ ثِلْكُ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى) . [ر: 1713]

" مندسة ترى الله عنى الله الله عنى الل

ماقبل يعيمناسبت

اس مدیث کی بوری تفصیل کشف الباری، کتاب المغازی میں گذر چکی ہے(۳۸)، ماقبل سے

<sup>(</sup>٣٦) فتح الباري: ١٧٨/١١، إرشاد الساري: ٣٥٠/١٣

<sup>(</sup>٣٧) فتح الباري: ١١/٨/١١ ، إرشاد الساري: ١٣٠/١٥، عمدة القاري: ٢٠٤/٢٢ . ٣٠

<sup>(</sup>٣٨) وكيص كشف الباري، كتاب المغازي، ص: ٢٨٨، أيضاً، ص: ٢٧٨

#### مناسبت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن مجررحمداللد لکھتے ہیں:

"وتعلقه بما قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات، وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك، بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة: "فذهبت أعوذه، فرفع رأسه إلى السماء، وقال: في الرفيق الأعلى" (٣٩)-

یعنی '' ماقبل کے ساتھ اس کی مناسبت اس طور پر ہے کہ اس میں حضرت عاکشتگی حدیث کی طرف اشارہ ہے، جس میں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو وہ معوذات پڑھ کراپنا او پردم کرتے۔ یہاں اس ترجمۃ الباب کے لانے کی وجہ سے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں معوذات نہیں پڑھے، بلکہ حضرت عاکشتہ ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں معوذات پڑھے عاکشتہ ہے مروی ہے کہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے معوذات پڑھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کی طرف اپنا سرمبارک اٹھایا اور 'فی الرفیق الأعلی'' کے الفاظ فرمائے''۔

#### ٢٩ – باب : ٱلدُّعاءِ بِالمَوْتِ وَالْحَيَاةِ .

٩٨٩ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَخْنِي ، عَنْ إِسْاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَلِهِ ٱكْتَوَى سَبْعًا قَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَيِّلِيِّهِ نَهَانًا أَنْ نَدْعُوَ بِالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .

حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قالَ َ: حَدَّثَنِي قَيْسُ قَالَ : أَنَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ آكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ نَبَانَا أَنْ نَدْعُو بِالمَوْتِ لَذَعُوتُ بِهِ . [ر : ٣٤٨]

''حضرت قیس سے روایت کہ میں خبابؓ کے پاس آیا، انہوں نے سات واغ لگوائے تھے، انہوں نے کہا کہ اگررسول اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نے فرماتے تو میں اس کی دعا کرتا''۔

٥٩٩٠: حدّثنا أبْنُ سَلَام: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيْةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال َ: قال رَسُولُ اللهِ عَيْقِ : (لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي) . [ر: ١٤٤٧]

" حصرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہتم میں سے کوئی شخص آنے والی تکلیف پرموت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس کوموت کی تمنا کرنی ہی ہے تو اس کو کہنا چا ہے "اے اللہ! مجھے زندہ رکھ، جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہواور مجھے اٹھا لے جب موت میرے لئے بہتر ہوائ۔

#### ترجمة الباب كامقصد

شارحین میں سے علامہ عینی اور قسطلانی نے باب کا مقصد میں بیان کیا کہ جب زندگی کسی کے لیے باعث شربھوتو اس کا زندگی یا موت کے لیے دعا کرنا مکروہ ہے لینی نہوہ اپنے لیے زندگی کی دعا کرے کہ اس کی زندگی خیر کی نہیں، شرکی ہے اور نہ وہ موت ما نگئے ، کیونکہ موت کی دعا ما نگئے سے منع کیا گیا ہے (۴۸) آدمی موت کی تمنا اور دعا کرسکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل اس حدیث کے تحت کشف الباری کتاب المرضی میں گذر چکی ہے (۱۷)۔

٣٠ - باب : ٱلدُّعاءِ لِلصَّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ ، وَمَسْحِ رُؤُوسِهِمْ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : وُلِدَ لِي وَلَدٌ ، وَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْكِ بِالْبَرَكَةِ . [ر : ١٥٠٠]

## يتيم كرر براته كهيرن كانضيات

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ حضور اکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے تھے۔

امام احدر حمداللدنے "مند" میں حضرت ابواسامہ سے روایت نقل کی ہے، جس میں یتیم بچے کے سر پر

<sup>(</sup>٠٤) عمدة القاري: ٣٠٦/٥٠٦، ٣٠٦، إرشاد الساري: ٣٥٢/١٣

<sup>(</sup>١٤) كشف الباري، كتاب المرضى، باب: نهى تمنّى المريض الموت، ص: ١١٥-١٥ ٥

دستِ شفقت پھيرنے كى فضيلت آئى ہے، روايت كالفاظ بين:

"من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة"(١)-

یعنی '' جس شخص نے کسی بیتیم بچ کے سر پر خالص اللہ کی رضا کے لئے دستِ شفقت پھیرا، تو سر کے جس قدر بالوں پراس کا ہاتھ پھرا، ہر بال کے عوض، اس کوایک نیکی ملے گی''۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله نے فرمایا که اس روایت کی سند ضعیف ہے (۲)۔

امام احرر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت سند حسن کے ساتھ قل کی ہے۔ اس میں ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ حلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے دل کی بختی اور قساوت کی شکایت کی ،حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور علاج ان سے فرمایا: "أطبعه السمسکین، وامسح رأس الیتیم" (٣)۔ (مسکین کو کھانا کھلایا کرواور پہتم کے سریروستِ شفقت پھیرا کرو)۔

## باطنی بیار یون کےعلاج کاایک اصول

اس سے علماء نے یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ بعض باطنی بیاریاں، بظاہر غیر اختیاری ہوتی ہیں، لیکن بعض اختیاری امور اختیار کرنے سے وہ بیاریاں ختم ہوجاتی ہیں، مثلاً بچھلوگوں کو حسد کی بیاری ہوتی ہے اور بظاہراس میں ان کے اختیار کو خل نہیں ہوتا، حضر ات صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس کا علاج بہہے کہ حاسد مجسود کی تعریف کر سے اور اس کے لئے دعا کر بے قو حسد جاتار ہے گا، گو حسد غیر اختیاری طور پر ہوجاتا ہے لیکن تعریف اور دعا اختیاری عمل ہے اور اس کی برکت سے یہ بیاری جاتی رہتی ہے، ٹھیک اس طرح دل کی سیکنی اور قساوت غیر اختیاری ہے، لیکن پتیم ہے اور اس کی برکت سے یہ بیاری جاتی رہتی ہے، لیکن سے یہ بیاری جاتی رہتی ہے۔ کہ مر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ بھیر نے کے اختیاری عمل سے یہ بیاری جاتی رہتی ہے (ہم)۔

<sup>(</sup>١) مسند أحمد: ٥/٠٥٠، ٢٩٥

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١٥١/١١

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد: ٢٦٣/٢

<sup>(</sup>٤) إتحاف السادة، كتاب ذم الغضب والحقد والحسد: ٩٢٦/٩

وقال أموموسى: ولد لي غلام، ودعا له النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالبركة يقلق، كتاب العقيقة مين موصولاً كرريكي به وبال الفاظ بين: ولد لي غلام، فأتيت به النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة ودعاله بالبركة "(٥) لينى: "مير بها لائكا پيدا بهوا تو مين است رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ك فحمت مين لي كيا، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في است اس كانام ابرا بيم ركها اور هجور ساس كي حدمت مين لي كيا، آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في دعافر مائى "د

حضرت سائب بن یزید سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھ کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میر ایہ یھانجا بیار ہے،
آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے لئے برئت کی دعا فر مائی، پھر وضو کیا تو میں نے
آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی بیا، پھر میں آپ کے پیچھے کھڑ اہو گیا، تو میں نے آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت کود یکھا جودولہن کے مسہری کے بٹن کی طرح تھی۔

حضرت سائب بن بیزید کے سر پررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے وستِ شفقت پھیرا، یہ ججۃ الوداع میں شریک رہے ہیں ،اس وقت ان کی عمر صرف سات سال تھی اور مدینه منورہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی یہی ہیں ،ان کی وفات سن ۸۴ ہجری میں ہوئی ہے (۲)۔

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يعق عنه، وتحنيكه: ٢٠٨١/٥، م

<sup>(</sup>٦) قال أبونعيم: مات سنة اثنين وثمانين، وقيل بعد التسعين، وقيل سنة إحدى، وقيل سنة أربعة، وقال ابن أبي داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، ووهم يعقوب ابن سفيان فذكره فيمن قتل يوم الحرة ( الإصابة: ٢، الترجمة: ٧٧٠٣)

٥٩٩٢ : حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُقَيْلٍ : أَنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السَّوقِ ، أَوْ : إِلَى السَّوقِ ، فَيَ عُقِيلٍ : أَنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ هِشَامٍ مِنَ السَّوقِ ، أَوْ : إِلَى السَّوقِ ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ ، فَيَلْقَاهُ ٱبْنُ الزُّبَيْرِ وَٱبْنُ عُمَرَ ، فَيَقُولَانِ : أَشْرِكْنَا ، فَإِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَدْ دَعا لَكَ بِالْبَرَكَةِ . فَيُشْرِكُهُمْ ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كما هِي ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى المَنْزِلِ . [ر : ٢٣٦٨]

حضرت ابوقتیل سے روایت ہے کہ مجھ کومیر سے داداعبداللہ بن ہشام بازار سے یا بازار کی طرف لے جاتے ،اور دہاں سے غلہ خریدتے ،ان سے ابن زبیراور ابن عمر ملتے ،تو کہتے کہ ہم کو بھی شریک کرلو، اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے لئے برکت کی دعا کی ہے (یہان کوشریک کرلیتے) اکثر ایسا ہوتا کہ نفع میں وہ پوراایک اونٹ پالیتے اور وہ اسے گھر بھیج دیتے۔

سند کے اندرابن وہب کا نام عبداللہ ہے، اور ابو عقیل (عین کے زیر اور قاف کے زیر کے ساتھ) کا نام زہرہ بن معبد بن عبداللہ بن ہشام ہے، عبداللہ بن ہشام ان کے دادا ہیں جن کے لئے رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی تھی، یہ جب بازار کی طرف خریداری کے لئے نکلتے تھے اور ان سے حضرت عبداللہ بن زیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کی ملاقات ہوتی تو وہ ان سے درخواست کرتے کہ خریداری میں آپ مہیں بھی اپنے ساتھ شریک کریں، کیونکہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لئے برکت کی دعافر مائی ہے، وہ آنہیں شریک کرتے، فرماتے ہیں کہ بسااوقات ان کو پورا ایک اونٹ منافع کا مل جاتا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے، یہ بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیا تا اور وہ اسے گھر بھیج دیتے، یہ بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہوتا۔

#### من السوق أو الى السوق

راوی کوشک ہے کہ مِن کہاہے یا"إلی" کالفظ استعال کیا ہے، اگر مِنْ ہے تو معنی ہوں گے بمِنْ جھة دخول السوق لیعنی بازار کے داخلی راستے کی جہت سے مجھے بازار لے گئے، لیکن باب الشرکة میں"إلی" بغیرشک کے جزم کے ساتھ وارد ہے (2)۔

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام رغبره، رقم الحديث: ٢٥٠٢

فربما أصاب الراحلة بتمامها

لينى بسااوقات ابن بشام كومنافع مين پوراايك اونث مل جاتا، بتمامها لينى بكمالها بينى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى دعاكى بركت كاثمره بوتا-

٣٩٩٥ : حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أُخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ . فَي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِثْرِهِمْ . [د : ٧٧]

حضرت ابن شہاب سے روایت ہے کہ مجھ سے محمود بن رہیج نے بیان کیا بیون ک بیں کہ ان کی کمنی کے وقت ان کے کئویں سے پانی لے کرآنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مند برکلی کی تھی۔

بدروایت کتاب العلم کے اندرگزر چکی ہے،علامة سطلانی رحمہ الله لکھتے ہیں:

"وكان فعله لذلك للتبريك على عادته الشريفة مع أولاد أصحابه والدعابة معهم لطفاً ورحمة وتشريعا"(٨)-

یعنی: '' نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا بطور تیرک حضرات صحابه کی اولاد کے ساتھ اس طرح کامعمول رہا، بچوں سے آپ بنسی نداق کیا کرتے، بیشفقت کی وجہ سے بھی آپ کی عادت تھی اور شرعی تعلیم بھی اس سے مقصود تھی''۔

٥٩٩٤ : حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ ، فَأْتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ ، فَدَعا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ . [ر: ٢٢٠]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے، چنانچہ ایک بچہ لایا گیا، تواس نے آپ کے کپڑے پر بیٹاب کردیا، آپ نے پانی منگوا کراس کو بہادیا اور اس

کو دھو یانہیں \_

سند میں عبدان سے عبداللہ بن عثان بن جبلہ اور عبداللہ سے حضرت عبداللہ بن المبارک مراد ہیں، روایت کے اندر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جس بچے کے لانے کا ذکر ہے، اس سے حضرت حسن یا حضرت حسین مراد ہیں، کما فی الأوسط فلطبرانی (۹)۔

#### فأتبعه إياه ولم يغسله

یعنی بیچنے تے آپ کے کپڑوں میں جو پییٹا ب کیا تھا،اس پر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی حیوٹر کا، پانی بہایا اوراس کو با قاعدہ دھویانہیں۔

٥٩٩٥ : حدّثنا أَبو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَيِّلِالِيَّهِ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ : أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يُوتِرُ بِرِكُعَةٍ .

حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن تعلبہ نے جن کے سر پر رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیراتھا، بیان کیا کہ انہوں نے سعد بن الی وقاص کوایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ابوالیمان کا نام عکم بن نافع ہے، یہاں روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن تعلیہ بن صعیر کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن تعلیہ بن صعیر کی آنکھ بر ہاتھ پھیرا، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللہ فاری ہے، اس میں "مسے عید، کی بجائے"مسے وجمہ "کے الفاظ ہیں (۱۰)۔

حضرت عبدالله بن تعلبه یک ولادت ہجرت سے جارسال قبل ہوئی تھی اور ۹ ۸ ہجری میں ان کی وفات

<sup>(</sup>٩) مجمع الزوائد: ١٩/١، ٦٣٢، ٦٣٢، رقم الحديث: ١٥٦٨، ١٥٧، ١٤٧١، ١٥٧٢، ١٥٧٢ وورد اسم الحسن جزءاً في الحديث رقم: ١٥٧١، ١٥٧١، وأمّا في الحديث رقم: ١٥٧١، ١٥٧١، وأمّا في الحديث رقم ١٥٦٨، ١٥٧٤، ورد اسم الحسن والحسين بكلمة أو يشعر بها التردّد. والله أعلم.

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري، كتاب المغازي، رقم الباب: ١٥٤ رقم الحديث: ٤٣٠٠

ہوئی ہے،اس وقت ان کی عرص ۹ سال تھی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ رسول الله تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر چارسال تھی اور ان کی وفات کے وقت ان کی عمر چارسال تھی اور ان کی ولا دت ہجرت کے بعد ہوئی ہے(۱۱)۔

ان كوالد تعلبه بن صعير بهي صحافي بين، ويقال له ابن أبي صعير أيضا (١٢)-

٣١ - باب: الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ.

#### صلوة كلغوى اوراصطلاحي معنى

صلوة ليعنى درودشريف مصمتعلق چند باتيس ذبهن شين كرليس:

● صلوۃ لغت میں دعا، رحمت، استغفار، مغفرت اور مدح وثناء کے معنی میں استعال ہوتہ ہے (۱۳)۔ اور نسبتوں کے فرق سے اس کے معنی بدلنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتو اس کے معنی اللہ کی جانب سے اپنے نبی پر رحمت کا نزول وافاضہ ہوتا ہے۔ ملائکہ کی طرف نسبت ہوتو استغفار کے معنی میں آتا ہے، بندوں کی طرف ہوتو اس کے معنی دعائے رحمت کے ہیں (۱۲)۔

بعضوں نے اس کے برعکس کہا کہ ملا تکہ کی طرف نسبت کی صورت میں دعائے رحمت اور عباد کی طرف نسبت کی صورت میں اس کے معنی استغفار ہے (۱۵)۔

امام بخارى رحمه الله نے سورة احزاب كى تفسير ميں ابوالعاليه كا قول نقل كيا ہے:

"معنىي صلوة الله تعالىٰ على نبيه: ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى

(١١) الاستيعاب على هامش الإصابة: ٢٧١/٢

(١٢) تهذيب الكمال: ١٤، الترجمة: ٣١٩٣

(١٣) لسان العرب: ٤٦٤/١٤ - ٢٦٤

(١٤) "الصواب أن الصلوة لغة بمعنى واحدوهو العطف، ثم هو بالنسبة إليه تعالى: الرحمة وإلى الملائكة عليهم السلام الاستغفار، وإلى الآدميين الدعاء". روح المعانى: ٧٢/١٢، ٧٧

صلوة الملائكة عليه: الدعاء له"(١٦)-

لیعن: "الله تعالیٰ کے اپنی پرصلوۃ مجھیجنے کے معنی ہیں، الله کا فرشتوں کے پاس اپنے نبی کاذ کر خیر اور تعریف کرنا اور فرشتوں کا آپ پرصلوۃ مجھیجنے کا مطلب، آپ کے لئے وعاکرنا ہے''۔

علامه زبیدی رحمه الله "احیاء العلوم" کی شرح" اتحاف سادة امتقین "میں لکھتے ہیں:

"معنى الصلوة العطف، وهو بالنسبة إلى الله تعالى إما ثناؤه على العبد عند الملائكة، وهذا هو الأليق في تفسير صلوة الله على أنبيائه، وإما كمال الرحمة، وبالنسبة إلى غيره تعالى الدعاء بخير"(١٧)-

یعنی: ''صلوۃ کے اصل معنی تو عطف یعنی میلان ومہر بانی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نبست ہوتو اس کا مطلب یا تو اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں کے ہاں اپنے نبی کی تعریف وثناء کرنا ہے، ''صلوۃ الله علی أنبیائه'' کی پہی تفیرسب سے زیادہ مناسب ہوتو اس کے معنیٰ کمال رحمت کے ہیں اور غیر اللہ کی طرف اس کی نبست ہوتو اس کے معنیٰ دعا کے آئے ہیں'۔

حقیقت بیہ کہ غیر اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوتو صلوۃ کے اصل معنی دعا ہی کے آتے ہیں،
مغفرت کی دعا کرنا مخصوص رحمت کی دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتو مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کا
وکر تعظیم واکرام کے ساتھ فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اورا پنی نعمتوں اور نواز شوں کی ان پر پھوار برساتا ہے (۱۸)۔
قرآن کریم میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے: ﴿وصل علیه م إن صلاتك
سكن لهم ﴾ اس میں صلوۃ جمعنی دعا ہے، جبیبا کہ آگے آر ہاہے (۱۹):

<sup>(</sup>١٦) صحيح البخاري، كناب التفسير، سورة الأحزاب، باب قوله: ﴿إِن الله وملتكته يصلون على النبي﴾ (١٦) إتحاف السادة، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الثاني: ٢٦٩/٥

<sup>(</sup>۱۸) "فتح الباري: ۱۵٦،۱۵۰/۱۱

<sup>(</sup>١٩) أحكام القرآن للجصاص: ٢٢٧/٣

# درود شريف كاتحكم

#### وسرى بات درود شريف كے حكم سے متعلق ہے:

جہورعلاء کا مسلک یہ ہے کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے جیسے کلمہ تو جید پڑھنا ایک بار فرض ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ''القول المبدیع'' میں اور علامہ ابن عبدالبرؓ نے ''الاستذکار'' میں اس کی تصریح فرمائی ہے (۲۰) ۔ امام ابو بکر بصاص رازیؓ اور ملاعلی قاریؓ نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے (۲۱) ۔ حاصل یہ ہے کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم نے مصراحت فرمائی ہے (۲۱) ۔ حاصل یہ ہے کہ پوری عمر میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم نے "صلوا" کے الفاظ سے درود جیجنے کا حکم دیا ہے، یہ عکم شعبان من دو ہجری میں نازل ہوا اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ امر تکر ارکا تقاضہ نہیں کرتا (۲۲) ، البتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ جب بھی آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ جب بھی آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب وستحب ہے (۲۲) ۔

اس میں تھوڑا سااختلاف ہے، جمہورعلاء کے نزدیک حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مجلس میں پہلی بارآئے تو درود شریف پڑھناوا جب ہے اوراس کے بعد پھرمستحب ہے،علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کومفتی بہ قرار دیا (۲۳)۔

البته امام طحاوی رحمه الله اور بعض شافعی علماء کے نزدیک حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا ذکر کسی مجلس میں جتنی بار بھی آئے، ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے (۲۲)، امام قرطبی رحمہ الله اور علامہ زخشری رحمہ الله نے اس کو کتا طقول قرار دیا ہے (۲۵)۔

<sup>(</sup>٢٠) الاستذكار لابن عبدالبر: ٣٠٨/٢، كتاب قصر الصلوة في السفر

<sup>(</sup>٢١) أحكام القرآن للجصاص: ٣٤٤/٣، ومرقاة لملا على قارى، كتاب الصلوة: ٣٣٧/٢

<sup>(</sup>٢٢) كشف الأسرار للبزدوى: ١ /٢٣/، باب موجب الأمر.

<sup>(</sup>٢٢ ١٤) احكام القرآن للقرطبي: ٢٣٣/١٤

<sup>(</sup>٢٣) ردالمحتار: ٣٨١/١، ٣٨٢، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة

<sup>(</sup>٢٤) فتح الباري: ١١/٣٥١، نيز ديكهئے: جلاء الإفهام في الصلوة والسلام على خير الأنام: ٢١٤.

<sup>(</sup>۲۰) تفسير القرطبي: ۱٤ / ۰ ۲۰ کشاف للزمخشري: ۵۸/۳

## درود شریف کے فضائل وبر کات

تیسری بات درود شریف کی فضیلت، اہمیت اور فوائد دبر کات سے متعلق ہے:

امام بیہ قی رحمہ اللہ نے عامر بن ربیعہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "من صلّی علی صلوہ، صلّی الله علیه بھا عشرا" (٢٦) ۔ لیعن : "جس نے مجھ پرایک بار درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس پردس بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں "۔

امام ابوداود طیالسی رحمہ اللہ نے عامر بن رسیعہ کی اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر و بن العاص کی روایت نقل کی ہے:

"ما من عبد يصلي علي إلا صلّت عليه الملائكة ما دام يصلي، فليقلّ العبد من ذلك او ليكثر "(٢٧)-

لیعنی: '' جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجنا ہے تو ملائکہ اس کے لئے اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتار ہتا ہے، سوبندہ کی مرضی ہے چاہے کم درود پڑھے یازیادہ پڑھے''۔

درودشریف کی بڑی برکتیں اور فوائد ہیں ، کثرتِ درود سے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے ، بیذریعۂ جنت ونجات ہے ، چنانچ طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت رویفع بن ثابت سے روایت نقل کی ہے :

"من قال: اللهم صلّ على محمد وأنْزِلْهُ المُقَرّبَ عندك يوم القيامة، وجبت له شفاعتي "(٢٨)-

لعنى: "جُوخُص بيوروو برسط: "اللهم صلّ على محمد وأنْزِلْهُ المُقَرّبَ

(٢٦) شعب الإيمان، رقم الحديث: ١٥٥٧، ١٥٥٨

(۲۷) رواه أبوداود الطيالسي عن عامر بن ربيعة في مُسنده البدرى: ١٣٩/١، رقم الحديث: ١٢٣٨، ورواه أحدمد في مسنده نحوه ولفظه: "من صلّى على رسول الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى مسنده نحوه ولفظه: "من صلّى على رسول الله وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى على الله على ال

(٢٨) المعجم الكبير للطبراني، رقم الحديث: ٤٤٨٠

عندك يوم القيامة (اے الله! محملى الله تعالى عليه وسلم پر رحمت نازل فرما اور قيامت كے دن اسے اسى مقام پر اتار دے) "، تو اس كے لئے ميرى شفاعت واجب موگئ"۔

اورایک روایت میں ہے:

"من صلّى عليّ في يوم ألف مرة، لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة "(٢٩)-

لینی: ''جوشخض دن میں ہزار بار درود پڑھے گا، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپناٹھ کا ٹانہ دیکھ لے'' یعنی مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا مسکن دیکھ لے گا۔

کثرت درود، فقرو فاقه کو پھی دور کرتاہے، ابوٹیم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے:

"كثرة الـذكر والـصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنفي الفقر" (٣٠) - يعنى " ذكراور في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم پردرودكى كثرت فقروفا قد كوختم كرتى بيئ -

اور حضرت جابر رضی الله عنه کی ایک روایت میں ہے:

"من صلّی علی مائة صلوة حین یصلی الصبح قبل أن یتكلم، قضی الله له مائة حاجة، عجل منها ثلاثین حاجة، وأخر له سبعین"(٣١)۔

الله له مائة حاجة، عجل منها ثلاثین حاجة، وأخر له سبعین"(٣١)۔

یعنی: "جو محض نماز فجر کے وقت بات کرنے سے پہلے مجھ پرسو بار درود پڑھتا ہے، تو اللہ تعالی اس کی سوضر ورتیں یوری فرما کیں گے، ان میں سے میں تو اس دئیا میں اور

<sup>(</sup>٢٩) الترغيب والترهيب للمنذري: ١/٢ ٠٥

<sup>(</sup>٣٠) إتحاف السادة، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الثاني: ٢٧٥/٥

<sup>(</sup>٣١) إتحاف السادة، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الثاني: ٥/٥/٧

#### ستر آخرت میں پوری فرمائیں گئے'۔

علامه خاوی رحمه الله نے حضرت انس رضی الله عنه کی روایت نقل کی ہے، حضور صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا:"إذا نسیت مشیداً، فصلو علی، تذکروه إن شاء الله "(٣٢)- (اگرتم کوئی چیز بھول جاؤتو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، یادآ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ)۔

ایک اور روایت میں ہے:

"من خاف على نفسه النسيان فليكثر الصلوة على النبي صلى الله على وسلم "(٣٣)-

لیمن: '' جسے اپنے اوپرنسیان کا خوف ہے تو وہ مجھ پر بکٹرت درود شریف پڑھا ''

# درود شريف لكھنے كى فضيلت

درود شریف لکھنے کی بھی بردی فضیلت ہے، طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

"من صلّى عليّ في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب"(٣٤)-

یعنی: جوشخص کسی کتاب میں مجھ پر درودلکھتا ہے تو فرشتے اس کے لئے اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں، جب تک میرانا م اس کتاب میں موجود ہو''۔

(٣٢) القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع، ص: ٤٢٧

(٣٣) قال السخاوى رحمه الله: "أخرجه ابن بشكوال بسند منقطع". القول البديع في الصلوة على الحبيب الشفيع، ص: ٢٧٤

(٣٤) إنحاف السادة، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الثانى: ٢٧٢/٥، قال الزبيدي بعد نقل هذا الحديث من الإحياء: قال العراقي: رواه الطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ في الثواب والمستغفري في الدعوات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف اه. قلت: ورواه أيضاً أبوالقاسم التميمي في الترغيب والخطيب في شرف أصحاب الحديث وابن بشكوال بسند ضعيف، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن كثير: إنه لايصح. انتهى.

## جمعه کے دن درود کی فضیلت

درودشريف كى كثرت كاابهتمام تو برمسلمان كوبروتت كرنا چا بي، البنة جمعه كه دن بطورخاص اس كا ابهتمام بهو، حضرت ابواسامه رضى الله عنه سه روايت به، حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "أكثر من الصلوة علي في كل يوم جمعة؛ فإن صلوة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة؛ فإن صلوة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلوة، كان أقربهم مني منزلة "(٣٥).

لینی: ہر جمعہ کے روز مجھ پر بکٹر ت درود پڑھا کرو، کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیاجا تا ہے، پس جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا تو ازروئے رتبہ دوسروں کے مقابلہ میں وہ اتنابی میرے قریب ہوگا''۔

اسی طرح حدیث کے طلباء کو بھی بطور خاص درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ احادیث کا تعلق براہِ راست حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابر کت سے ہے، تو کثرت درود کے ساتھ احادیث پڑھنے سے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور روحانیت محسوں ہوگی!

# ترجمة الباب كى وضاحت

امام بخارى رحمالله في جورجمة الباب قائم كياب باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، حافظ ابن جررحم الله اس كم تعلق كلي بين:

"هدذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث وقد يوخذ منه الثاني "(٣٦)يعنى: "ترجمة الباب مطلق مهاوراس ميں چاراموركے بيان كااخمال مه، درود شريف كاحكم، اس كى فضيلت، طريقه وكيفيت اوراس كے پڑھنے كامحل ومقام البته باب ميں مذكور دواحاديث پراكتفا كرنااس بات پر دلالت كرتا مهے كم مقصودام ثالث يعنى ورود

(٣٦) فتح الباري: ١٥٢/١١

<sup>(</sup>٣٥) السنن الكبرئ للبيهقي: كتاب الجمعة، باب مايؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلوة على رسول الله وقراءة سورة الكهف وغيزها: ٣٥٣/٣؛ رقم الخديث: ٩٩٥٥

شریف کے طریقے اور کیفیت کو بیان کرنا ہے، اور امر ثانی یعنی درود شریف کے حکم کا بیان محم مقصود ہوسکتا ہے'۔

لیکن علامه عینی رحمه الله نے فرمایا که حدیث باب کی وجه سے ترجمة الباب مطلق نہیں رہا، بلکه اس سے کیفیت صلوۃ ہی کو بیان کرنامقصود ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"حديثا الباب يقيدان هذا الإطلاق، لأنهما ينبئان عن الكيفية، والمطابقة بين الترجمة والحديث مطلوبة، ولاتجيء المطابقة إلا بما قلنا: هذا باب في بيان كيفية الصلاة"(٣٧)-

یعنی: "ترجمة الباب اگر چه بظاہر مطلق ہے، مگر باب میں مذکور دونوں احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقید ہے، کیونکہ دونوں حدیثیں درود شریف کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ ترجمة الباب اور حدیث کے درمیان مطابقت مطلوب ہوتی ہے اور مطابقت ہمارے اس قول ہے، ہی ہو کتی ہے کہ: "هذا بساب فی بیسان کیے فیّة الصلوة "۔ (یعنی ترجمة الباب کومقید مانے ہے ہی مطابقت ہو کتی ہے)۔

٩٩٦٠ : حدّ ثنا آدَمُ : حَدَّ ثَنَا شُعْبَهُ : حَدَّ ثَنَا الحَكَمُ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قالَ : لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؟ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ ؟ قالَ : عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ : وَعُلِينًا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَعَلَى آلِ مُحمَّد ، كما صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ ، إِنَّكَ حَمِيدً وَعَلَى آلِ مُحمَّد ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ ، إِنَّكَ حَمِيدً عَمِيدً . اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحمَّد ، وَعَلَى آلِ مُحمَّد ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ ، إِنَّكَ حَمِيدً عَمِيدً . اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحمَّد ، وَعَلَى آلِ مُحمَّد ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ ، إِنَّكَ حَمِيدً عَلَى آلِ إِبْرَاهِمَ ، إِنَّكَ حَمِيدً . [ر : ٣١٩٠]

عبدالرحمٰن ابی لیلی سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ بچھ سے کعب بن عبد الرحمٰن ابی لیلی سے روایت ہے انہوں نے ج عجرہ ملے اور کہا کہ کیا میں تم کو ایک ہدیہ نہیش کروں؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے یاس تشریف لائے ، تو ہم نے عرض کیا ، یار ول اللہ! ہم کس طرح آپ کوسلام كري، اوركس طرح آپ پردرود بهيجين، آپ فرمايا كيم اس طرح كهو: "السلهم سل على محمد وعلى ال محمد كماصليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كماباركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد".

آ دم سے آ دم بن ایاس اور تھم سے تھم بن عتیبہ مراد ہیں،عبدالرحمٰن بن ابی لیلی جلیل القدر تا بعین میں سے ہیں،ابولیل کانام بیار ہے (۳۸)۔

ألا أهدي لك هدية لين كعب بن عجر ه رضى الله عنه في حضرت عبد الرحلن بن الى ليلى سے كها كه ميس آپ كوا يك بديد دوں؟ شعبه كى روايت ميں ہے كه انہوں نے كہا، ہاں كيون نبيس (٣٩) ـ بديد كالفظ عموماً اجسام كے لئے استعال موتا ہے، علامة سطلانى رحمه الله كلصة بيں:

"وأكثر مايستعمل في الأجسام ...... وقد يستعمل في المعاني كالعلوم والأدعية مجازا، لما يشتر كان فيه من قصد المواددة والتواصل في إيصال ذلك إليه "(٤٠)-

لینی: "بریکااکشراستعال اجسام میں ہوتا ہے .....البتہ بھی کھار مجاز أمعانی میں ہوتا ہے .....البتہ بھی کھار مجاز أمعانی میں تعمل مدر بھی مدید کے دونوں میں قدر مشترک بیام ہے کہ دونوں میں ان کو دوسروں تک پہنچانے سے باہمی محبت اور میل جول مقصود ہوتا ہے"۔

أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خرج علينا "علينا" جمع كي خميراستعال فردائي ہے، كيونكداس وقت دوسر سے صحابہ بھى موجود تھے۔

(٣٨) قبال المعزي في تهلذيب الكعال .....واسمه يسار، ويقال: بلال ويقال: داود بن بلال بن بليل

.....١٧ / الترجمة: ٣٩٤٣

(٣٩) فتح الباري: ١٥٣/١١

(٤٠) إرشاد الساري: ٣٥٦/١٣

قد علمنا كيف نسلم عليك

اس میں سلام سے تشہداورالتیات کے اندرسلام مراد ہے (۱۲) جوحضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کوان لفظوں کے ساتھ سکھایا: "السلام علیك أیها النبي ورحمة الله وبر كاته"، یعنی سلام کا طریقہ تو ہم نے سکھ لیا ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ میں دوچیزوں کا حکم دیا گیا تھا: وصلوا علیه وسلموا تسلیماً کی ایک سلام اوردوسراصلاة، تو درود جیجے کاوصف اور طریقہ کیا ہے؟

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس حدیث کے اندر جو درود شریف بتلایا، وہ'' درود ابراہیم'' کہلا تاہے، یہاں روایت میں ''وعلی آل ابراهیم'' کے الفاظ نہیں ہیں، کین بخاری کی دوسری روایت میں بیہ الفاظ ہیں (۴۲)، حافظ لکھتے ہیں:

"والحق أن ذكر محمد وإبراهيم، وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر، وإنما حفظ بعض الرواة مالم يحفظه الآخر"(٤٣).

يعنى: "حق بات يه كه حفرت محمصلى الله تعالى عليه وسلم اور حفرت ابرا بيم عليه السلام كاذكراورا سي طرح آل محمد اورآل ابرا بيم كاذكراصل حديث مين ثابت هر دراصل بعض راويول كوتمام الفاظ يا در به اور لحض كووه يا دخره سك".

اللهم صل على محمد كار جمع المحليمي رحمه الله نيول كيا به:

"أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دينه، وإيفاء شريعته، وفي الآخرة بهاجز ال مثوبته، وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود" (٤٤)-

لینی: '' تو ان کوعظمت عطا فرما، دئیا میں ان کا ذکر بلند کر کے، ان کے دین کو

<sup>(</sup>١٤) قال البيهقي: فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهّد وهو قول "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" فيكون المراد بقولهم "فكيف نصلي عليك" أي بعد التشهّد. فتح الباري: ١٥٥/١١

<sup>(</sup>٤٢) صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، رقم: ١٠، رقم الحديث: ٣٢٧٠

<sup>(</sup>٤٣) فتح الباري: ١٥٦/١١

<sup>(</sup>٤٤) فتح الباري: ١٥٦/١١

غالب کرے، اوران کی شریعت کو کامل کر کے اور آخرت میں ان کو بے پایاں تو اب عطا فرما کے، امت کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر کے اور مقام محمود کے ذریعے ان کی فضیلت کا ظہار کرکے''۔

إنك حميد مجيد: حميد بمعنى محمود ب،ستوده صفات، مجيد: مجدوبزرگ والا، يدونول مبالغ ك صيغ بين-

٩٩٧٠ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي حازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، هٰذَا السَّلامُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هٰذَا السَّلامُ عَنْ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ . [ر: ٤٥٧٠]

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم آپ کوسلام کرنا تو جانتے ہیں، لیکن آپ پر درودکس طرح بھیجیں، آپ نے فرمایا کداس طرح کہو: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كما صَلَّيْتَ عَلَى اَلْهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كما بَار خُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ، كما بَار خُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ،

ابن ابی حازم کا نام عبدالعزیز ہے اور ابوحازم کا نام سلمہ بن دینار ہے، در اور دی کا نام بھی عبدالعزیز بن محمد ہے (۴۵)۔

٣٢ - باب: هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ

وَقُولُ ٱللَّهِ تَعَالَى : «وَصَلُّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنَّ لَهُمْ» /التُّوبة: ١٠٣/ ..

٥٩٩٨ : حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ آبْنِ أَبِي أَوْقَ

قَالَ : كَانَ إِذَا أَنَى رَجُلُ النَّيِّ عَلَيْكِ بِصَدَقَتِهِ قَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ). فَأَنَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ). فَقَالَ : (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوفَى). [ر: ١٤٢٦]

حفرت ابن اوفی سے روایت ہے کہ جب کو کی شخص نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کرآتاتو آپ فرماتے:السلهم صل علیه چنانچ میرے والد جب صدقہ لے کرآپ کے پاس آئے تو آپ نے فرما یاالسلهم صل علی آل أبي أوفی ليعنی السلالی اوفی کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔

999 : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ عَدْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْدِ وَبْنِ سُلَمْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، كَنْ نَصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : (قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيتِهِ ، كما صَلَّيْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى محمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيتِهِ ، كما بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَ يَالِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ . [ر : ١٨٩٣]

حفرت ابوجمید ساعدی سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم کسطرح آپ پروروو کھیجیں، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو:"اللهم صل علی محمد وأزواجه و ذریته کمابار کت علی ابراهیم وبارك علی محمد وأزواجه و ذریته کمابار کت علی ابراهیم انك حمید مجید".

غيرنى بردر ودجيج كاحكم

ئى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے علاوہ حضرات انبياء، طائكہ اور عام مؤسنين پر درود بھيجا جاسكة ہے، يا نہيں؟ اس ميں اختلاف ہے، "هَــــِنْ" كلمهُ استفہام ذكركر كے امام بخارى رحمہ الله نے اسى اختلاف كى طرف اشارہ كيا ہے (1) ۔ اس ميں تين مُداہب مشہور ہيں:

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٣٠٨/٢٢، وفتح الباري: ١٦٥/١١

پہلا فدہب بیہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء اور ملا تکہ اور مؤمنین پر درود مطلقا بھیجا جاسکتا ہے، مستقلاً بھی اور تبعاً بھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مسلک کو اختیار کیا ہے کیونکہ انہوں نے جو آیت کر بہداور روایاتِ باب ذکر فرمائی ہیں، ان میں ''غیر نبی'' پر صلوۃ کا حکم اور ذکر ہے۔ چنانچہ قر آن کریم کی آیت کر بہد میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، ﴿ صل علیه ہم اِن صلاتك سكن لهم ﴾ یعنی مؤمنین کے لئے رحمت کی دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا ان کے لئے باعث طمانیت وسکون ہے، اس آیت میں مؤمنین پرصلوۃ جیجے کا حکم وارد ہے۔ معلوم ہواغیر نبی پرصلوۃ بھیجے سے ہیں۔

باب کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ نے جودوروایتیں ذکر فرمائی ہیں، ان میں پہلی روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابن الب اوفی کے بارے میں فرمایا:"السلہ مصلِّ علی آل أبهی أوفی" جس سے غیرنبی پرمشقلاً صلوۃ سمیجنے کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔

اوردوسرى روايت مين صلوة على النبي وعلى غير النبي دونون كاذكر ب،جس مع غير أي پر حبعاً صلوة مجيخ كاجواز معلوم بوتا ب(٢) ـ

دوسرامسلک یہ ہے کہ غیر نبی پرمشقلاً صلوۃ بھیجنا جائز نہیں اور جبعاً بھی مطلقاً جائز نہیں، صرف جن نصوص کے اندر جبعاً غیر نبی پرصلوۃ بھیجا گیا ہے، ان ماثور نصوص کی حد تک جائز ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا ایک قول اس کے مطابق ہے (۳)۔

تیسرامسلک حضرات حنفی اور جمبورعله و کا ہے کہ غیر نبی پرمشقلاً درود بھیجنا تو جا ئز نہیں ، کیکن تبعاً جائز ہے (۴) کیونکہ درودشریف کی کئی روایتوں کے اندر تبعاً صلوۃ علی غیر النبی دار دہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی مرفوع حدیث ہے: "صلوا علی أنبياء الله" (٥) بيني الله ك معنوا الله عند كي الله ك يونكدان الى شيب في سند سيح ك نبيل يردرود بيجا كرو، ليكن جمهور كے نزويك يونكم متنقل نہيں بل كدميعا ہے كونكدان الى شيب في سند سيح ك

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٣٠٨/٢٢، وفتح الباري: ١٦٩/١١

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/١١٠

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٧٠/١١

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٠٩/٢٢، وفتح الباري: ١٧٠/١١

ساتھ حضرت ابن عباس کی روایت نقل فرمائی ہے: "ما أعلم الصلوة تنبغي على أحد من أحد إلا على النب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "(٦) لين في الركسي كاكسي پردرود بھيجنا جائز ہے تو وہ صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ذات كرامى ہے، كس اور پردرود بھيجنے كے جواز كامجھے علم نہيں "۔

اورامام بخاری رحمہ اللہ نے جواستدلال کیا ہے، اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ بیتکم اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا کہ وہ جس کے لئے چاہیں، اس کے لئے صلوۃ ودعا کریں، کیکن دوسر بے لوگوں کو بیا ختیار نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ابن افی اوفی کے حق میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے صلوۃ کالفظ استعمال کہا جاتی ہوئے کی وجہ سے ' رضی اللہ عنہ' کا جملہ ان کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے (ے)۔

#### ٣٣ – باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : (مَنْ آذَيْتُهُ فَأَجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً) .

مَن أَبْنِ عَلَىٰ أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ٱبْنِ شَهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَهُابٍ قَالَ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ مِنْ الْقِيامَةِ ) . يَقُولُ : (اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ ، فَأَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آتک میں اللہ جس ایماندارکو میں نے براجھلا آتک میں اللہ جس ایماندارکو میں نے براجھلا کہا ہو، تو قیامت کے دن اس کواس کے لئے قربت کا ذریعہ بنا۔

فأيما مؤمن سببته .....

فأيما عين فاءجز اليه اورشرط يهال محذوف م، جس پرسياق كلام دلالت كرد بام، أي: "إن كنتُ سببت مؤمنا".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/٧٦، رقم الحديث: ٨٨٠٨

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١٠٥/٨

<sup>(</sup>٢٠٠٠) المحديث أخرجه مسلم في كتاب البرّ والصلة، باب: من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أوسبه، أوسبه، أودعا عليه -وليس هوأهلًا لذلك-كان له زكاةً وأجراً ورحمةً: ٢٠٠٨/٤ (رقم الحديث: ٢٦٠١)

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسکم کے ارشاد مبارک کا حاصل بیہ ہے کہ مؤمنین میں جس کو میں نے ڈانٹا مواور طبعی غصہ کی وجہ ہے بھی برا بھلا کہا ہوا ور وہ در حقیقت اس کا مستحق نہ ہوتو اے اللہ! تو میری اس تنبیه اور ڈانٹ ڈپٹ کو اس کے لئے آخرت کے اندر باعث ترکیہ اور باعث اجروثو اب بنادیں۔ یہاں روایت اگر چہ مطلق ہے کہ ''جس شخص کو بھی میں نے ایذادی ہو''لیکن مراد ہر شخص نہیں ، بل کہ وہ شخص ہے جو اس ڈانٹ اور تنبیہ کا مستحق نہ ہو، چنا نچر جے مسلم کی روایت میں 'لیس لھا باھل'' کی قیدوارد ہے!

صحیح مسلم کے اندر حضرت انس کی روایت ہے، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيـما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا، وزكوة، وقربة تقربه بها يوم القيامة"(٨)-

یعنی: میں ایک انسان ہوں ، اور انسانوں ہی کی طرح میں بھی بھی رہنی اور بھی ناراض ہوجا تا ہوں اور غصر آجا تا ہے، چنانچ اگر کسی اُمتی کے لئے میں نے بددعا کی ہواور وہ اس کا سزاوار مہیں تھا تو اے اللہ اِس وعاکواس کے لئے قیامت میں یا کیزگی اور اپنی قربت کا ذریعہ بنادیں'۔

حدیث باب، امام سلم رحمه الله نے کتاب البروالصلة میں نقل فرمائی ہے (۹)۔

حدیث کے اندر "لیسس لھا باھل" کا مطلب بیہ کہ ظاہری حالت میں تو وہ تنبیہ کا سختی تھا ہمین حقیقت میں اس کا مستحق نہیں تھا، عدم استحقاق کی ایک صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ وہ بالکلیہ مستحق نہیں تھا، دوسری صورت بیہ ہے کہ استحقاق سے بڑھ کر سختی کی گئی، دونوں صورتوں میں حصورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے "س کے لئے دعا ما تکی ہے (۱۰)۔ بیر حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت پر کمال در جے شفقت کی دلیل ہے۔

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب من لعنة النبيّ أو سبه أمر دعا عليه، وليس له أهلًا للذلك، كان له زكاة وأجراً ورحمة، رقم: ٦٦٢٧

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب من لعنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوسبه أودعا عليه ..... رقم: ٦٦٢٧ (١٠) فتح الباري: ١٧٠/١١

#### ٣٤ - باب: التَّعَوُّذِ مِنَ الْفِتَن .

الله عَنْ أَنْسِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ عَمَرَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ : سَأَلُوا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِهِ حَتَّى أَحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ ، فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ : (لَا تَسْأَلُونَنِي الْمَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيْنَتُهُ لَكُمْ ) . فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِهَالًا ، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيْنَتُهُ لَكُمْ ) . فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِهَالًا ، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي ، فَإِذَا رَجُلُ ، كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ : رَضِينَا بِٱللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا ، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكِ وَسُولًا ) وَسُولًا ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِيْنِ ، فَقَالَ : رَضِينَا بِٱللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكِ وَسُولًا اللهِ عَنْهُ إِللهِ مِنَ الْفَيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطَّ ، رَسُولً اللهِ عَنْهِ إِللهِ عَلَيْكِ : (ما رَأَيْتُ فِي الْخِيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، وَسُولً اللهِ عَنْ أَنْهُمَا وَرَاءَ الْحَاثِطِ ) .

وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَٰذَا الحَدِيثِ هَٰذِهِ الآيَةَ : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ, أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ». [٦٦٧٨ ، وانظر : ٤٣٤٥]

﴿ يا يها الذين امنوا لاتسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم ﴾ فتن، فتذى جع ، فتذ، آزمائش اورامتحان كوكت بير \_

٣٥ - بَابِ : التَّعَوُّذِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجالِ .

٢٠٠٢ : حدثنا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ : حَدَّثَنَا إِسْاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، مَوْلَى المَطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لَا مِنْ غِلْمَا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي) . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ ، لِأَبِي طَلْحَةَ : (اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ فَكُنْتُ أَسْعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ فَكُنْتُ أَسْعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ فَكُنْتُ أَسْعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ فَكُنْتُ أَسْعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : (اللّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ فَلَمْ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيّةَ بِنِتِ حُتِي قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي فَلَامُ أَزَلُ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ ، وَأَقْبَلَ بِصَفِيّةَ بِنِتِ حُتِي قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي وَرَاءَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعِ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ ثُمَ بُرُدِفُهَا وَرَاءَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعِ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ كِسَاءٍ ثُمَّ بُرُدُفُهَا وَرَاءَهُ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعِ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَلَا عَرَاءُهُ بَعِبَاءَةٍ أَوْلَ عَلَى اللّهُمَّ إِنِّ يَاءَهُ بَعِلَا مَا مَنْ جَنَاعً مَا بَيْنَ جَمَلَيْهَا ، مِثْلَ مَا حَرَّمُ مَلَكُمْ ، اللّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدَّهِمْ وَصَاعِهِمْ ) . [ر : ٢٧٣٤]

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ابوطلح سے فرمایا: اپنے لڑکوں میں سے ایک لڑکا میری خدمت کے لئے دے دو، چنانچے ابوطلح جھے کواپنے پیچے سوار کرکے لے گئے چنانچے میں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگا۔ جب بھی آپ الرتے تو میں آپ کواکٹر پرفرما نے ہو کے سنتا کہ الله م إنبی أعوذ بلن من الهم والحدن والعجز والدی سل والدحل والدن وصلع السله م إنبی أعوذ بلن من الهم والحن والعجز والدی سل والدحل والدن وصلع الدین وغلبة الرجال۔ میں برابرآپ کی خدمت میں رہا یہاں تک کہ ہم جب خیبر سے والی ہوئے آپ نے صفیہ بنت جی کوساتھ لے کرجن سے نکاح کیا تھا، میں آپ کود کی وہا تھا، کہ اپنی عادر یا کمبل کا پردہ کرکے اپنے پیچے ان کوسوار کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ہم جب مقام صببا میں پنچے تو آپ نے میس تیار کراکراس کودستر خوان پررکھوایا، پھر مجھے بھیجا، جب مقام صببا میں پنچے تو آپ نے میس تیار کراکراس کودستر خوان پررکھوایا، پھر مجھے بھیجا،

تو میں لوگوں کو بلا کرلے آیا۔ لوگوں نے کھانا کھایا، بیدولیمہ کی دعوت تھی، پھر وہاں ہے آگے برطے یہاں تک کہ جب احد پہاڑ نظر آیا، تو فرمایا بیدوہ پہاڑ ہے جوہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اسے محبوب رکھتے ہیں، جب مدینہ کے قریب پنچے تو فرمایا: یا اللہ! میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی زمین کورم قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کورم قرار دیا تھا، اے اللہ! مدینہ والوں کوان کے مدمیں اور ان کے صاع میں برکت عطافر ما۔

اللهم إني أعوذبك من الهم والحزن والعجز والكسل.....

رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم نے اس میں چند چیز وں سے پناہ مانگی ہے، ایک ھے سے، ھے غم کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ معلوم نہ ہواور جس میں زل مضطرب اور بے چین ہو(اا)۔

حزن: (حاءاورزاء کے فتح کے ساتھ اور حاء کے ضمہ اور زاء کے سکون کے ساتھ) بمعنی غم ہے، ہم اور حزن میں فرق بیہ ہے کہ حزن کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی کوئی واقعہ ہو گیا، اس کی وجہ سے جوغم لاحق ہوتا ہے، اسے حزن کہتے ہیں اور هم کا تعلق مستقبل سے ہے کہ کی چیز کے وقوع یا عدم وقوع کا اندیشہ ہو (۱۲)۔

ضلع الدین: قرض کابو جھ، خاص کر جب قرض خواہ مطالبہ کرتا ہواور مقروض کے پاس ادائیگی قرض کا انتظام نہ ہو، اس کی وجہ سے جو بو جھاور فکر لاحق ہوتی ہے، وہ مراد ہے، اگر قرض کی ادائیگی کا ہند وبست ہے تو ایسے قرض سے پناہ ہیں مائلی گئی، بعض اسلاف سے منقول ہے کہ قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہے اور قرض خواہ مطالبہ کرر ہا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو ایسی فکر لاحق ہوجاتی ہے جوعقل وشعور کو ماؤن کر دیتی ہے (۱۳)، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے جنا فلت فرمائے حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پناہ مائلی ہے۔

<sup>(</sup>١١) وفي مجمع بحار الأنوار: ٥/٠٧٠: الهم: حزن يذيب الإنسان فهو أخص من الحزن، وقيل: هو بالآتي، والحزن بالماضي.

<sup>(</sup>۱۲) إرشاد الساري: ۳٦٤/۱۳

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري: ١٧٤/١١

غلبة السرجال: لوگول كالب آنے يہ بھى پناه ما كى گئى ہے كة دى اس قدر كمزوراورب بس موجاتا ہے كہ برخض كوچ هائى كاموقع ملے اور برايك كظلم كاتخته شق بنتار ہے۔

اس دعامیں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ قرض کا بو جھانیان پر کسل اور سستی کی وجہ سے آجا تاہے جو شخص اپنے دنیوی معاملات میں دیانت داری اور چستی ومحنت سے کام کرے گا، وہ قرض کے بوجھ تلخ بیس آئے گا، اسی طرح جبن یعنی بزدلی اور قرض، غلبۃ الرجال یعنی آدمی پرلوگوں کے غلبے کا سبب بن جاتے ہیں اور ایسی حالت میں انسان ہرا یک سے مغلوب رہنے لگتا ہے۔

علامه كرماني رحمه الله فرمات بين:

"هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية، فبالأولى بحسب القُوّى التي للإنسان، وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية، فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن بالغضبية، والبخل بالشهوانية، والعَجز والكسَل بالبدنية والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى، والأول عند نقصان عضو ونحوه، والضلع والغلبة بالخارجية، فالأول مالي، والثاني جاهي، والدعاء مشتمل على جميع ذلك"(١٥)-

لین ہے جنہیں" پودعا حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک کلمات میں سے
ایک ہے جنہیں" جوامع الکام" کہا جاتا ہے جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر معانی کا
ایک جہال رکھتے ہیں، در حقیقت رذاکل کی تین قسمیں ہیں، نفسانیہ، بدنیہ اور خارجیہ، پھر
نفسانی رذاکل انسانی قوتوں کے اعتبار سے بھی تین قسموں پر مشمل ہیں، عقلیہ، غطبیہ اور
شہوانیہ، چنانچ ہم اور حزن کا تعلق قوت عظلیہ سے ہیں، جبن کا تعلق قوت عصبیہ سے ہاد۔
بخل کا تعلق قوت شہوانیہ سے ہے اور عجز وکسل کا تعلق بدنیہ سے ہے، عجز کی صورت میں
اعضاء کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے اور کسل کی صورت میں اعضاء سالم ہوتے ہیں لیکن

چستی مفقو دہوتی ہے اور ضلع دین اور غلبۃ الرجال کا تعلق توی خار جید سے ہے، پہلا مالی اور دوسراجاہ در تنبہ سے متعلق ہے اور فدکورہ دعاان سبب پر مشتمل ہے'۔ `

٣٦ - باب: التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

مُعْتُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهِيِّ عَيْرَهَا ، قالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ غَيْرَهَا ، قالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَيْرَهَا ، قالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . [ر : ١٣١٠]

حضرت خالہ سے روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عذاب قبرسے پناہ ما گئتے ہوئے سام موئی بن عقبہ نے کہا کہا م خالد کے سواٹیں نے سی کے متعلق نہیں سنا کہاں نے رید مدیث حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذاب قبرسے پناہ مانگی ہے، یہ حدیث منکرین عذاب قبر پر ججت ہے (۱۲)۔

؟ ٣٠٠٤ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ ، عَنْ مُصْعَبِ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِغَنَ ، عَنْ مُصْعَبِ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِغَنَ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، فِعَنْ مُصْعَبِ : كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِهِنَّ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنِيَا – بَعْنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنِيَا – بَعْنِي فِتْنَةَ الدُّنِيَا – بَعْنِي فَتَنَةً الدَّبِا أَوْ أَنْ أَرَدً إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنِيَا – بَعْنِي فَتَنَةً الدَّنِيَا – بَعْنِي فَتَنَةً الدَّنِيا الْقَبْرِ) . [ر : ٢٦٦٧]

حضرت مععب سروایت به که سعد پانی باتوں سے پناه ما تکنے کا تھم ویتے تھے اوران پانی باتوں کے متعلق آتخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ ان باتوں سے پناه ما تکتے تھے (آپ فرماتے تھے کہ)اللہ م إنسی أعوذبك من البخل وأعوذبك من الجين وأعوذبك أن أرد إلى أزدل العمر وأعوذبك من فتنة الدنيا يعنى فتنة الدجال وأعوذبك من عذاب القبر.

٠٠٠٠ : حدَّثنا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ ، فَقَالَتَا لِي : إِنَّ أَهْلَ مَسْرُوقِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ المَدِينَةِ ، فَقَالَتَا لِي : إِنَّ أَهْلَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ ، فَكَذَّبُهُمَا ، وَلَمْ أَنْعُ أَنْعُ أَنْ أَصَدَّقَهُمَا ، فَخَرَجَتَا ، وَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . يَعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا) . فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

[c: **१९**٩]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میرے پاس یہود و مدینہ کی دو بوڑھی عور تیں آئیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والے اپنی قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں تو میں نے ان کی تکذیب کی ،اوراچھانہیں سمجھا کہ ان کی تصدیق کروں چنا نچہوہ دونوں چلی گئیں، پھر میرے پاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے عرض کیا یارسول اللہ! دو بوڑھی عور تیں آئیں تھیں، اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا ان دونوں نے ٹھیک کہا ہے شک (لوگ) قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں، جنہیں تمام چو پائے سنتے ہیں چنا نچہاس کے بعد میں نے آپ کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ ما نگتے ہوئے دیکھا۔

صرف مستملی کے نیخ میں یہاں باب ہے، حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے اسے دو وجہ سے غلط قرار دیا،
ایک اس لئے کہ پہلی حدیث میں اگر چہ بخل کا ذکر ہے، لیکن تین ابواب کے بعد بعینہ امام نے یہی باب قائم کیا
ہے، دوم اس لئے کہ دوسری حدیث میں بخل کا سرے سے ذکر نہیں ہے، بل کہ اس میں صرف عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اس لئے بیدونوں روایتی، باب التعوذ من عذاب القبر ہی کا حصہ ہیں (۱۷)۔

٣٧ - باب : التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ .

٢٠٠٦ : حِدَّثْنَا مُسَدَّدٌّ : حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ

رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ نَبِيُّ ٱللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَّا وَالْمَاتِ) .

[(: ١٢٢٢]

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے: الله م إنبی أعوذبك من العجزو الكسل والحین والهرم وأعوذبك من فتنة المحیا والممات (میں تیری پناه ما نگاموں، عنداب القبر وأعوذبك من فتنة المحیا والممات (میں تیری پناه ما نگاموں عزاب قبر سے اور میں تیری پناه ما نگاموں عذاب قبر سے اور میں تیری پناه ما نگاموں زندگی اور موت کے فتنہ سے )۔

فتندمجيا وممات كامطلب

محیا اورممات، مُفْعل کے وزن پردونوں مصدر ہیں، زندگی اورموت کے معنی میں ہیں فتنہ محیا سے مرادوہ فتنے ہیں جو کسی انسان کو زندگی میں پیش آسکتے ہیں، جواس کے دین ودنیا کے لئے مصراورنقصان کا سبب بن سکتے ہیں اور'' فتنہ ممات' سے فتنہ قبر یعنی قبر کے اندر کی آز ماکش مراد ہو سکتی ہے اور اس سے موت کے قریب انسان کو پیش آنے والا فتنہ بھی مراد ہو سکتا ہے، مثلاً برا خاتمہ اور بری حالت پرموت (۱۸)۔ حدیث باب اسی سنداور متن کے ساتھ کتاب الجہاد میں گزر چکی ہے (۱۹)۔

٣٨ - باب : التَّعَوُّذِ مِنَ المَّأْثُم وَالمَفْرَمِ .

ماثم کے معنی گناہ اور مغرم کے معنی قرض کے ہیں۔

٢٠٠٧ : حدَّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَام بْن غُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

(1۸) قال القسطلاني: "فتنة المحيا" مما يعرض للإنسان في مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها وجهالاتها وأعظمها والعياذ بالله سوء المحاتمة عند الموت، وفتنة الممات، قيل: فتنة القبر كسؤال الملكين، والمراد من شر ذلك، وإلا فأصل السؤال واقع لامحالة فلا يدعى برفعه، فيكون عذاب القبر مسبباً عن ذلك، والسبب غير المسبب، وقيل: المراد الفتنة قبيل الموت وأضيفت إلى الموت لقربها منه، وحنيئذ تكون فتنة المحيا قبل ذلك، وقيل: غير ذلك، والمحيا والممات مصدران بالإضافة على وزن مفعل". إرشاد الساري: ٣٦٧/١٣

عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ كَانَ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَّ الْعَيْقِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّسِيحِ اللَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اعْسِلْ فَتَنَةِ الْغَنِي ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّسِيحِ اللَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اعْسِلْ عَنْ خَطَايَايَ مِنْ النَّهُمِ وَالْمَرْدِ ، وَنَقَ قَلْبِي مِنْ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ اللَّهُمِ وَالْمَرْدِ ، وَنَقَ قَلْبِي مِنْ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ اللَّهُمِ وَالْمَرْدِ ، وَنَقَ قَلْبِي مِنْ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ اللَّيْسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَرْبِ) . [1018 - 1018]

حضرت عائشہ صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ السلھ میں تیری پناہ مانگا ہوں سستی اور برطابی اور گناہ اور قرض اور قبر کی آزمائش اور عذاب قبر اور آگ کی آزمائش اور آگ کے برطابی اور گناہ اور قبر کی آزمائش اور آگ کی عذاب سے اور فتنہ مالداری کے شرسے اور تیری پناہ مانگا ہوں فتنہ فقر سے اور تیری پناہ مانگا ہوں فتنہ فقر سے اور تیری پناہ مانگا ہوں می دجال کے فتنہ سے یا اللہ تو مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھودے اور میرے دل کو گناہوں سے صاف کردے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو گندگی سے صاف کی اور میرے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان و لیی ہی دوری کردے، جس طرح تو نے مشرق ومغرب میں کی ہے۔

حدیث کے اندر "من شر فتنة الغنی" اور "من فتنة الفقر" کے الفاظ ہیں، یعنی نفی کے ساتھ" نشر" کالفظ ہے اور فقر کے ساتھ نہیں۔

بعض شارحین نے کہا کئی کے ساتھ شرکالفظ ذکر کر کے اس کی شناعت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتلایا ہے'' مالداری کے فتنہ'' کا شرزیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے (۲۰)۔

لیکن حافظ ابن ججر رحمه الله نے فرمایا که "شر" کالفظ دونوں جگہ ہے، اگر چہاس روایت میں نہیں، لیکن آرجی ہے، اس میں "من شر فتنة الفقر" کے الفاظ ہیں، اس لئے اس مکتے کی حاجت نہیں رہتی (۲۱)۔

<sup>(</sup>۲۰) شرح الكرماني: ١٦٣/١٦٢/٢٢

<sup>(</sup>۲۱) فتح الباري: ۱۷۷/۱۱

# اللهم اغسل عنى خطاياي بماء الثلج على على مقامة ويثتى رحم الله كصة بن:

"ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لايمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بها؛ تبيانا لأنواع المغفرة التي لاتخلّص من الذنوب إلا بها. أي: طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس والأوضار ورفع الجناية والأحداث"(٢٢)-

یعتی: ''رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے اس دعا میں تطهیر کے وہ تمام ذرائع ذکر فرمائے جوآسان سے اترتے ہیں اوران کے بغیر کامل پاکی کا حصول ممکن نہیں ، اس سے ان کی غرض مغفرت کی ان تمام انواع کو بیان کرنا ہے جن کے بغیر گناموں سے پاکی اور خلاصی ممکن نہیں ۔ یعنی اے اللہ! تو مجھے اپنی مغفرت کے ان تمام انواع کے ذریعے گناموں سے پاک کردے جو گناموں کوختم کرنے میں ایسی ہیں جس طرح پاکی کے میہ ذرائع گندگیوں ، جنابت اورنا پاکیوں کوختم کرتے ہیں ایسی ہیں جس طرح پاکی کے میہ ذرائع گندگیوں ، جنابت اورنا پاکیوں کوختم کرتے ہیں '' . .

اورعلامه طبی رحمه الله فرماتے ہیں:

"ويمكن أن يقال: إن ذكر الشلج والبرد بعد ذكر الماء المطلوب منهما شمول أنواع الرحمة بعد المغفرة؛ لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية الحرارة؛ لأن عذاب النار تقابله الرحمة ...... أي: اغسل خطاياي بالماء أي: اغفرها وزد على الغفران شمول الرحمة "(٢٣)-

لینی: '' یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پانی کے بعد برف اور اولوں کے ذکر سے مفصود مغفرت کے بعد تمام انواع رحمت کا احاطہ کرنا ہے، نیز ان دونوں کا ذکر پانی کے بعد اس

<sup>(</sup>٢٢) كتاب الميسر، كتاب الصلوة، باب مايقر، بعد التكبير: ٢٣٣/١

<sup>(</sup>٢٣) شرح الطيبيء كتاب الصلوة، باب مايقر، بعد التكبير: ٢٩٦/٢

لئے بھی کیا گیا تا کہ عذاب جہنم کی انہائی درجے کی حرارت کو بجھایا اور ختم کیا جاسکے ..... تو مطلب سیہوا کہ اے اللہ! تو پانی سے میرے گناہوں کو دھویعنی تو بیرگناہ معاف فر مادے اور معانی کے ساتھ ساتھ جھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے'۔

# ایک اشکال اوراس کا جواب

بساء الشلج والبرد: اس پراشكال كيا كيا به كهموماً جب تطهير اورصفائي وهلائي ميس مبالغه مقصود موتا به تو گرم ياني استعال بهوتا به مضدًا ياني استعال نهين كياجا تا تو يهال "ماء الشلج والبرد" مبالغه في التطهير ك لئ كيوكر استعال كيا گيا؟

علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دراصل شلج اور برد لیعنی برف اور اولے کے پانی کو ہاتھ نہیں لگا ہوتا ہے اور وہ ہالکل شفاف غیر ستعمل ہوتا ہے، اس پہلو سے اس میں تظہیر زیادہ ہوتی ہے (۲۳ ٪)۔

٣٩ - باب : الِآسْتِعَاذَةِ مِنَ الجُبْنِ وَالْكَسَلِ.

« كُسَالَى» /النساء: ١٤٢/ : وَكُسَالَى وَاحِدٌ .

٦٠٠٨ : حدّثنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ قالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو قالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا قالَ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَضَلَع ِ ٱلدَّيْنِ ، وَغَلَبَةٍ الرِّجالِي) . [ر : ٢٦٦٨]

حضرت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا میں کہتے ہے: السلھم إنسي أعدوذبك ..... يعنی اے الله میں تیری پناه ما نگتا ہوں غم وحزن اور عجز و سستی اور بزدلی و بخل اور قرض کی گراں باری اور لوگوں کے غلبہ سے۔

<sup>(</sup>٣٢٣) أعلام الحديث، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ١٧٤٠/٤

كسالي وكسالي واحد

بيقرآن كي آيت كريمه مين واقع بين أن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالى يراء ون الناس ولايذكرون الله الا قليلا "(٢٢) فرمات بين، كسالى كاف كضمه كساتها وركسالى كاف كفته كساته دونون ايك بين ـ

٤٠ - باب : التَّعَوُّذِ مِنَ الْبُخْلِ .

الْبُخْلُ وَالْبَخَلُ وَاحِدٌ ، مِثْلُ الحُزْنِ وَالحَزَنِ .

٦٠٠٩: حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنِي غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللّلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ،
 عَنْ مُصْعَبِ بِنْ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهُولَاءِ الخَمْسِ ،
 وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمُجْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَهْرِ ) . [ر: ٢٦٦٧]

حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ سعد ان پانچ چیز وں (سے پناہ مانگنے) کا حکم دیتے تھے، اوران کو نبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، (وہ یہ بیں ) اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگنا ہوں بردلی سے، اور تیری پناہ مانگنا ہوں اس بات سے کہ میں ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگنا ہوں دنیا کے فتنے سے اور تیری پناہ مانگنا ہوں عذا بقبر سے۔

امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں کہ "بُـخْل" (باء کے ضمہ اور خاء کے سکون کے ساتھ) اور "بَـخَل" (باء اور خاء کے فتح کے ساتھ) میں کہ تنہ کہ ہیں۔ اور خاء کے فتح کے ساتھ) کیدونوں ایک ہیں۔ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَلُو الْعُمُر .

«أَرَاذِلُنَا» /هود: ٢٧/: سُقَّاطُنَا.

٩٠١٠ : حدَّثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ آبْنِ مالِكٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ

<sup>(</sup>٢٤) سورة النساء: ١٤٢

الْكَسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ) . [ر: ٢٦٦٨]
حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم پناه ما نگتے بتھ اوراس طرح فرماتے تھے كه اے الله! ميں تيرى پناه ما نگتا ہوں ستى
اور برد لى سے ، اور تيرى پناه ما نگتا ہوں بہت بڑھا ہے اور بخل سے ۔

اُر ذل عسم سے عمر کا وہ ضعیف ترین اور کمزور حصہ مراد ہے جس میں انسان اپنی ذاتی اور جسمانی ضرور توں کو پورا کرنے کے لئے دوسروں کامختاج ہوجا تا ہے اور سب سیکھا ہوا بھول جاتا ہے (۲۵) ، حضور اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے بناہ مانگی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جس شخص کا مشغلہ قر آن کریم ہوگا، وہ ارذ ل عمر ہے محفوظ رہے گا (۲۲)۔

أراذلنا: أسقاطنا

میسورة بهودکی آیت کریمه میں واقع ہے: ﴿ وما نواك اتبعك إلا الدین هم أراذلنا ﴾ (۲۷) ۔ امام بخاری رحمالله فرماتے بیں كه آیت كریمه میں اراذل سے گرے پڑے لوگ مراد بیں، شمیه نی اور ستملی كے سخوں میں "شفاطنا" (سین كے ضمه اورقاف كی تشدید كے ساتھ ) ہے، جوسا قط كی جمع ہے: گرا ہوا، اللئیم فی حسبه و نسبه (۲۸). امام بخاری رحمه اللہ نے باب كے اندر جوحدیث ذكر فرمائی ہے، اس میں "أر ذل عسمر" كاذكر نہیں، امام نے حسب عادت ترجمة الباب سے أس روایت كی طرف اشاره كیا ہے، جس میں بدالفاظ آئے ہیں، چنا نچه امام نے حسب عادت ترجمة الباب سے أس روایت كی طرف اشاره كیا ہے، جس میں بدالفاظ آئے ہیں، چنا نچه

(٢٥) قبال النزبيدي في إتحاف سادة المتقين: "والأرذل من كل شيّ الرديّ منه، والمراد بأرذل العمر حال الهرم والخرف، والعجز، والضعف، وذهاب العقل". (كتاب الأذكار والدعوات، الباب الرابع: ٣٣٤/٥)

قال المعلامة الآلوسي: وأرذل العمر أخسه وأحقره وهو وقت الهرم الذى تنقص فيه القُوى، وتفسد الحواس ويكون حال الشخص فيه كحاله وقت الطفولية من ضعف العقل والقُوة: (روح المعانى: ١٨٧/٨، سورة هود: ٧) ويكون حال الشخص فيه كحاله وقت الطفولية من ضعف العقل والقُوة: (روح المعانى: الم مخصوص بالكافر، والمسلم لايرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى: الشم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات، وأخرج ابن المنذر وغيره عن عكرمة أنه قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر والمشاهد تكذب كلا القولين فكم رأينا مسلماً قارئ القرآن قدرة إلى ذلك، والاستدلال بالآية على خلافه فيه نظر ". روح المعاني: ١٨٨/٨ (٧٧) سورة هود: ٧٧

(۲۸) فتح الباري: ۱۷۹/۱۱

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی روایت، اس باب سے پہلے باب کے اندرگزر چکی ہے، اس میں "و أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر" كالفاظ بين (٢٩) -

٤٢ – باب : ٱلدُّعاءِ بِرَفْعِ الْوَبَاءِ وَالْوَجَعِ .

وباء سے مرض مراد ہے، بعض امراض اور بیاریاں وبا کی شکل میں عام ہوجاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ختم ہونے اور اٹھائے جانے کی دعافر مائی ہیں، وباایک عام لفظ ہے، ہر بیاری کے لئے استعال ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں طاعون داخل نہیں ہوسکتا، البتہ دوسری بیاری وبا کی صورت میں آسکتی ہے، اس کی پچھ تفصیل کتاب الطب میں گزرچکی ہے (۲۰)۔

الوجع: سے ہرشم کامرض مرادہ، بیعطف العام علی الخاص کے قبیل سے ہے (اس)۔

٦٠١١ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا اللَّدِينَةَ كما حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ ، وَٱنْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا وَصَاعِنَا) . [ر : ١٧٩٠]

حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمابا:
اے اللہ! مدینہ ہمارے لئے ایسا ہی محبوب بنادے جیسے مکہ ہمارے لئے تو نے محبوب بنایا ہے،
ملکہ اس سے بھی زیادہ ، اور اس کے بخار کو جھمہ کی طرف منتقل کروے ، اے اللہ! ہمارے مداور صاع میں برکت عطافر ما۔

وانقل حُمّاها إلى الجُحْفَة

جحف، جیم کے ضمداور صاء کے سکون کے ساتھ ایک جگہ کانام ہے جہال یہودی آباد تھ، اور بدائل مصرکامیقات بھی ہے (۳۲)۔

<sup>(</sup>٢٩) صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من البخل، رقم: ٦٠٠٩

<sup>(</sup>٣٠) كشف الباري، كتاب الطب، ص: ٥٥، ٥٥

<sup>(</sup>۲۱) عمدة القارى: ۲/۷۳

<sup>(</sup>٣٢) وفي عمدة القاري: ..... والجحفة بضم الميم وسكون الحاء المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر =

٢٠١٢ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ : أَخْبَرَنَا ٱبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ أَبَاهُ قالَ : عادَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْنَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، مِنْ شَكُوى أَشْفَيْتُ مِنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ : أَنَّ أَبَاهُ قالَ : عادَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَىٰ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ ، وَأَنَا ذُو مال ، وَلا يَرِثُنِي مِنْهَا عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بَلغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ ، وَأَنَا ذُو مال ، وَلا يَرِثُنِي اللّهِ آبُنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مالي ؟ قالَ : (لا) . قُلْتُ : فَبِشَطْرِهِ ؟ قالَ : (النَّلْثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَنْفَقَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً إِلَّا أَنْ تَذَرَهُمُ عالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً وَلِي بَهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ أَجْرِتَ ، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي آمْرَأَتِكَ ) . قُلْتُ : أَأْخَلُفُ بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : (إِنَّكَ لَنْ تُعْلَقُ مِنْ أَنْ تَنْفِي بَعْدَ أَصْحَابِي ؟ قَالَ : (إِنَّكَ لَنْ تُعْلَقُ مَن الْعَبْقُ بِهِ وَجْهَ ٱللهِ ، إِلَّا ٱرْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَكَ عَمْلًا عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ ٱللهِ ، إلَّا ٱرْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَكَ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ ٱللهِ ، إلَّا ٱرْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ، وَلَعَلَكُ مَنْ أَنْ تُولِقُ مَنْ أَنْ تُولِقُ مَنْ أَنْ تُولِقُ مِنْ أَنْ تُولِقًا مِنْ أَنْ تُولِقًا مِنْ أَنْ تُولِقًا مِنْ أَنْ تُولُقَ . [د : ٢٠]

حضرت عامر بن سعد سے کہ ان کے والد (سعد) نے بیان کیا کہ آئے ضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اس بیاری میں جس میں میں قریب الموت تھا، ججت الوداع کے موقع پر میری عیادت کوتشریف لائے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے جو تکلیف ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں مالدار ہوں لیکن ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے پوچھا فوارث نہیں، تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کردوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے پوچھا نصف مال (خیرات کردوں)؟ آپ نے فرمایا تہائی بہت زیادہ ہے، ورثاء کو مالدار چھوڑ نا تمہارے لئے اس سے بہتر ہے کہ ان کوئی تاج چھوڑ دو کہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھریں او، بتم اللہ کی رضا مندی کی خاطر جو بھی خرچ کروگے، اللہ اس کا اجر دے گا بہاں تک کہ اس لقمہ کا بھی جوتم آپئی ہوی کے منہ میں دو گے، میں نے کہا کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اگرتم پیچھے چھوڑ دیئے جاؤاور پھرکوئی من منا کرو، جس سے مقصود اللہ کی رضا جوئی ہوتو تمہارے درجہ اور بلندی میں اضافہ ہوگا، اور عمل کرو، جس سے مقصود اللہ کی رضا جوئی ہوتو تمہارے درجہ اور بلندی میں اضافہ ہوگا، اور

<sup>=</sup> والشام في القديم والآن أهل الشام يُحرمون من ميقات أهل المدينة وكان سكانها في ذلك الوقت يهود.: ٣٨/٢٣

امید ہے کہ تم ابھی زندہ رہو گے۔ اور کچھ تو میں یعنی مسلمان تم سے نفع اٹھا کیں گے اور دوسرے یعنی کا فروں کو آپ کی وجہ سے نقصان پنچے گا، اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت پوری کردے اور ان کو ایر ایوں کے بل واپس نہ کر، البتہ افسوس سعد بن خولہ کا بہے (کہ وہ اپنی ہجرت پوری نہ کر سکے) سعد نے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مکہ ہی میں انقال کے سبب افسوس کیا (کہ وہ ہجرت نہیں کر سکے)۔

#### أَشْفَيْت مِنْها عَلَى المَوْتِ

اشفیت بمعنی اشرفت ہے، بینی اس بیاری کی وجہ سے میں نے موت کی قربت محسوس کی ،امام زہری رحمہ اللہ کے تمام شاگرداس پر مفق ہیں کہ بیدواقعہ حجۃ الوداع کا ہے، سوائے سفیان بن عیدینہ کے،انہوں نے کہا کہ بین کے مکاواقعہ ہے۔

بعض محدثین نے فرمایا کہ سفیان بن عیدیہ سے وہم ہواہے اور سیح بات ججۃ الوداع والی ہے، کیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو تعدد واقعات پر بھی مجمول کیا جاسکتا ہے، اس طرح دونوں روایات میں تطبیق ہوجائے گی (۳۳)۔

## حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب کی اس دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے در داور و بھتے کا ذکر کیا ہے اور ترجمۃ الباب میں وجع کا ذکر ہے، اس پہلو سے حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے (۳۵)۔

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ٣٦٤-٣٦٣، وقال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرّتين: مرة عام الفتح ومرة عام حجة الموداع، ففي الأولى لم يكن له وارث من الأولاد أصلاً، وفي الثانية كانت له ابنة فقط، فالله أعلم. انتهى.

<sup>(</sup>٣٤) فتح الباري: ٥/٣٦٦

<sup>(</sup>٣٥) فتح الباري: ١٨٠/١١

## ٤٣ – باب : الِأَسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَمِنْ فِتَنَةِ ٱلدُّنْيَا ، وَفِتْنَةِ النَّارِ .

"تعوذ من ارذل العمر" كاترجمة الباب يهلي بحى گزر چكائي و بال صرف ايك امريعن ارؤل عركا في ارؤل عمر كاذكر تقااور يهال فتئة الدنيا اورفتئة النار كالجمي اضافه به اس لئي ترجمة الباب كا تكرار نهيس به ،حضرت شخ الحديث مولانا محمد ذكريا لكهة بين:

"مغايرة هذه الترجمة بالترجمة السابقة باعتبار زيادة الجزء الأخير ومن عادته أنه ربما يذكر مجموع الأمور التي أراد ذكرها في باب واحد، ثم يذكر واحدا منها في باب باب، فيعقد لكل منهما بابا مستأنفا، ليكون كل منها مستقلا بالإفادة"(٣٧)-

یعنی: "ترجمة الباب کا تکرار نہیں، بلکہ بیتر جمہ، سابقہ ترجمہ سے بایں طور مختلف ہے کہ اس میں آخری جزء (من فتنہ الدئیا) کا اضافہ ہے، دراصل امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ بھی بھارا یک ہی باب کے اندر تمام امور ذکر کر دیتے ہیں، پھران میں سے ہرایک امر کے لئے وہ علیحدہ علیحدہ مستقل باب قائم کرتے ہیں، تا کہ بیدواضح ہوجائے کہ ہر امرکی مستقل افا دیت ہے"۔

<sup>(</sup>٣٦) عمدة القاري: ٨/٢٣

<sup>(</sup>٣٧) الأبواب والتراجم لصحيح البخاري: ١٢٩/٢

٦٠١٣ : حدّثنا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الحُسَيْنُ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ : (اللَّهُمَّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قالَ : تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدًّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ ٱلدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ) . [ر: ٢٦٦٧]

حضرت مصعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان

کلمات کے ذریعے پناہ مانگوجن کے ذریعے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے

تھے۔ (وہ کلمات یہ ہیں) اللهم إنبی أعوذ بك من البجين وأعوذ بك من البخل

وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.

سند میں حسین سے حسین بن علی جھی ،ان کے شخ زائدہ بن قدامہ ہیں اوروہ عبد الملک بن عمیر سے نقل

کرتے ہیں۔

٦٠١٤ : حدثنا يَحْبِي بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ كَانَ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَالمَغْرَمِ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ ، وَالمَغْرَمِ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمَسْلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ النَّالِ وَفِيْنَةِ النَّالِ ، وَفِيْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَيْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بَمَاءِ النَّلْحِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا ، كما يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنَ ٱلدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا ، كما يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنَ ٱلدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالْبَرْدِ ، وَنَقِ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا ، كما يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيضُ مِنَ ٱلدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ) . [ر : ٢٠٠٧]

حفرت عا كثررضى الله عنها سے روایت ہے كه آنخفرت صلى الله تعالى عليه وسلم بيه وعاير ها كرتے تھے: أللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم .....

مغرم اورماً ثم دونوں مصدر میمی ہیں ،مغرم سے یا گناہوں اور معصیتوں کا بوجھ مراد ہے اور یا قرض کا بوجھ مراد ہے قرض کا بوجھ مراد ہے قرض کا بوجھ بھی در حقیقت معصیت کا ذریعہ بن جاتا ہے (۳۸)،حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول

<sup>(</sup>٣٨) وفي فتح الباري: والمراد الإثم والغرامة، وهي مايلزم الشخص أداءه كالدين، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ١٧٧/١١

ہے کہ مقروض جب ادائیگی قرض پر قادر نہ ہو، توبات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتے ہوئے خلاف ورزی کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

#### ٤٤ - باب : الإَسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى .

٦٠١٥: حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالَتِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكِمْ كَانَ بَتَعَوَّدُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّهِمَّ إِللَّهَالِ) . [ر: ٢٠٠٧]

حضرت عا نشه سے روایت ہے کہ آنخضرت اس طرح پناہ مانگا کرتے تھے:اللهم

إنى أعوذبك من فتنة النار .....

غنی اور مالداری کا فتنہ ہے ہے کہ انسان اپنے مال ودولت کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور سرکشی میں صرف کرے (۳۹)۔

#### ٤٥ – باب : التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ .

٦٠١٦ : حدّثنا محمَّدٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ يَقُولُ : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

<sup>(</sup>٣٩) كما في "عمدة القاري" كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ٣٧/٥، مانصة: "قوله ومن شرفتنة الغنى هي نحو الطغيان والبطر وعدم تادية الزكاة. وكذا في فتح الباري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ١٧٧/١١ مانصة: قال الغزالي: فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه.

شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ ٱغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّ قلْبِي مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ ٱلدَّنَسِ ، وَباعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ ، وَالْمَأْنُمِ وَالْمَغْرَمِ) . [ر: ٢٠٠٧]

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا

کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں، آگ کے فتنہ سے اور آگ کے عذاب
سے اور قبر کے فتنہ اور عذاب قبر سے، اور مالداری کے فتنہ کے شرسے اور فقر کے فتنہ کے شرسے، اے اللہ ایس تیری پناہ مانگنا ہوں، مسے دجال کے فتنہ کے شرسے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں، مسے دھو وے اور میر سے قلب کو برف اور اولے کے پانی سے دھو وے اور میر سے قلب کو گنا ہوں سے صاف کر دیا۔ اور میر سے صاف کر دیا۔ اور میر سے درمیان اور میر سے گنا ہوں کے درمیان و لی ہی دوری کر دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کر دی ہے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں ستی سے اور گناہ اور قرض سے۔ اور قرض سے۔ اور قرض سے۔

## فتنة فقركا مطلب

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے، فقتہ فقریہ ہے کہ انسان کے لئے اس کا فقر گنا ہوں اور اللہ کی نافر مانیوں کا ذریعہ بن جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر باعث کفر بن جائے''، فقر کی وجہ سے اگر دل کے ادر الفقر أن یکون کفر ا(٤٠)۔ یعنی'' قریب ہے کہ فقر باعث کفر بن جائے''، فقر کی وجہ سے اگر دل کے اندر مالدار کا حسد آتا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں شکوہ و شکایت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کمانے اور مالدار بننے کی جائز و نا جائز طریقے سے ہوس پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی تمام باتیں'' فقتہ فقر'' میں داخل

<sup>(</sup>٠٤) حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصفهاني: ١٣٠،٦٢/٣، وقم الحديث: ٣١٦٩، ٣٤٣١، وإتحاف السادة: ٨١/٩

یں(۳۱)\_

٤٦ – باب : ٱلدُّعاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ مَغَ الْبَرَكَةِ .

٣٠١٧ : حدّ ثني محمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُندَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً ،
 عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنْهَا قالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَنَسُ خادِمُكَ ، ٱدْعُ ٱللهَ لَهُ ، قالَ :
 (اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مالَهُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ ) .

وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : مِثْلَهُ . [ر : ١٨٨١]

حضرت انس معرت املیم سے روایت کرتے ہیں کہ امسلیم نے عرض کیا یارسول اللہ!انس آپ کا خادم ہے،آپ اللہ سے اس کے حق میں دعا فرما کیں۔آپ نے فرمایا اے اللہ!اس کے مال اور اولا دمیں زیادتی عطا کر اور جو پچھتو نے اسے دیا اس میں برکت عطا فرما، اور ہشام بن ڈید سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک گوائی طرح بیان کرتے ہوئے ساہے۔

# كثرت مال واولا دبغير بركت كے فتنہ

اس باب میں مال کی کثرت کی دعا ما نگی گئی ہے لیکن برکت کے ساتھ اور اللّے باب میں کثرت ولد مع البرکہ کی دعا ما نگی گئی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال اور اولا دکی کثرت اگر برکت کے ساتھ ہو تب تو خیر اور بھلائی ہے لیکن اگر بغیر برکت کے ہے تو فتنہ ہے (۴۲)۔

<sup>(</sup>١٤) فنمح الباري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ١٧٧/١، وعمدة القاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: ٥/٢٣، وإتحاف السادة، كتاب ذم الغضب والحقد والحمد: ٨١/٩

<sup>(</sup>٤٢) الأبواب والتراجم: ٢٩/٢:

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کی دعا ما نگی ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر اور ان کے مال ودولت اور اولا دبیس بڑی برکت عطا فرمانی ، جس کی تفصیل گزر چکی ہے (۳۳)۔

ابن قنیبہ نے''معارف' میں لکھا ہے کہ بھرہ کے اندر تین شخص ایسے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے میٹوں اور پوتوں وغیرہ میں سے سوتک افراد دیکھے، ایک حضرت انس ؓ، دوم حضرت ابو بکر ؓ اور سوم خلیفہ بن بدر اور بعضوں نے مہلب بن ابی صفرہ کو بھی اس میں شار کیا ہے (۴۴ )۔

سندمیں امام بخاری کے شخ اشیخ غندر ہیں،ان کا نام محمد بن جعفرہے۔

#### ٤٧ - باب : ٱلدُّعاءِ بكُثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ .

٦٠١٨: حدّثنا أَبُو زَيْدٍ ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ قالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : واللَّهُمَّ أَكْثِرْ أَنْسً حَادِمُكَ ، آدْعُ ٱللَّهُ لَهُ ، قالَ : واللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَةُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ . [ر : ١٨٨١]

حضرت قادہ سے روایت ہے کہ میں نے انس سے سنا کہ ام سلیم نے عرض کیا، انس آپ کا خادم ہے آپ نے فرمایا، یا اللہ اس کے مال واولا دمیں زیادتی عطا کراور جو پچھ تو نے اس کودیا ہے، اس میں برکت عطافر ما۔

٨٤ – باب : ٱلدُّعاءِ عِنْدَ الْإَسْتِخَارَةِ .

#### استخاره كے لغوى واصطلاحي معنى

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے استخارہ کی دعاذ کر کی ہے، استخارہ کے لغوی معنی ہیں خیر طلب کرنا

<sup>(</sup>٤٣) فتح الباري: ١٤٥/١١

<sup>(</sup>٤٤) وزاد على قول ابن قتيبة الحافظ في فتح الباري: وزاد غيره -اى غير ابن قتيبة- رابعاً وهو: المهلب بن أبي صفرة. كتاب الدعوات، باب دعوة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لحادمه بطول العمر وبكثرة ماله:

اوراصطلاح شرع میں استخارہ کے معنی ہیں دو کاموں میں سے کسی ایک کام کے سلسلے میں اللہ تعالی سے خیرطلب کرنا کہان میں جواس کے لئے بہتر ہو، وہ اس کو اختیار کرے(۱)۔

## استخاره كي ابميت وفضيلت

یہاں بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تمام کا موں میں استخارہ کی ۔ تعلیم دیا کرتے تھے۔

امام احمد رحمه الله في حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه كى روايت سند حسن كرماته فقل كى ہے، اس ميں ہے: "مسن سعادة ابن آدم استخارته الله" (٢) - يعنى: "ابن آدم كى سعادت ميں سے ايك بيہ كدوه الله تعالى سے استخاره كرئى" -

امام ترفدی رحمه الله في حضرت صدیق اکبررضی الله عند سے روایت نقل کی ہے: "إن الله علی الله تعمال علیه وسلم کان إذا أراد أمرا، قال: اللهم خِرلی، واخترلی "(٣)۔ لیعنی: "رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کان إذا أراد وفر ماتے تو یوں دعافر ماتے: "الله تم خِرْلی، واخترلی " اے الله! تو میرے لئے خیروالے کام کا استخاب فرما"۔

ای طرع طبرانی نے حضرت انس رضی الله عند کی مرفوع روایت نقل کی ہے ..... "ماحاب من استخار "(٤) - یعنی: "جس شخص نے استخارہ کیاوہ نامراز نہیں ہوگا"۔

ان دونوں حدیثوں کی سنداگر چیضعیف ہے(۵) کیکن اس سے استخارہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٧٣/١١

<sup>(</sup>٢) نبصّ البحديث تماماً "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سعادة ابن آدم استخارته الله، ومن معادة ابن آدم ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عزوجل (مسند أحمد: ١٤٥١-٥٠، رقم الحديث: ١٤٤٤)

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب دعاء: اللهم خرلي واخترلي، رقم الحديث: ٣٥١٦

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٨٤/١١

<sup>(</sup>٥) فتىح البارى: ١٧٤/١١ قال الحافظ: ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي سلى الله تعالى عنه أن النبي سلى الله تعالى على على وسنده ضعيف وفي الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد أمراً قال: اللهم خرلى واخترلي وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف وفي حديث أنس رفعه "ماخاب من استخار" والحديث أخرجه الطبراني في "الصغير" بسندواهٍ جداً.

٦٠١٩ : حدّثنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُصْعَبِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي المَوالِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ ، عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كَانَ النِّبِيُّ عَلِيلِهِ يُعَلِّمُنَا الإَسْتِخَارَةَ فِي الْأَمُورِ كُلِّهَا ، كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ : (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْلِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي وَلَا أَقْدُرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لِي وَلَا أَنْ عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَآقُدُرُ فِي وَالْمَ : في عاجلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَآقُدُرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شَرِّ لِي وَعَلَيْهِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَآقُدُرُ فِي بَعْ ، وَآقُدُرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ، وَيُسَمِّي عَنْهُ ، وَآقُدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ ، وَيُسَمِّي حَاجَتُهُ ).

[11.4: 7]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں کو تمام امور میں استخارہ کی تعلیم کرتے تھے، جس طرح قرآن کی سورۃ سکھاتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے، تو دور کعت نماز پڑھے، پھر کہے: اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت فیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی وجہ سے تجھ سے قدرت مانگا ہوں اور تیری قدرت کی وجہ سے تجھ سے قدرت مانگا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی قادر ہے، میں قادر ہے، میں اور نہیں، تو جانت ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی قادر ہے، میں اعتبار ہے، میں نہیں جانتا ہے کہ بیکا م میرے دین، میری معاش اور انجام کام کے اعتبار سے بہتر ہے تو تو اس کومیرے لئے مقرر ومقدر کردے اور اگر تو جانتا ہے کہ بیکا م میرے لئے ، میرے دین، میری دنیا اور میرے کام کے اعتبار سے برا ہے تو تو تو اس کو مجھ سے پھیردے اور میرے فیر مقدر کردے جہاں بھی ہو اس کو مجھ سے پھیردے اور میرے فیر مقدر کردے جہاں بھی ہو اور پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن کردے۔

عبدالرحن بن ابي الموال

عبدالرحل بن الى الموال:مَوال، مَولى كى جمع ب، ابوالموال كانام زيدب اوربعضول في كها كدزيد

عبدالرطن كادادا ہے اوران كے والد ابوالموال كانام معلوم نہيں ہوسكا (٢)، ائم جرح وتعديل نے ان كى توشق كى ہے، چنا نچام منسائى، امام ترفدى، امام ابوداوداورا مام ابن معين نے انہيں ثقة قرار ديا (٤) ـ ابن عدى نے اگر چه "الكامل" ميں ان كا تذكره كيا ہے جوضعيف راويوں پر شتمل كتاب ہے، كيكن انہوں نے كہا" حديث استخاره" ان كے علاوہ دوسر براويوں نے بھی قتل كى ہے اوراس كے كئى "شواہد" بيں (٨)، امام ترفدى رحمه اللہ نے بھى يہ حديث ذكر فرمائى اور فرمايا: "وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب" (٩) -

# استخاره کن امور میں جائزہے؟

یعلمنا الاستخارة فی الأمور کلها: حضوراکرم سلی الله تعالی علیه وسلم تمام امور میں ہمیں استخاره کی تعلیم دیا کرتے تھے، جیسے قرآن کریم کی سورتیں سکھاتے تھے، اسی طرح دعائے استخارہ سکھاتے تھے، تمام امور سے مرادمباح امور ہیں، کیونکہ واجب اور مستحب امو اختیار کرنے میں استخارہ کی ضرورت نہیں اور جو امور شرعاً ممنوع ہیں، ان میں بھی استخارہ نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ وہ شرعاً متروک ہیں، البتہ دو کام مباح ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تو اس میں استخارہ کیا جائے میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہے تو اس میں استخارہ کیا جائے گا (۱۰)۔

#### استخاره كاطريقه

فلیر کع رکعتین من غیر الفریضة ثم یقول ..... یعنی استخاره کاطریقه بیه که دورکعت فرض نمازنه پرهل جا کیسی، "من غیر الفریضة" کی قیدلگا کر بتلایا که بیدورکعت نفل بهول، مثلاً صبح کی دورکعت فرض نمازنه بهوادر پهردعا پرهی جائے جوروایت میں مذکور ہے، بیدعا نماز کے بعد پرهی جائے گی اورا گرنماز کے اندر سجد ب

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ١٧٣/١١

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال: ١٧/الترجمة: ٣٨٧٢

<sup>(</sup>٨) الكامل لابن عدي: ٥/الترجمة: ١١٣٤/١٦٧

<sup>(</sup>٩) جامع الترمذي، كتاب الوتر، باب ماجا في صلاة الاستخارة، رقم الحديث: ٤٨٠

<sup>(</sup>١٠) فتح الباري: ١٧٤/١١

بعد پڑھی جائے گی اور اگر نماز کے اندر سجدے میں یا قعدہ تشہد میں پڑھ لے تو بھی کافی ہے(۱۱)، بہر حال دعایا نماز کے بعد ہویا نماز کے آخر میں ہو، چنانچہ ابن ائی جمرہ لکھتے ہیں:

"الحكمة في تقديم الصلوة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة؛ فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيّ لذلك أحجع، ولا أنجع من الصلوة، لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه، والافتقار إليه مآلاً وحالاً"(١٢)-

یعن: نماز کودعائے استخارہ پرمفدم کرنے میں حکمت بیہ ہے کہ استخارہ سے مقصود دنیاوآ خرت کی بھلا ئیوں کا حصول ہے، تواس کے لئے اللہ تعالیٰ کے در رحمت کو کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کے لئے نماز کے علاوہ کوئی چیز زیادہ مقید و کارگرنہیں ، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی تخمید و ثناء پرشمنل ہے، نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بحرو و انگساری کا اظہار ہے، مآلا بھی اور حالاً بھی '۔

#### ا يك اشكال اوراس كاجواب

السلهم إن كنت تعلم ..... علامه كرماني رحمه الله في اشكال كياسي "إن "حرف شك به اورالله تعالى كالم مين شك كرناجا تزنبين ـ

اں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ کے علم میں شک نہیں بلکہ اس میں شک ہے کہ اللہ کا علم خیراورشر میں سے کس سے متعلق ہے، خیر سے یا شرسے (۱۳)۔

فاقدرہ لی: بیدال کے زیراوردال کے پیش دونون کے ساتھ درست ہے، پہلی صورت میں ہاب ضرب سے اوردوسری صورت میں باب نصر سے ہوگا (۱۲)۔

<sup>(</sup>۱۱) فتح الباري: ۱۸/۱۷۸-۱۸۹

<sup>(</sup>١٢) فتح الباري: ١٧٦/١١

<sup>(</sup>۱۳) شرح الكرماني: ۱۲۹/۲۲

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ١٧٦/١١، ونصّه: قال أبوالحسن القابسي: أهل بلدنا يكسرون الدال وأهل الشرق يضمونها.

استخارہ کرنے کے بعد دل کا میلان جس طرف ہوجائے ، اس کو اختیار کیا جائے اور اگر میلان کسی طرف نہیں ہے تو دوبارہ استخارہ کیا جائے ، بلکہ این السنی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے ، اس میں سات بار استخارہ کا ذکر ہے (۱۵)۔ اگر چہ محدثین نے اس کی سند کو انتہائی ضعیف قرار دیا ہے (۱۲)۔

#### ويسمى حاجته

لینی استخاره کرنے والا اپنی حاجت کا نام لے اللهم إن کان هذا الأمر ..... اس میں "هذا الأمر" کی جگدا پنی حاجت کا ذکر کر مِثلاً کوئی شادی اور تکاح کے لئے استخاره کرتا ہے تو کیے گا":لسلهم إن کسان التزوج بفلانة .....

#### ٤٩ - باب: الدُّعاءِ عِنْدَ الْوُضُوءِ .

## ترجمة الباب كي غرض

اکثر نسخوں میں باب ان الفاظ کے ساتھ ہے اور مقصد وضو کے وقت دعا کا ثبوت بیان کرنا ہے، لیکن مندوستانی نسخوں میں باب الوضوء عندالدعاء " ہے، علامہ عیثی رحمہ اللہ نے "باب الدعاء عند الوضوء " کو زیادہ اوجہ قرار دیا ، وہ ناسب قرار دیا (۱) ، لیکن شخ الحدیث مولا نامحمرز کریا ، حمہ اللہ نے ہندوستانی نسخ کوزیادہ اوجہ قرار دیا ، وہ کھتے ہیں :

"والأوجه عندي ما في النسخ الهندية، أي: الوضوء عند الدعاء، والفرق بين اللفظين ظاهر، والدليل على مااخترته سياق الحديث، فقد تقدم الحديث في الباب المذكور بلفظ: قال (أي: أبوعامر): فل له (صلى الله تعالى عليه وسلم): استغفرلي، فدعا بماء، فتوضأ، ثم رفع يديه ........؛ فهذا

<sup>(</sup>١٥) ونصّ الحديث -كما في فتح الباري: ١٧٧/١١ إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاً ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك فإنّ الخيرفيه

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٢٢٣/١١

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٢/٢٣

يدل على أن الوضوء إنما كان لقصد الدعاء، فالغرض من الترجمة: بيان أدب مِن آداب الدعاء"(٢)-

یعنی: "میرے نزدیک ہندوستانی نسخوں میں مذکور" باب الوضوعندالدعاء "زیادہ اوجہ ہے، دونوں ترجموں کے درمیان فرق بالکل ظاہر ہے۔ میری رائے کی تائید حدیث کے سیاق سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیش نظر باب کی حدیث پہلے ان الفاظ سے گررچک ہے:
ابوعامر نے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ وہ میرے لئے استعفار کریں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضوء کر کے پھر دعائے لئے ہاتھ الحالے اللہ تعالی علیہ وسلم نے بانی منگوایا اور اس سے وضوء کر کے پھر دعائے لئے ہاتھ الحالے سے "وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بانی منگوایا اور اس سے وضوء کر کے پھر دعائے لئے ہاتھ الحالے سے "

توبیصدیث اس بات پردلالت کرتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضوکر نا وعائے ارادے سے تھا، اس سے معلوم ہوا کہ ترجمۃ الباب کی غرض وعائے ایک ادب کو بیان کرنا ہے۔

٩٠٢٠ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، عَنْ أَبِي بُومَ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُومَ اللهِ عَنْ أَبِي بُومَ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ : دَعَا النَّبِيُّ عَلَيْكِ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ آجُعَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ آغِيْرُ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ) . وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ آجُعَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مَنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ) . [ر : ٢٧٢٨]

حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی ما تھا اور وضو
کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ! عبید ابی عامر کو بخش دے اور میں نے
آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی، پھر فرمایا کہ اے اللہ! قیامت کے دن اپنی مخلوق میں بہت
سارے لوگوں سے اس کامرتبہ بلند کر۔

سند میں ابواسامہ کا نام حماد ہن سلمہ، ابو بردہ کا نام عامر اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن قبیں ہے (۳)۔

<sup>(</sup>٢) الأبواب والتراجم: ١٢٩/٢

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٢/٢٣٠

یہ روایت غزوہ اوطاس میں تفصیل سے گزر پھی ہے، حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پچا، حضرت عبید رضی اللہ عنہ سے کہا: '' بھیتیج! حضرت عبید رضی اللہ عنہ کو تیر لگا، انہوں نے زخمی حالت میں حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا: '' بھیتیج! حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومیر اسلام کہئے اوران سے میر نے لئے استغفار کی درخواست کریں' اس کے بعدان کا انتقال ہوگیا، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ان کا پیغام ملاتو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوا کروضوفر مایا اور پھران کے لئے وعافر مائی۔

٥٠ - باب : ٱلدُّعاءِ إذا عَلَا عَقَبَةً .

عَفَدَة (عین اور قاف کے زبر کے ساتھ) گھاٹی کو کہتے ہیں، اس باب میں گھاٹی اور چڑھائی چڑھتے ہوئے دعا کا بیان ہے۔

٦٠٢١ : حدّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُمْانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُمْ وَاللَّهِيُّ عَلَيْكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، وَلٰكِنْ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَنْهُ عَلَى أَنْفُسِكُم ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، وَلٰكِنْ تَدْعُونَ شَمِيعًا بَصِيرًا) . ثُمَّ أَنَى عَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي : لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَ إِلَّا بِاللهِ ، فَقَالَ : (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَ إِلَّا بِاللهِ ، فَإِنَّا كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ . أَوْ قالَ : (أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ لَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا وَلا قُوقًا إِلَّا بِاللهِ ، فَإِنَّا اللّهُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ لا حَوْلَ وَلا قُوقًا إِلّا بِاللهِ ، وَاللهُ أَدُلُكُ عَلَى كَلِمَةً هِي كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ لا حَوْلَ وَلا قُولًا وَلا قُولًا وَلا قُولًا وَلا قُولًا إِللهِ بِاللهِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ لا حَوْلَ وَلا قُولًا وَلا قُولًا وَلا قُولًا وَلا قُولًا وَلا قُولًا عَلَى كُلُومُ اللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ اللهِ إِلَيْلِهُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ﴾ لا حَوْلَ ولا قُولًا ولا قُولًا ولا قُولًا ولا قُولًا إللهُ أَدْلُكُ عَلَى كَلِمَةً هِي كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ لَا حَوْلَ وَلا قُولًا وَلا قُولًا إِلَا إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللّهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِلَّهُ إِللهِ إِللّهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِلَيْنَا وَلا عَلْهَ اللّهِ إِلْهَالِهُ إِلّهُ إِللهُ إِلْهَا إِلَا عَلَى اللّهِ إِلَا عَلَى اللّهُ إِلَا إِلْهَا إِللْهُ إِلَا إِلْهَا إِلَا أَولَا أَولَا أَلَا أَلْهُ إِلّهُ إِللْهِ إِلَا إِلْهَا إِلْهَا إِلَا عَلَى اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِللْهِ إِلْهِ إِلْهَا إِللْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهِ إِلْهُ إِلْهَا إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا عَلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إ

حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ ہم لوگ بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے ،
آتخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے لوگو! اپنے او پر نری کرو، اس لئے کہ تم
کسی بہرے اور غائب کونہیں پکارتے بلکہ تم اس کو پکارتے ہو، جو سننے والا اور دیکھنے والا
ہے، پھر میرے پاس تشریف لائے (میں اپنے دل میں لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہدرہا
تھا) تو آپ نے فر مایا، اے عبداللہ بن قیس لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہداس لئے کہوہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا (راوی کوشک ہے کہ) آپ نے فر مایا کیا
میں تہمیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لاحول ولا

قوة إلا بالله ہے۔

حدیث کے اندردعا کا ذکر نہیں، بلکہ کہر کا ذکر ہے، البتہ "فیانکم لاتدعون اصم ولا غائباً....." میں دعا کا تذکرہ ہے اور ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت کے لئے امام کے ہاں اتنی بات کافی ہے (۳)۔

اربَعوا على أنفسكم أي: ارفقوابها، ولا تبالغوا في الجهر ..... يعنى: "اليزاور مردم كرواور جم كرواور جم من اتنام بالغدند كرو-اربَعوا، باب مع سام حاضر جمع كاصيغه بـ

ریکس سفر کا واقعہ ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا: "لم أقف على تعبينه" (٥) يعنى: "مجھے متعين طور پراس کاعلم نہیں ہوسکا"۔

٥١ – باب : ٱلدُّعاءِ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا .

فِيهِ حَدِيثُ جابِرٍ. [ر: ٢٨٣١]

جس طرح پر هائی پر سے ہوئے دعا ثابت ہے، ای طرح وادی اتر نے ہوئے بھی دعا اور ذکر ثابت ہے، امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں: "فیسه حدیث جابر رضی الله عنه" حضرت جابر رضی الله عنه " حضرت جابر رضی الله عنه " حدیث کتاب الجہاد میں گزر چکی ہے، وہاں الفاظ ہیں: "کنا إذا صعدنا کبرنا، وإذا نزلنا سبحنا" (٦) در پر هائی پر سے وقت ہم تکبیر کہتے اور اتر تے وقت آبیج پڑھتے )۔

مستملی اور شمیهنی کےعلاوہ باقی شخوں میں بید بابنہیں ہے(2)۔

٧٥ – باب : ٱلدُّعاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ .

فِيهِ بَحْييٰ بْنُ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ أَنَسٍ . [ر : ٢٩١٩]

مفرسے لوٹے ہوئے بھی دعااورڈ کر ثابت ہے، امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں: "فید یحییٰ بن أبي

<sup>(</sup>٤) فتخ الباري: ١٨٨/١١

<sup>(</sup>٥) فتح الباري. ١٨٨/١١

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب التسبيح إذا هبط واديا، رقم الحديث: ٩٩٣٪

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ١٨٨/١١

إسحاق عن أنس ". حضرت انس رضى الله عنه كى روايت كتاب الجهاديس موصولاً كزر چكى ب(٨)\_

٦٠٢٧ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ بُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفِ اللّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ كُلُ شَرَفِ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : (لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللّكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبّنا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ ، وَمُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُونَ تَاثِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبّنا حَامِدُونَ . صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَحْدَهُ ﴾ . [ر : ١٧٠٣]

حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہرسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم جب جہاد یا جج یا عمر ہے سے واپس ہوتے تو ہراو نجی زمین پرتین باز تکبیریں کہتے پھر فرماتے کہ لا إله إلا الله و حده لا شریك ..... یعنی الله واحد کے سواکوئی معبود نہیں ،اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بادشاہی ہے اور اس کے لئے تعریف ہے ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ، ہم لو شخے والے ، تو بہ کرنے والے ،عبادت کرنے والے ، ایٹ رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں ، الله نے اپنا وعدہ بی کردکھایا ،اس نے اپنے بندے کی مدد کی ، اور فوجوں کو تنہا شکست دی۔ حدیث کی مناسبت باب کے ساتھ بالکل واضح ہے۔

٥٣ – باب : ٱلدُّعاءِ لِلْمُتَزَوِّجِ .

عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَسَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْ أَاسِتٍ ، عَنْ أَنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَالَ : رَمَّهُمْ ، أَوْمَهُ . قَالَ فَالَ : رَأَى النَّيِّ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ : رَمَهُمْ ، أَوْمَهُ . قَالَ قَالَ : رَبَارَكَ اللّهُ لَكَ ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاقٍ . قَالَ : رَبَارَكَ اللّهُ لَكَ ، أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاقٍ .

[(: 3391]

حضرت انس سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمد الرحل بن عوف پر زردی کا نشان دیکھا تو فر مایا کیا ہات ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب مايقول إذا رجع من الغزو، رقم الحديث: ٣٠٨٥، ٣٠٨٦

عورت سے ایک معلی کے برابر سونے کے عوض نکاح کرلیا ہے، آپ نے فر مایا، اللہ تھے برکت دے، ولیمہ کی دعوت کر، اگر چا ایک بحری ہی کیول نہو۔

کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتو اس کے لئے وعاکرنا حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ باب کی پہلی روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضر ت عبدالرحمٰن بن عوف کے لئے دعافر مائی، حضر ت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ابی داود اور سنن تر مذی میں ہے کہ جب کوئی شادی کرتا تورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لئے ان الفاظ کے ساتھ دعافر ماتے: "بارك الله لك وبارك علیك وجمع بینكما بخیر "(۹)۔ (اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور تم پر بر کمتیں نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیروعافیت کے ساتھ اکھٹار کھے )۔

٢٠٢٤ - حدّثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرٍ ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (تَزَوَّحْتَ يَالَ : هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَتَرَوَّجْتُ أَمْرَأَةً ، فَقَالَ : (هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا يَا جَابِرُ) . قُلْتُ : ثَيِّبًا ، قالَ : (هَلَّا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُضَاحِكُكَ) . قُلْتُ : هَلكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيبُهُنَ ، فَأَنْ إِيهِ فَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيبُهُنَ ، فَتَزَوَّجْتُ آمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قالَ : (فَبَارَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ) .

لَمْ يَقُلِ آبْنُ عُيَيْنَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو : (بَارَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ) . [ر: ٤٣٢]

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میر بے والدوفات پا گئے، اور سات یا نو بیٹیاں چھوڑیں، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، تو نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے فرما یا کنواری ہے، یا بیوہ؟ میں نے کہا بیوہ ہے، آپ نے فرما یا کہ کواری سے کیوں نہ نکاح کیا، کہ توائ سے کھیلٹا اور وہ تجھ کے بیان کی میں نے کہا ہوں ہے گیا تو اس کو ہشاتا اور وہ تجھ کو ہشاتی؟ میں نے عرض کیا کہ میر سے والد مرکئے، اور انہوں نے سات ہا نو بیٹیاں چھوڑیں، اس لئے جھے اچھا نہیں نگا کہان کے بیاس ان ہی جیسی نزی لاؤں، چنانچہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا جو اِن کی مگرانی بیاس اِن ہی جیسی نزی لاؤں، چنانچہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا جو اِن کی مگرانی

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب مايقال للمتزوج، رقم الحديث: ٣١٣٠، وانظر جامع الترمذي، أبواب النكاح، باب ماجاء فيما يقال للمتزوج، رقم الحديث: ٩١ ١

كرے، آپ نے فرمايا كەاللە كتھے بركت عطافرمائے، ابن عينيه اور محد بن مسلم نے عمرو سے بارك الله عليك كالفاظ فل بيس كئے۔

یعنی حماد بن زید کے علاوہ عمر و بن دینار سے بیروایت دواور راویوں نے بھی نقل کی ہے، ایک سفیان بن عیدینہ اور دوم محمد بن سلم طائعی ،ان دونوں کی روایتیں کتاب المغازی میں گزر چکی ہیں،ان میں "بار ک الله علیك" کے الفاظ نہیں ہیں (۱۰)۔

#### ٥٤ - باب : ما يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ .

٦٠٢٥ : حدِّثنا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنَّ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : (لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَدَّرُ بَيْنُهُمَا وَلَدٌ فِي ذَٰلِكَ بِآسُمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتْنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَٰلِكَ لَمُ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبِدًا) . [ر : ١٤١]

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے (یعنی صحبت کرنے) کا ارادہ کرے اور پڑھے بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان مما رزقتنا (پھر) اگراس صحبت سے کوئی اولا دمقدر ہے، تواس کوشیطان بھی ضرر نہیں پہنچا کے گا۔

## مباشرت کی دعا

اس باب کے اندرامام بخاری رحمہ انلہ نے بیوی کے ساتھ مباشرت کی دعاذ کرفر ، آئی ہے ، حاصل سہ ہے کہ جنسی تقاضے کو جائز طریقے سے پورا کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور غافل نہیں رہنا چاہیے، ورنہ عموماً بیحالت سرمستی اور مدہوثی کی ہوتی ہے کیکن ایک مومن کی زندگی کے تمام کھات میں سے کوئی کھ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اپنی فکر سے خالی نہیں رہنا چاہیئے ، اور اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ہڑی خوبصورت دعا کی تعلیم دی ، اللہ اکبر!

<sup>(</sup>١٠) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، رقم الحديث: ٢٠٥٢

٥٥ - باب : قَوْلِ النِّي عَلِيلَةِ : (رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً) .

٦٠٢٦ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنسِ قالَ :
 كانَ أَكْثَرُ دُعاءِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ : (اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) . [ر : ٢٥٠٤]

## ایک جامع قرآنی دعا

اس باب کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جامع قرآنی دعا ذکر فرمائی جس کا وردحضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکثرت کیا کرتے تھے، اس دعا کے اندرد نیا اور آخرت میں اللہ تعالی مدے سنہ طلب کیا گیا ہے اور جہنم سے بچاؤ طلب کیا گیا ہے، دنیا کے اندر حسنہ سے مرادایمان واسلام کے ساتھ عافیت، نیک بیوی اور اولا و سے اور آخرت کا حسنہ جنت اور نجات ابدی ہے (۱۱)۔

#### ٥٦ - باب : التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدُّنْيَا .

#### کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے۔

#### ٥٧ – باب : تَكُويرِ ٱلدُّعاءِ .

٦٠٢٨ : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْدِر : حَدَّنَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاشُهُ رَضِهَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ طُبَّ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُخْيَلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَما صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ دَعا رَبَّهُ ، ثُمَّ قالَ : (أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيما اَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ) . فَقَالَتْ عَائِشَهُ : فَمَا ذَاكَ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : (جَاءَنِي رَجُلَانِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : ما وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قالَ : مَطْبُوبٌ ، قالَ : مَنْ طَبّه ؟ قالَ : في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَ طَلْعَةٍ ، قالَ : مَنْ طَبّهُ ؟ قالَ : لَيبِدُ بْنُ الْأَعْصَمِ ، قالَ : فيماذَا ؟ قالَ : في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَ طَلْعَةٍ ، قالَ : مَنْ طَبّهُ ؟ قالَ : في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفَ طَلْعَةٍ ، قالَ : فَأَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُونَا أَنْ اللهُ عَلِيْكُ ثُمَّ رَجَعَ الرَّعُلُ اللهِ عَلَيْكُ رُقُوسُ اللهِ عَلَيْكُ مُونَا فَيْ وَلَكُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مُ وَدُولَانَ ) . وَذَرُوانُ بِثْرُ فِي بَنِي زُرَيْقٍ ، قالَتْ : فَأَنَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُونَاقِ مَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مُونِ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى النَّاسِ شَرًا ) . فَقَدْ شَفَانِي اللهُ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُنْهِ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ) .

زَادَ عِيسٰى بْنُ يُونَسَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : سُحِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ ، فَدَعا وَدَعا ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ . [ر : ٣٠٠٤]

حضرت عائشرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو
کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کا خیال ہوتا کہ ایک کام کر چکے، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا۔ چنا نچہ آپ
فیا سے دعا کی، پھر فر مایا (اے عائشہ) کیا تو جانتی ہے کہ اللہ نے مجھے وہ بات بتادی
جو میں دریافت کرنا چاہتا تھا، حضرت عائشٹ نے پوچھاوہ بات کیا تھی یارسول اللہ! آپ نے فر مایا
میرے پاس دوآ دمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرکے پاس اور دوسرا میرے پاول کے
میرے باس دوآ دمی آئے، ان میں سے ایک میرے سرکے پاس اور دوسرا میرے پاول کے
پاس بیٹھا، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا" اس آدمی کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے
نے کہا: اس پر جادو کیا گیا ہے (پہلے نے) پوچھا کس نے جادو کیا، اس نے کہالبید بن اعصم نے
پوچھا، کس چیز میں، جواب دیا تکھی میں اور تکھی سے نکلے ہوئے بالوں میں اور کھور کے غلاف

میں، (پہلے نے) پوچھاوہ کہاں ہے (دوسر ے نے) کہاذروان میں، ذروان بی رزیق میں ایک کنواں ہے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کابیان ہے کہ آنخضرت اس کنویں کے پاس تشریف لے کھر حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹے، تو فرمایا: واللہ اس کا پانی مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہے، اوراس کے پاس مجوروں کے درخت گویا شیطانوں کے سر ہیں، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے، اور کنویں کی حالت بیان کی، تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ نے اس کو نکال کیوں نہیں دیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے جھے شفاد ہے دی اور میں نے اچھانہیں سمجھا کہ لوگوں پر شرکو برا پھیختہ کروں ، عیسیٰ بن یونس ولیث نے جھے شفاد ہے دی اور میں نے اچھانہیں سمجھا کہ لوگوں پر شرکو برا پھیختہ کروں ، عیسیٰ بن یونس ولیث نے جھے شفاد ہے دی اور میں نے اچھانہیں سمجھا کہ لوگوں پر شرکو برا پھیختہ کروں ، عیسیٰ بن یونس ولیث نے بشام سے بواسط عروہ عن عاکشہ تاکہ کیا کہ آنخضرت سنی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا، تو آپ نے دعافر مائی ، پھر یوری صدیث بیان کی۔

## بارباروعا كرنامسخب

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باربار دعا کیا کرتے تھے، دعا میں تکرار حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیند تھا،سنن ابی داود اورسنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین بار دعا کرنا اور تین باراستعال کرنا پیند تھا (۱۲)۔

٥٨ - باب : ٱلدُّعاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ .

وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّا : (اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ) .

[(: 1779]

<sup>(</sup>١٢) سنن أبي داود، كتاب الوتر، باب في الاستغفار، رقم الحديث: ١٥٢٤

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري: ١٩٣/١١، أيزر كي كشف الباري، كتاب الطب: ١٠٤

وَقَالَ : (اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ) . [ر : ٢٣٧]

وَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : دَعَا النَّبِيُّ عَلِيْكُ فِي الصَّلَاةِ : (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا) . حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : «لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً» /آل عمران: ١٢٨/ . [ر : ٣٨٤٢]

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین اور کا فروں کے لئے بددعا فر مائی ہے،اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کا فر اور مشرک کے لئے بددعا کی۔

دوسری تعلیق بھی ان کی ہے: "الملهم علیك بأبي جهل" (اے اللہ! تو ابوجهل کی گرفت كر) \_ امام بخارى رحمه اللہ نے كتاب الطہارة ميں استعلق كو بھى موصولاً نقل كيا ہے (١٥) \_

اورتیسری تعلیق، حضرت عبدالله بن عررضی الله عنهما کی ہے، اسے بھی امام بخاری رحمہ الله نے " کتاب النفیر" میں موصولاً نقل کیا ہے (۱۶)۔

٦٠٢٩ : حدّثنا أَبْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ آَبْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ آَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، وَهَالَ : (اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحَسَابِ ، ٱهْزِمِ الْأَحْزَابَ ، آهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ) . [ر : ٢٧٧٥]

حضرت ابن ابی اوفی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کفاری مختلف جماعتوں اور احزاب کے لئے بددعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ! جو کتاب نازل

<sup>(</sup>١٤) صحيح البخاري، كتاب الام تسقاء، باب دعاء النبي: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف" رقم الحديث: ١٠٠٧ (١٥) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، رقم الحديث: ٢٤٠

<sup>(</sup>١٦) صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب "ليس لك من الأمر شئ" رقم الحديث: ٥٥٩

کرنے والا ہے، اور جلد حساب لینے والا ہے، احزاب کو شکست دے، ان کو ہزیمت دے اور ان کو ہزیمت دے اور ان کو متزلزل کردے (قدم ڈیگھادے)۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ کا نام محمد بن سلام (لام کی شخفیف کے ساتھ) ہے، ابن ابی خالد سے اساعیل ابن ابی خالد مراد ہیں، ابوخالد کا نام سعید یا هرمز ہے، ابن ابی اوٹی کا نام عبداللہ ہے اور ابواوٹی کا نام علقہ، یدونوں صحابی ہیں (۱۷)۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ بی کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں سسمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو
قنوت پڑھتے، اے اللہ! عیاش بن رہیعہ کو نجات دلا، یا اللہ ولید بن ولید کو نجات دلا، اے
اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات دلا، اے اللہ! کمز ورمسلمانوں کو نجات دلا، یا اللہ! اپنی گرفت کو
قبیلہ مصر پر سخت کر، اے اللہ! ان (کافروں) کو یوسف علیہ السلام کی (قبط سالی) کی طرح
قط سالی میں مبتلا کردے'۔

٦٠٣١ : حدّثنا الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عاصِم ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ سَرِيَّةً بُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ وَجَدَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ سَرِيَّةً بُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَأُصِيبُوا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْكِ وَجَدَّ عَلَى شَيْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَيَقُولُ : (إِنَّ عُصَيَّةً عَصُوا أَللهُ وَرَسُولَهُ) .

[(: YoP]

<sup>(</sup>١٧) عمد القاري: ١٧/٢٣، وفتح الباري:

حفرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا، ان لوگوں کو قراء کہا جاتا تھا وہ لوگ قتل کر دیۓ گئے، تو نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس قد رخمگین ہوئے کہا تئے مگلین ہوتے ہوئے کسی واقعہ پر میں نے آپ کو نہیں و یکھا تھا، چنا نچے نماز فجر میں آپ ایک ماہ تک قنوت پڑھتے رہے اور فر مایا کرتے تھے کے قبیلہ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔

ابوالاحوص کا نام سلام (بتشد ید اللام) بن سلیم ہے، اور عاصم سے عاصم بن سلیمان احول مراد بین (۱۸)۔

عُصَية، يعصا كي تفغرب اورعرب كامشهور قبيله ب(١٩)\_

١٩٣٧ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : كانَ الْبُودُ بُسَلِّمُونَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَةٍ يَقُولُونَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ إِلَى قَوْلِهِمْ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَةٍ : السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَةٍ : السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَةٍ : (مَهُلاً يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ ٱللهِ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّي . فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، أَو لَمْ تَسْمَعُ أَنِّي أَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : وَعَلَيْكُمْ ) . [ر : ٢٧٧٧] ما يَقُولُونَ ؟ قالَ : (أَو لَمْ تَسْمَعِي أَنِّي أَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : وَعَلَيْكُمْ ) . [ر : ٢٧٧٧] ما يَقُولُونَ ؟ قالَ : (أَو لَمْ تَسْمَعِي أَنِي أَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : وَعَلَيْكُمْ ) . [ر : ٢٧٧٧] ما يَقُولُونَ ؟ قالَ : (أَو لَمْ تَسْمَعِي أَنِي أَرُدُ ذُلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : وَعَلَيْكُمْ ) . [ر : ٢٧٧٧] من يَوْنُ وَلَى عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : وَعَلَيْكُمْ ) . [ر : ٢٧٧٧] من يوسِم الله عليه الله عليه الله عليه و يَهُ كُريمُ صَلَى الله تعالَى عليه و عَلَيْكُمْ ) . [ر : ٢٧٤] كُمْ مَى يَهُ الله تعالَى عليه و عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَالْهُولِ لَوْ وَلِي عَلَيْهُ مِنْ مَا مُورِ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُورِ عَلَى مَا مُورِ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَالْوَلُولُ وَوابُ ويا مِنْ يَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱۸) عمدة القاري: ۲۸/۲۳

<sup>(</sup>۱۹) عمدة القاري: ۱۸/۲۳

٣٠٣٣ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَى : حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ : حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ : حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، فَقَالَ : (مَلاَّ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَارًا ، كما شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ النَّيِّ عَيْقِهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ ، فَقَالَ : (مَلاَّ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَارًا ، كما شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْمُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ). وهِي صَلاةُ الْعَصْرِ. [ر: ٣٧٧٧]

حفزت علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم غزوہ خندق کے دن آتخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ الله ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھردے، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں صلوۃ وسطی سے غروب آفتاب تک روک رکھا، درمیانی نماز سے مرادنمازعصر ہے۔

سندمیں امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ الشخ ''انصاری' بیں ،اس سے محد بن عبد اللہ مراد بیں ، جو بھرہ کے قاضی تھے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے بیں ،لیکن یہ روایت امام نے ان سے بالواسط قتل کی ہے اور عین کے زیر اور باء کے زیر کے ساتھ ) سے عبیدہ بن عمرویا عبیدہ بن قیس مراد ہیں (۲۰)۔ یہ حدیث غروہ خندق میں گزر چکی ہے۔

احادیثِ باب کی مناسبت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر روایت میں کسی ایک مشرک ، یامشرکین کی کسی جماعت کے لئے بددعا فرمائی ہے۔

٥٩ - باب : ٱلدُّعاءِ لِلْمُشْرِكِينَ .

٢٠٣٤ : حدّثنا عَلَيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَدِمَ الطُّفْيُلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْكِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ دَوْسًا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَقَالَ : (اللَّهُمَّ آهَدِ دَوْسًا وَأَتْ بِهِمْ) . [ر: ٢٧٧٩]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فیل بن عمر ورسول اللہ طلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یار سول اللہ! دوس نے نافر مانی کی اور ا تکار کیا اس لئے

آپان لوگوں کے قت میں بددعا تیجئے، لوگوں کا خیال تھا کہ آپان لوگوں کے لئے بددعا کریں گے (میرے پاس) لے آئے۔ گے (لیکن) آپ نے فرمایا: یااللہ! دوس کوہدایت دے، اوران کو (میرے پاس) لے آئے۔ ترجمة الباب کی غرض

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ شرکین اور کفار کے لئے اگر ہدایت اور ایمان واسلام کی دعا کی جائے تو جائز ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ثابت ہے، سند میں ابوالز ناد کا نام عبد اللہ بن ذکوان ہے۔ روایت باب کتاب المغازی میں گزر پی ہے (۲)۔

اس باب کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعانقل فرمائی ہے،

٦٠ - باب : قَوْلُو النَّبِيِّ عَلِيلَةً : (اللَّهُمَّ ٱغْفِوْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ) .

جس میں آپ نے اللہ جل شانہ سے اپنے لئے مغفرت کی دعا کی ہے۔

ایک اشکال اوراس کا جواب

اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو گنا ہوں سے معصوم ہیں ، تو ان کے حق میں اس دعا کے کیامعنی ہیں؟

اس کاایک جواب تو بیدیا گیا ہے کہ بیاستغفار اوردعا کرنا بطور شکر اور تواضع تھا اور اظہارِ عبدیت کے طور پرتھا،
یعنی اگر چداللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے گناہوں سے حفاظت اور مغفرت کا فیصلہ فرمایا
تاہم اللہ تعالی کے اس خصوصی کرم اور فضل کے تقاضہ کی بناء پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائے مغفرت فرمایا کرتے
تھے اور اللہ جل شانہ نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسورۃ نصر میں استغفار کا تھم دیا: ﴿ فیسب بست بست مدربات میں استغفار کا تھم دیا: ﴿ فیسب بست بست مدربات واستغفرہ ﴾ نیز دعا کرنا ہجائے خود ایک عبادت ہے، بلکہ حدیث میں تواست "مُخ العبادة" قرار دیا گیا ہے (۲۱)۔

• دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چہ گناہوں سے معصوم تھے، لیکن

<sup>(</sup>٢) كشف الباري، كتاب المغازى: ٦١٣

<sup>(</sup>٢١) فتح الباري: ٢١/٢٣٧، وإرشاد الساري: ٣٩٤/١٣، وقال العيني: "هذا إرشاد لأمته وتعليم لهم، وهو معصوم عن الذنوب جميعها قبل النبوة، وبعدها" (عمدة القاري: ٢٩/٢٣)

بسااوقات خلاف افضل اورخلاف اولی امورآب سے سرز دہوجاتے، مثلاً فاضل کوافضل پرتر جیے دی اوراگر چہاس طرح کسی امر کا صادر ہونا''معصیت' کے زمرے میں نہیں آتا، کیکن" حسن ات الأبسر او سینات المقربین" کے قاعدے کی روسے اسے اسے اینے حق میں سیر سمجھ کرآپ استغفار فرمایا کرتے تھے (۲۲)۔

٢٠٣٦/٦٠٣٥ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ : أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ : (رَبِّ آغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي . اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي (رَبِّ آغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَهَرْلِي ، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِي . اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَعْدَرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَعْرُتُ ، وَاللَّهُمَّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَخْرَتُ ، وَمَا أَسْرَدْتُ وَمَا أَخْرَتُ ، وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )

وَقَالَ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ : وَحَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ٱبْنِ أَبِي مُوسٰى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ .

حضرت ابواتحق ابن موئی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: رب اغفر لی ...... دولین اے میرے رب! میری غلطی ، نا دانی اور تمام معاملات میں حدسے تجاوز کرنے میں اور جو کچھ تو میرے متعلق جانتا ہے ،اس میں میری مغفرت فرما ، اے اللہ! میری مغفرت فرما ، میری غلطیوں کی ، میری ہنی ، فرما ، میری غلطیوں کی ، میرے بالقصد اور نا دانی سے ہونے والی کوتا ہیوں کی ، میری ہنی ، مزاح کے کاموں کی کہ یہ سب میرے پاس ہیں ، لینی میں ان تمام خطاو اس کے ساتھ متصف ہوں ،اے اللہ! میرے اگلے پچھلے اور خفیہ علانیہ گنا ہوں کی مغفرت فرما ، تو ہی آگے متصف ہوں ،اے اللہ! میرے اگلے پچھلے اور خفیہ علانیہ گنا ہوں کی مغفرت فرما ، تو ہی آگے کے والا اور چیجھے ہٹانے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

عبدالملك بن صباح كادرجه ثقابت

عبدالملك بن صباح كی محیح بخاري میں صرف يہي ايك روايت ہے (٢٣)، امام ابوحاتم رازي نے ان

<sup>(</sup>٢٢) روح المعاني: ١/١٦ (تفسير سورة الفتح)

<sup>(</sup>۲۳) فتح الباري: ۱۹۷/۱۱

کے لئے "صالح" کالفظ استعال کیا ہے، یہ اگر چہ الفاظ تو ثیق میں سے ہے لیکن پیلفظ وہ آخری اور بالکل ملکے درجے کی توثیق کے لئے استعال کرتے ہیں (۲۴)۔

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے عام وہ امام سلم رحمہ اللہ نے بھی ان کی روایت ذکر کی ہے (۲۵)، اور شیخین کا رادی کی کسی روایت کوذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثقابت میں اس کا درجہ بالکل معمولی اور آخری نہیں ہے۔ کان ید عو بھذا اللہ عاء

ید دعا آپ کس وقت پڑھتے تھے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فر مایا کہ روایت کے کسی طریق میں اس کا محل متعین نہیں ہوسکالیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ یہ آپ ٹماز کے آخر میں پڑھتے تھے، سلام سے پہلے اور تشہد کے بعد یاسلام اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد، دونوں طرح ثابت ہے (۲۲)۔

وقال عبيدالله بن معاد .....

عبیدالله بن معاذ ،امام بخاری رحمه الله کے شخ بیں۔امام نے اسے یہاں تعلیقاً ذکر کیا ہے،امام سلم رحمہ الله نے اسے موصولاً ''تصری تحدیث' کے ساتھ ذکر کیا ہے (۲۷)۔

(٦٠٣٦): حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، وَأَبِي بُرْدَةَ - أَحْسِبُهُ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، وَأَبِي بُرْدَة وَ الْحَسِبُهُ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ، وَأَبِي بُرْدَة وَ اللّهُ عَلِيثِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، عَنِ النّبيّ عَلِيكَ : أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو: (اللّهُمَّ آغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي . اللّهُمَّ آغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَابَايَ وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي) وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي . اللّهُمَّ آغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَابَايَ وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي) وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي . اللّهُمَّ آغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَابَايَ وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي) وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي . اللّهُمَّ آغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَابَايَ وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي) وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي . اللّهُمَّ آغْفِرْ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخَطَابَايَ وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي) وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي . اللّهُمَّ آغُورُ لِي هَزْلِي وَجِدِّي وَخِطَابَاكِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي)

حضرت ابوموی اشعری آحضرت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بید دعا پڑھا کرتے تھے:''اے اللہ! میری غلطی، میری نادانی، معاملات میں میراحدسے بڑھنے اور جو پچھکوتا ہی تو میرے متعلق جانتا ہے، اس سب کی مغفرت فرما، اے اللہ! میری مزاح اور

(۲٤) فتح الباري: ۱۹۷/۱۱

(٢٥) فتح الباري: ١٩٧/١١

(٢٦) فتح الباري: ١٩٨/١١

(۲۷) فتح الباري: ۱۹۷/۱۱

#### سنجيد كى كى غلطى اور بالقصد گناه كى مغفرت فر ما كه مين ان سب ئے ساتھ متصف ہوں!

## مدیث باب کے تین طریق

امام بخاری رحمه الله نے حدیث باب کے تین طریق ذکر کئے:

- پہلاطریق محد بن بشارے،اس میں 'ابن الی موسی' 'ہے۔
- وسراطريق عبيدالله بن معاذ كام،اس مين "ابي برده عن اليموسي" مهان مهان الم
- تیسراطریق محدین آمثنی کاہے،اس میں 'ابی بکر بن ابی موکیٰ 'اور'' ابی بردہ عن ابی موکیٰ ' دونوں ہیں، تیسر کے طریق میں حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیحدیث ان کے دونوں بیٹوں ابو بکر اور ابو بردہ فقل کررہے ہیں۔

٦١ - باب : ٱلدُّعاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ .

## جعہ کے دن قبولیت کی گھڑی

جمعہ کے دن اللہ جل شانہ نے ایک گھڑی اینی رکھی ہے جس میں جو بھی دعا کی جائے ، وہ قبول ہوتی ہے، اسے ''ساعۃ اجابہ'' کہاجا تا ہے، امام بخاری نے اس باب میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب یہ گھڑی کس وقت ہے؟ اس سلسلے میں چالیس سے زیادہ اقوال ہیں (۲۸)، نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا:" إنبي کنت أعلمها، ثم أنسيتها؛ کما أنسيت ليلة القدر "(۲۹)۔ ليعنی " مجھے اس کاعلم تھا، گر پھر ليلة القدر کی طرح جھے یہ بھلادی گئ"۔

صبح نمازے پہلے، نماز فجر کے بعد، زوال کے وقت، دونوں خطبوں کے درمیان کے وقفے میں اور ٹماز عصر کے بعد مغرب تک کے اوقات میں قبولیت کی اس گھڑی کے امکانات زیادہ بتلائے گئے ہیں (۳۰)۔

ایں ساعت کو بختی رکھنے میں رازیہی ہے کہ لوگ سارے دن کوا ہم سمجھ کر اطاعت وعبادت میں لگے۔ رہیں (۳۱)۔

(۲۸) فتح الداري: ۱۹۹/۱۱

(۲۹) فتح الباري: ۱۹۹/۱۱

(٣٠) عمدة القاري: ٢٤٣/٦

(٣١) فتح الباري: ١٧/١١ ، وعمدة القاري: ٢٤٣/٦

٦٠٣٧ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : (فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ سَاعَةٌ ، لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ ٱللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ) . وَقالَ بِيَدِهِ ، قُلْنَا : يُقَلِّلُهَا ، يُزَهِّدُهَا .

[(: 444]

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعد کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جس کوکوئی مسلمان اس حال میں پالے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہوتو جو بھلائی وہ مائے گا، اللہ عنایت فرمائے گا۔ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ہم نے اس اشارہ سے ہیں جھاکہ حضوراس کھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

قلنا: یقللها: یزهدها لیمن جمنے ول میں کہا کہ ضوراس ساعت اور گھڑی کولیل اور مختصر قرار دے رہے ہیں، یزهدها، بیریقللها کی تفییر ہے۔

٦٢ - باب : قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْلِكُ : (يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا) .

## يہود ہے متعلق دعا کی قبولیت

یعنی بہودیوں کے بارے میں ہم جودعا کرتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ دعائے برقق ہوتی ہے،
لیکن بہودی کی دعا ہمارے بارے میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ دعا برحت نہیں ہوتی، اس میں اس بات کی طرف
اشارہ کردیا کہ اللہ جل شاندان ہی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں جو تیج اور برحق ہوں اور جودعا شرعی لحاظ سے درست
نہ ہواور ظالمانہ ہو، وہ قبول نہیں ہوتی۔

٦٠٣٨ : حدّثنا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ آبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّيِّ عَيِّلِيَّةٍ فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكَ ، قالَ : (وَعَلَيْكُمْ) . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنْكُمُ ٱللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيدٍ : (مَهْلاً فَقَالَتْ عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ ، أَوِ الْفُحْشَ . قَالَتْ : أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ ، أَوِ الْفُحْشَ . قَالَتْ : أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ ، أَوِ الْفُحْشَ . قَالَتْ : أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قالُوا ؟ قالُوا ؟ قالُوا ؟ وَالْعُنْفَ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَ . قَالَ : (أَو لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَ ) .

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہودنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاالسام علیك آپ نے فرمایاو علیکم حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہانے کہاالسام علیہ کم و لعنکم اللہ و غضب علیکم (تم پر ہلاکت ہو، اور
اللہ تم پر لعنت کرے اور تم پر اپنا غضب نازل کرے) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
فرمایا: اے عائشہ! اس کو چھوڑ و بھی ، نری اختیار کرواور تختی سے بچو یا فرمایا: بدگوئی سے بچو،
فرمایا: اے عائشہ اس کو چھوڑ و بھی ، نری اختیار کرواور تختی سے بچو یا فرمایا: بدگوئی سے بچو،
مضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودیوں نے کیا کہا؟ حضور
نے فرمایا، آپ نے نہیں سنا، جو میں نے جواب دیا چنانچہ میں نے ان کی بات، ان ہی پر لوٹا
دی، میری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، کیکن ان کی دعا میر حق میں قبول نہیں ہوتی ۔
سند میں ایوب بختیانی کے شخ ابن الی ملیکہ ہیں، ان کا نام عبد اللہ بن عبد الرحمٰن بن الی ملیکہ ہے۔

٦٣ - باب : التَّأْمِين .

٦٠٣٩ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ الزُّهْرِيُّ : حَدَّثْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ ٱبْنِ الْسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . [ر : ٧٤٧]

> حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کہ جب پڑھنے والا (یعنی امام) آمین کہے، توتم بھی آمین کہو، اسلئے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہوجائے، تو اس کے اسکا گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

## لفظآمين كي تحقيق

آمین کے بارے میں بعضوں نے کہا یہ غیر عربی، سریانی یا عبرانی زبان کا کلمہ ہے۔ لیکن اکثر حضرات کی رائے میہ کے کہ میع بیں:"السلھ استجب" (اے اللہ! آپ قبول فرماویں) حضرت ابن عباس سے مید عنی منقول ہیں (ا)۔ میاسی فعل ہے۔

بعضوں نے کہا کہ بیاللد تعالی کے اسائے حسنی میں سے ہے، کیکن بیقول ضعیف ہے، کیونکہ اللہ تعالی

کے اساءتو قیفی ہیں اور ان میں اس کا ذکر نہیں (۲)۔

امام حاكم في "متدرك" ميں حبيب بن مسلمه سے روايت نقل كى ہے كه رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في مناز لا يحتمع ملا فيد عو بعضهم، ويؤمّن بعضهم إلّا أجابهم الله تعالى" (٣) يعنى: "جسم مل ميں كوئي شخص وعاكر اور دوسرے آمين كہيں تو الله تعالى اس دعاكو قبول فرماتے ہيں"۔

اور کی بزرگ کا قول ہے:"آمین کنز من کنوز الجنة"(٤)۔ لینی:"آمین جنت کے خزانوں میں سے ایک خزاند ہے"۔

## ٦٤ - باب : فَضْلِ التَّهْلِيلِ .

## فهليل كى فضيلت

تهليل كمعنى بين: "لا إله إلا الله" كبنا، الله "كبنا، الله "كوروكرنى كي فضيلت بيان كي كن ج، علامة سطلاني رحم الله ككه بين:

"وهي الكملة العليا التي يدور عليها رحى الإسلام، والقاعدة التي تبنى عليها أركان الدين، وانظر إلى العارفين وأرباب القلوب كيف يستأثرونها على سائر الأذكار!؟ وما ذاك إلا لما رأوا فيها من الخواص التي لم يجدوها في غيرها"(٥)-

یعن: "لا إلسه إلا الله ایباعالی شان کلمه ہے، جس پراسلام کی چکی گھوتی ہے،
اور بیار کانِ دین کی بنیاد ہے۔ عارفین اور اربابِ قلوب کود کیے لیں! کس طرح بید حضرات
اس کو دیگراذ کار پرتر جیح دیتے ہیں اور اس کی سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں کہ اس میں جو
خواص ہیں وہ دیگراذ کارمیں ان کونہیں ملے"۔

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ٣٩٥/١٣

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم، كتاب معرفة الصحابة، مناقب حبيب بن مسلمة الفهري: ٣٤٧/٣

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٣٩٦/١٣

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ٣٩٧/١٣

بعض حضرات نے تبیع کوہلیل کے مقابلے میں ترجیح ری ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ہلیل افضل ہے، کیونکہ "لا إله إلا الله "كوحديث ميں افضل الذكر كہا گياہے (٢) ۔

• ٢٠٤٠ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ شُمَيّ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْلِةٍ قالَ : (مَنْ قالَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللّكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ ، كانَتْ لَهُ عَدْلَ لَهُ ، لَهُ اللّكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ ، كانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةً حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّبْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَقْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكُثَرَ مِنْهُ .

[(: 1117 : 13.7]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، کہ جس شخص نے لا إلله و حده لاشریك له له الملك وله الحمد وهو علی كل شئ قدير ایک دن میں سوبار پڑھا تواس کودس غلام (آزاد کرنے) كا تواب ملے گا اور سوگناہ اس كے مٹا ديئے جاتے ہیں، اور اس دن شام ہونے تک شيطان سے محفوظ رہتا ہے اور اس سے كوئى آدمی افضل نہ ہوگا، مگر وہ شخص جواس سے زیادہ پڑھے گا۔

١٠٤١ : حدثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ عَمْرٍ و : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَعْتَقَ أَي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحُق ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قالَ : (مَنْ قَالَ عَشْرًا كانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ) .

قالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ . مِثْلَهُ . فَقُلْتُ لِلرَّبِيعِ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، فَأَتَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونٍ ، فَأَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ ، فَقَالَ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَأَتَيْتُ ٱبْنَ أَبِي نَيْلَى فَقُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : مِنِ ٱبْنِ أَبِي لَيْلَى ، فَأَتَيْتُ ٱبْنَ أَبِي نَيْلَى فَقُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ : مِنْ أَبِي أَبِي مَنْ اللّهِ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢٤٨/١١

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَٰقَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَبْلَى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَوْلَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ .

وَقَالَ مُوسَٰى : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي أَبِي الرَّبِيعِ قَوْلَهُ . عَنْ أَبِي أَبُوبِ ، عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ .

وَقَالَ آدَمُ : حَدَّثْنَا شُعْبَةُ : حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَيْسَرَةً : سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ بِسَافٍ ،

عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ . وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلَالٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَوْلَهُ .

وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ : (كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْاعِيلَ).

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : وَالصَّحِيحُ قُولُ عَمْرِو . [ر: ٢٠٤٠]

"من قبال عشرا کان کمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل" يعنی:"جس نے پيکلمدس بار پڑھا تواس کااجرا تناہے، جتنااساعيل عليه السلام کی اولا دميں سے کوئی غلام آزاد کرنے کا ہے'۔

### حدیث کے مختلف طرق کی وضاحت

امام بخارى رحمه الله في اس حديث محتلف طرق موصولاً اورتعليقاً بيان كئي بين:

- پہلاطریق بیہ ہے: "عبدالله بن محمد، عبدالملك بن عَمرو، عمر بن أبي زائدة، أبوإسحاق، عمرو بن ميمون". (عمر بن الى ذائده كانام خالد ياميسره ہاوريمشهورمحدث زكريا بن الى ذائده كے بھائى بيں اور ابواسحاق سے عمرو بن عبدالله سبعى مراد بين، بيصغار تا بعين ميں سے بين اور ان كيشخ عمرو بن ميمون، كبار تا بعين ميں سے بين اور ان كيشخ عمرو بن ميمون، كبار تا بعين ميں سے بين ) (2)۔
- وسراطريق بيه: "عبدالله بن محمد، عبدالملك بن عَمرو، عمر بن أبي زائدة، عبدالله بن أبي السّفَر شعبي، ربيع بن خُتَيم".

حاصل یہ ہے کہ عمر بن ابی زائدہ کے دوشیخ ہیں، ایک ابواسحاق، ان کا پہلاطریق ہے اور وہ موقوف

<sup>(</sup>٧) عمدة القاري: ٣٤/٢٣، ٣٥

ب، دوم عبدالله بن الى السفر ، ان كا دوسراطريق ب اوريم فوع ب ، كوتك اس طريق بين آكے ب: "فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال: من عَمْرو بن ميمون، فأتيت عمرو بن ميمون، فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من أبي أيوب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من أبي أيوب الأنصاري يحدثه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ".

اس میں رئیج بن خثیم کے شاگر دھی عامر بن شراحیل نے استاذ سے حدیث سننے کے بعد تحقیق کی کہ آپ نے بید حقیق کی کہ آپ نے بید حدیث کس سے سی ہے، تو انہوں نے عمر و بن میمون کا حوالہ دیا ، سسان کے پاس گئے انہوں نے عبد الرحمٰن بن ابی لیلی کا حوالہ دیا تو بیان کے پاس پنچے ، چنانچے انہوں نے حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بید حدیث بیان کی ، اس طرح تحقیق کر کے بید حدیث عبد الرحمٰن بن ابی لیلی کے واسط سے حضرت ابوابوب انصاری سے مرفوعاً حاصل کی ۔

وقال إبراهيم بن يوسف: عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني عمرو بن ميمون، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ـ

يتيراطريق باوريكمى مرفوع بى پهلاطريق موقوف تها،اس مين "أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون" كالفاظ كرماته تحديث كى تقرى ميمون" كالفاظ كرماته تحديث كى تقرى بهرد)\_

وقال موسى: حدثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن أبي أبوب، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ".

یہ چوتھا طریق بھی مرفوع ہے، مویٰ بن اساعیل، امام بخاری کے شخ ہیں، وہیب بن خالد کے شخ داود بن ابی ہند ہیں اور ان کے شخ عامر شعبی ہیں، اس کو امام بخاری نے بطور تعلیق کے ذکر کیا ہے، اس تعلیق کو ابو بکر بن ابی ضیٹمہ نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے (۹)، اس طریق میں عامر شعبی اور عبد الرحمٰن بن ابی لیلی کے درمیان باقی

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٢٤٣/١١

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ٣٦/٢٣

#### واسطول کاذ کرنہیں،جبیا کہ دوسرے طریق میں ہے۔

🔕 "وقال إسماعيل: عن الشعبي، عن الربيع قوله".

یہ پانچوال طریق بھی موقوف ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن مبارک کے "زیسادات زهد" میں بیطریق موصولاً اور مرفوعاً واقع ہے، امام بخاری کا مقصد بھی اسی طریق کی طرف اشارہ ہے(۱۰)۔

• "وقال آدم: حدثنا شعبة، حدثنا عبدالملك بن ميسرة، سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خُثَيم وعمرو بن ميمون عن ابن مسعود قوله".

یہ چھٹاطریق ہے،آ دم بن ایاس، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، کیکن یہاں اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے، سنن داقطنی میں یہ موصولاً واقع ہے (۱۱)، اس طریق میں یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقو فامروی ہے، اور رہے اور عمرودونوں کے شیخ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔

@ "وقال الأعمش: وحصين عن هلال، عن الربيع عن عبدالله قوله".

اعمش کا نام سلیمان بن مہران ہے، امام نسائی نے اس تعلیق کوموصولاً نقل کیا ہے(۱۲) اوراس طریق میں بیحدیث مرفوع نہیں، بلکہ موقوف ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر اسے پیش کیا گیااور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی گئی۔

ابو محمد حضر می ، حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه کے خادم خاص تھے، ان کا نام معلوم نہیں ہوسکا، علامہ مرتبی نے ان کا نام '' اللح '' ککھا ہے (۱۳) صحیح بخاری میں اس تعلیق کے علاوہ ان کی کوئی اور روایت

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ۲٤٤، ۲٤٣/۱۱

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ٢٤٤/١١

<sup>(</sup>۱۲) إرشاد الساري: ۱۳/۰۰۰

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ۲۲،۰/۱۱

نہیں ہے(۱۲)\_

## امام احدنے اس تعلیق کوموصولا نقل کیاہے (۱۵)۔

قال أبو عبدالله: والصحيح قول عمرو، قال الحافظ أبو ذر الهَرَوي: صوابه عُمَر، وهو ابن أبي زائدة، قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبدالله البخاري في الأصل كما تراه، لا عَمْرو. ابن أبي زائدة، قلت: وعلى الصواب ذكره أبو عبدالله البخاري في الأصل كما تراه، لا عَمْرو. امام بخارى رحمه الله فرمات بين: "والصحيح قول عَمرو" يعني عُم وكاقول اوران كى روايت سيح اداري عنه عنه والتحج كرت من المنظم بخارى في الله المنظم بن عنه من فود بعد مين اس كاضح كي ب، چنانج والصحيح قول الي زائده بين، چنانج امام بخارى في اصل نيخ مين فود بعد مين اس كاضح كي ب، چنانج والصحيح قول

عمر بن الى ذائده ،ابواسحاق سبعى كے شاگر دہيں ،ابواسحاق سے اور بھى گئ حضرات بيروايت نقل كرتے بيں اوران كے اور بھى كئ شاگر دہيں ،امام بخارى ان ميں "عسر بن أبي زائدة" كى روايت كور جے دينا چاہے بيں ،جس كوامام بخارى رحمہ الله نے يہاں يہلے طريق ميں ذكر كيا ہے۔

عُمَر " كالفاظ مونے جائيں، امام كامقصديہ بے كه ابن ابي زائده كى روايت سيح ہے۔

#### ٦٥ - باب : فَضْلِ التَّسْبِيحِ .

٦٠٤٢ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ سُمَيّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِ قالَ : (مَنْ قالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں سوبار کے تواس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں ،اگر چہوہ سمندر کے جھاگ کے برابرہی کیوں نہ ہوں۔

شبیج کے معنی

تنبیج کے معنی ہیں:اللّٰدی یا کی بیان کرنا، یعنی جو چیزیں الله جل شانہ کے شایابِ شان نہیں،ان سے الله

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٢٤٥/١١

<sup>(</sup>۱۵) إرشاد الساري: ۱/۱۳

تعالیٰ کی تنزیہ اور پا کی بیان کرنے کوشیج کہتے ہیں۔ تشبیح افضل ہے یا تہلیل؟

یہاں باب کی پہلی روایت میں ہے کہ "سبحسان الله و بسحمدہ" جو شخص دن میں سوبار کے گا،اس کے تمام گناہ معاف ہوجائیں گے،اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہلیل کے مقابلے میں تنبیج افضل ہے۔

لیکن حقیقت میہ کہ تبلیل یعن "لا إله إلا الله" کہنازیادہ افضل ہے، ایک تواس لئے کہ حدیث میں اسے افضل الذکر کہا، دوم وہ عقید ہُ تو حید میں صرح ہے(ا) نیز تبلیل میں "عتق رقاب" کا اجر ہا ورحدیث میں آتا ہے کہ جس نے رقبہ آزاد کیا، اس کے ہر عضو کے عوض ، جہنم سے آزاد کرنے والے کا ہر عضو آزاد ہوگا، تو یہ جہنم سے مکمل خلاصی اور آزادی کا ذریعہ ہے، دوسر نے فضائل اور اجراس کے علاوہ ہیں (۲)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ : (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي وَالنِّيْ عَلَيْكَانِ فِي الْمِيزَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النِّيْلِيَّةِ قَالَ : (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ) . [٢١٧٤ ، ٢٣٠٤] حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ) . [٢١٧٤ ، ٢٣٠٤]

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا دو کلے ایسے ہیں جوزبان پر ہلکے ہیں لیکن قول میں وزنی اور اللہ کومجوب ہیں، (وہ یہ ہیں) سب حسان الله السعظیم، سب ان الله و بحمده.

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس متن کو بخاری میں تین جگہ ڈکرکیا ہے، ایک یہاں، دوس نے گئاب الایمان والنذ ور میں اور تیسرے سیح بخاری کی سب سے آخری حدیث کے طور پر! وہیں پر، اس کی تفصیلی بحث آئے گا۔ انشاء اللہ۔

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٤٠٢/١٣

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢٤٨/١١

#### ٦٦ – باب : فَضْلِ ذِكْرِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

### ذكر كى فضيلت

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ذکر میں وہ تمام دعا کیں اور مناجات داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں پر شتمل ہیں، استغفار، تعوذ علمی غدا کرہ اور قرآن کریم کی تلاوت ' ذکر اللہ'' میں داخل ہیں، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت تو عام اذکار ووظائف کے مقابلہ میں بہت اعلیٰ اور افضل ہے (۱)۔

## ذ کر کی بہتر صورت

ذکر کی سب ہے بہتر اور کامل صورت توبیہ ہے کہ آدمی جن دعاؤں اور جن اذکار کاور دپڑھ رہا ہے، دل و دماغ میں ان کے معانی اور مطالب کا استحضار ہو، استحضار قلبی کے بغیر ذکر لسانی پر بھی اجروثو اب ہے، کیکن بہتر سی ہے کہ دل بھی ذکر کے ساتھ مشغول ہو

علامة قرطبى رحمه الله فرمات بين:

"وأصل الذكر: التذكر بالقلب ...... ثم يطلق على الذكر اللساني من باب تسمية الدال باسم المدلول، ثم كثر استعماله فيه، حتى صارهو السابق للفهم، وأصله مع الحضور والمشاهدة"(٢)-

یعنی: ''اصل ذکرتو دل سے یاد دہانی کو کہتے ہیں لیکن پھر زبانی ذکر پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا، یہ ''تسمیۃ الدال باسم المدلول' کے قبیل سے ہے اور اسی دوسرے معنی میں اس کا استعال بکثرت ہونے لگا، یہاں تک کہ اب ذکر سے یہی معنی مجھ میں آئے لگتا ہے، تاہم اصل ذکر دل کے حضور اور مشاہدے کے ساتھ ہوتا ہے!'' حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بعض عارفین کے حوالے سے ذکر کی سات قسمیں لکھی ہیں:

"ذكر العينين بالبكاء، والأذنين بالإصغاء، واللسان بالثناء، واليدين بالإعطا، والبدن بالوفاء، والقلب بالمخوف والرجاء، والروح بالتسليم

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٤٠٣/١٣

<sup>(</sup>٢) شرح الأبي على صحيح مسلم: ١١١/٧

والرضاء" (٣)-

یعنی: '' آنکھوں کاذکرگریہ وزاری کے ساتھ ، کانوں کا توجہ سے ق بات سننے کے ساتھ ، زبان کا حمد و ثناء کے ساتھ ، ہاتھوں کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے ساتھ ، بدن کا اللہ تعالیٰ کے احکام بجالانے کے ساتھ ، دل کا خوف ور جاء کے ساتھ اور روح کا تسلیم ورضا کے ساتھ ''۔

٢٠٤٤ : حدّثنا مُحَمدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَيِ بُودَةَ ، عَنْ أَيِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذِي لَا يُذْكُرُ رَبَّهُ وَالذِي لَا يُذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالَمِيْتِ) .

حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص اپنے رب کو یا دکرتا ہے اور جونہیں کرتا ہے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے ( یعنی یا دکرنے والا مردہ ہے )۔

یا دکرنے والا زندہ اور نہ یا دکرنے والا مردہ ہے )۔

سندیس ابواسامه کا نام جماد بن سلمه به اور ابوبرده کا نام عام بن عبدالله بن قیس به حدیث کے اندرذاکر کی تشبیه رنده کے ساتھ اور محروم عن الذکر کی تشبیه میت اور مردے کے ساتھ دی ہے، علامة سطلانی رحمه الله لکھتے ہیں:

"شبه المذاكر بالحي الذي يزين ظاهرُه بنور الحياة، وإشراقها فيه، وبالتصرف التام فيما يريده، وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك، كذلك الذاكر مزيَّن ظاهره بنور العلم والطاعة، وباطنه بنور العلم والمعرفة، فقلبه مستقر في حظيرة القدس، وسره في مخدع الوصل، وغير الذاكر عاطل ظاهره وبالل باطنه"(٤).

لعنی: "حدیث میں ذکر کرنے والے کوزندہ کے ساتھ تشبید دی گئی ہے،اس طور پر

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢٥١/١١

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ١٣/٤٠٤

کہ جس طرح زندہ مخف کا ظاہر زندگی کے نور سے مزین ہوتا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر اپنی مرضی سے ہر طرح کا تصرف کرسکتا ہے، نیز اس کا باطن بھی علم ، نہم اور ادراک سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ذکر کرنے والے کا ظاہر بھی علم واطاعت خداوندی کے جذبے سے مزین ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی علم ومعرفت کے نور سے روش اور سجا ہوا ہوتا ہے، چنا نچے اس کا دل قدس کی چرا گا ہوں میں چرتا اور وصال کے لئے مجلتا ہے، جب کہ غیر ذاکر کا ظاہر ہے کار ومعطل اور باطن خراب و باطل ہوتا ہے'۔

امام سلم رحمه الله نے بیحدیث امام بخاری کے شخ ابوکریب محد بن العلاء سے، اس سند کے ساتھ نقل کی ہے، اس میں بیالفاظ ہیں: "مشل البیت الذي یذکر الله فیه، والبیت الذي لایذکر الله فیه مثل البحي والسمیت "(٥)۔ لعنی: "جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیاجائے اس کی مثال زندہ کی ہے اور جس گھر ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس کی مثال مردہ کی ہیں ہے۔ "

امام بخاری رحمه الله نے عالبًا اس روایت کو بالمعنی ذکر کیا ہے، کیونکہ حسی اور میت کا اطلاق بیت اور مسکن پر حقیقتاً نہیں ہوسکتا، بلکہ بیت میں رہنے والے پر ہوسکتا ہے، بلاغت ومعانی کی اصطلاح میں اسے "ذکر المصحل و إرادة المحال" کہاجاتا ہے (۲)۔

مَا اللّهُ عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (إِنَّ لِلْهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ اللّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْمِهُ اللّهَ تَنَادَوْا : هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ . قالَ : فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْمِهُمْ إِلَّا اللّهَاءِ اللّهَ عَنَادُوا : هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ . قالَ : فَيَحُفُونَهُمْ بِأَجْمِتِهِمْ إِلَا السَّمَاءِ اللّهُ اللّهَ عَالَ : فَيَعْلَونَ : اللّهُ مَنْهُمْ ، مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قالَ : تَفُولُ : يُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قالَ : فَيَقُولُ : هَلْ رَأُونِي ؟ قالَ : فَيقُولُونَ : لَوْ رَأُونِكَ كَانُوا أَشَدَ لَكَ لَا وَاللّهُ مَا رَأُونِكَ ، قالَ : يَقُولُونَ : يَوْولُونَ : يَقُولُ كَانُوا أَشَدَ لَكَ

<sup>(</sup>٥) الصحيح لمسلم، كتاب صلوة المسافرين، بأب استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد، رقم الحديث: ٢١١): ٢٩/١

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري: ١٣ /٤٠٤

عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا ، قالَ : يَقُولُ : فَمَا يَسْأَلُونَي ؟ قالَ : يَشُولُ : الْجَنَّةَ ، قالَ : يَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قالَ : يَقُولُ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا ؟ قالَ : يَقُولُ : فَلَمْ مَنْ النَّارِ ، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً ، قالَ : فَيَقُولُ : فَأَشْهِدُكُمْ قالَ : يَقُولُ : فَلَا تَعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ 
رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَكُمْ يَرْفَعْهُ .

وَرَوَاهُ سُهَيْلُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ .

حضرت الوہریہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے چند فرشتے ہیں جو راستوں میں گھو متے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو دُھونڈ تے ہیں جب وہ کسی قوم کوذکر الہی میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں، اپنی ضرورت کی طرف آؤ، آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے ان کو اپنے پروں میں ڈھک لیتے ہیں اور آسان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان سے انکارب پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کررہے ہیں، حالانکہ وہ ان کوفرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تبیح و کبیراور حمد اور برائی بیان کررہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ فرما تا ہے اگر وہ مجھے دیکھا ہے، فرشتے کہتے ہیں بخد اانہوں نے آپ کوئیس دیکھا ہے، آپ نے فرمایا، اللہ فرما تا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر آپ کو کہیان اور پاکی بیان کرتے، آپ نے فرمایا، اللہ فرما تا ہے وہ مجھے سے کیا مانگئے تھے، فرشتے کہتے ہیں، وہ آپ کے حض میں مانگ سے جنت مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا، اللہ فرما تا ہے وہ مجھ سے کیا مانگئے تھے، فرشتے کہتے ہیں، وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا، اللہ فرما تا ہے وہ مجھ سے کیا مانگئے تھے، فرشتے کہتے ہیں، وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا اللہ ان سے نوچھتا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھی سے جنت مانگ رہے جسے، آپ نے فرمایا اللہ ان سے نوچھتا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھی

ہے،فرشتے کہتے ہیں نہیں بخد انہوں نے جنت نہیں دیمھی،اللہ فرما تا ہے اگر وہ جنت دیمیر لیتے تو کیا کرتے،فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیمے لیتے تو اس کے بہت زیادہ حریص ہوتے اور اس کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ ہوتی، اللہ فرما تا ہے کہ کس چیز سے وہ پناہ ما نگ رہے تھے،فرشتے کہتے ہیں جہنم سے، آپ نے فرمایا اللہ فرما تا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے،فرشتے جواب دیتے ہیں،نہیں، بخدا،انہوں نے اس کونہیں دیکھا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں،نہیں، بخدا،انہوں نے اس کونہیں دیکھا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں،نہیں، بخدا،انہوں نے اس کونہیں دیکھا ہے، اللہ فرما تا ہے کہ اللہ فرما تا ہے کہ میں تھی اللہ فرما تا ہے کہ میں تھی تو اس سے بہت زیادہ دور بھا گتے اور بہت زیادہ ڈرتے ، آپ نے فرمایا اللہ فرما تا ہے کہ میں تہمیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا، آپ نے فرمایا کہ کہان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان میں فلاں شخص ان (ذکر کرنے والوں) میں نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھا، اللہ فرما تا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے میں نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھا، اللہ فرما تا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے میں نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھا، اللہ فرما تا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے میں نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھا، اللہ فرما تا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے میں نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھا، اللہ فرما تا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے میں نہیں تھا، بلکہ کسی ضرورت کے لئے آیا تھا، اللہ فرما تا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے میں تھی تعلیف والام و منہیں رہتا۔

سند میں امام پخاری کے شخ اشیخ جریر بن عبدالحمید ہیں، ان کے شخ سلیمان اعمش ہیں اور وہ ابوصالح ذکوان سے فقل کرتے ہیں۔

#### هم الجلساء لايشقى بهم جليسهم

یعی بیالیے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیٹنے والامحروم نہیں رہتا، اگر چہوہ کسی اور مقصار اورغرض سے ہیٹنے والا ہو، اس سے اللہ والوں کی صحبت کی قدرو قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

#### رواه شعبة، عن الأعمش ولم يرفعه

لیعنی اس سند کے ساتھ بیروایت شعبہ بن الحجاج نے سلیمان بن مہران اعمش سے قتل کی ہے، کین وہ روایت مرفوع نہیں ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے اس موقوف روایت کوموصولاً نقل کیا ہے ( )۔

<sup>(</sup>٧) إرشاد الساري: ٢٠٦/١٣

ورواه مُنهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سهيل في عليه وسلم سهيل في عليه وسلم سهيل في ميروايت كوامام سلم رحمه الله في موصولاً ذكركيا ب (٨) ـ

#### ٧٠ - باب : قَوْلُو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ .

٣٠٤٦ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمانُ النَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُمْانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَنْعَرِيِّ قالَ : أَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فِي عَقَبَةٍ ، أَوْ قالَ : فِي ثَنِيَّةٍ ، قالَ : وَرَسُولُ اللهِ قَالَ : فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُّ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، قالَ : وَرَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا رَجُلُّ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، قالَ : وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى بَعْلَيْهِ ، قالَ : (فَا أَبَا مُوسَى ، أَوْ : عَلَى بَعْلَيْهِ ، قالَ : (فَا أَبُكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا) . ثمَّ قالَ : (بَا أَبَا مُوسَى ، أَوْ : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَلَا أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الجَنَّقِ ) . قُلْتُ : بَلَى ، قالَ : (لَا حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا اللهِ ) . [ر : ٢٨٣٠]

حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھنے گئے آپ اس وقت ایک فچر پرسوار تھے۔ جب ایک شخص اسی پہاڑی پر چڑھا تو اس نے با آ واز بلند کہالا إلى الله والله اکسر. آپ نے فرمایا تم کسی بہرے ورغائب کونہیں پکاررہے، پھر فرمایا: اے ابوموی! یا فرمایا: اے عبداللہ! کیا میں تجھے آیک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کا خزانہ ہے، تو میں نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا: "لا حول ولا قوۃ الا بالله".

# لاحول ولاقوة إلا بالله كافضيلت

لا حول ولا قوة إلا بالله كربوك فضائل اوربركتين بين، يهال روايت باب من اس جنت كخزان كاور دقر ارديا گيا ہے۔

ايك اورروايت ميس بكر "لا حول ولا قوة إلا بالله" ميس نناو يهار يوس كى شفا ب،جن ميس

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٢٥٣/١١

سب سے بلکی بیاری شم" ہے(٩)۔هم غم اور پریشانی کو کہتے ہیں، لاحول ولا قوۃ إلا بالله کا ترجمه کیا گیا ہے، "لاحیلة في دفع شر، ولا قوۃ في تحصیل خیر إلا بالله "(١٠) لينن: "الله تعالی کی مدد کے بغیر نه رفع شرمیں کوئی حیار کارگر ہوسکتا ہے اور نہ بھلائی کے حصول پرکوئی قادر ہوسکتا ہے "۔

٦٨ – باب : لِلَّهِ مِائَلُهُ ٱلسَّمِ غَيْرَ وَاحِدَةٍ .

١٠٤٧ : حدَّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً ، قالَ : (لِلهِ تِسْعَةُ وَتِسْعُونَ ٱسًّا ، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا ، لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَهُوَ وَتُرُّ يُحِبُّ الْوَتْرَ) . [ر : ٢٥٨٥]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں، ان کو جو شخص زبانی یا دکر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ وتر (طاق) ہے اور وتر ہی کو پہند فرہا تا ہے۔

سفیان بن عیدینفر ماتے ہیں کہ بیر حدیث ہم نے ابوالزناد (عبداللہ بن ذکوان) سے حفظ کی ، وہ اعرج سے نقل کرتے ہیں ، اعرج کا نام عبدالرحمٰن بن ہُر مز ہے۔اللہ تعالیٰ کے اسائے حنیٰ کے بارے میں چند باتیں ذہن شین کرلیں :

#### اساء سن سے متعلق چند ہاتیں

### اسائے حسلی توقیفی ہیں

پہلی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے اچھے اور عمدہ مبارک نام ہیں، بعض حضرات کے نزد یک ہے نام تو قیفی نہیں ہیں، تو قیفی کے معنی سے ہیں، سے نام تو قیفی نہیں ہیں، تو قیفی کے معنی سے ہیں،

<sup>(</sup>٩) مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب ثواب التسبيح والتمجيد، والتهليل والتكبير، (رقم الحديث:

<sup>،</sup> ٢٣٢): ٢٣٤/١ كما أخرجه في كنز العمّال: ٤٥٤/١، وقم الحديث: ١٩٥٦

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري: ١٩/٢٣

قرآن وصديث كي نص صرت كي بغير كسى لفظ اوروصف كوالله تعالى كانام قرار نهيس ديا جاسكتا، چنانچ علامة تثيرى رحمه الله اپنى كتاب "مفاتيح الحج ومصابيح النهج" ميس لكهة بين:

"أسماء الله تعالى تؤخذ توقيفا، ويراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد في هذه الأصول، وجب إطلاقه في وصفه تعالى، وما لم يرد فيها، لا يجوز إطلاقه في وصفه، وإن يصح معناه"(١١)-

یعنی: ''اللہ تعالیٰ کے نام منصوص اور توقیقی ہیں، اور اس میں قر آن کریم، سنت نبویہ اور اجماع ہی کو کھوظ رکھا جائے گا، چنا نچہ ان تینوں اصولوں میں اگر کوئی نام وار دہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پر بطور وصف اس کا اطلاق درست ہوگا، اور جو نام اور وصف ان تین اصولوں میں نہ آیا ہو، تو اللہ کے اوصاف میں اس کا استعال جائز نہیں، اگر چہ اس کے معنی درست ہول،'۔

چنانچ نصوص میں جواوصاف الله تعالی کے بطوراسم ثابت نہیں،ان کے ساتھ الله تعالی کو پکارنامن سب نہیں، درست نہیں، ''یا قوی'' کہہ سکتے ہیں لیکن''یا جلید'' کہنا درست نہیں، ''یا قوی'' کہہ سکتے ہیں لیکن ''یا جلید'' کہنا درست نہیں (۱۲) علامة طبی رحمہ الله ''قلیم قرطبی 'میں لکھتے ہیں:

"وهي بتوقيف لا يصح وضع اسم الله بنظر، إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع"(١٣)-

لین: "الله تعالی کے اساء تو قیفی ہیں، قیاس اور نظر وفکر کر کے الله تعالی پر کسی نام کا اطلاق کرنا می ہیں، سوائے ان ناموں کے جو قر آن کریم یا حدیث نبوی میں وار جوئے، یا ان پرامت کا اجماع ہو'۔

حاصل بيہ كالله جل شاند كے اسائے هنى تو قيفى بين، اپنى طرف سے الله تعالىٰ كے ناموں اور اساء

<sup>(</sup>١١) إرشاد السارى: ٤٠٩/١٣

<sup>(</sup>۱۲) إرشاد الساري: ۱۳/۹۰۶

<sup>(</sup>۱۳) تفسير القرطبي: ١٠/٣٤٣

میں اضافہ ہیں کیا جاسکتا۔

#### اسائے حسنی کی تعداد

وسری بات بہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسائے حسنی کتنے ہیں؟ اس حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نانوے نام ہیں، علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیعدد حصر کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ننانوے ہی نام ہیں، اس سے زیادہ نہیں (۱۲)۔

لیکن جمہورعلاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننا نوے کے عدد میں مخصر نہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں،
چونکہ ان ناموں میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف لا تعداد ہیں، اس لئے اللہ
تعالیٰ کے مبارک ناموں کو کسی خاص عدد میں مخصر نہیں کیا جاسکتا، چنا نچہ بعض علاء نے ہزار اور بعض نے چار ہزار
تک کے اسائے حسیٰ قرآن وحدیث کی نصوص سے جمع کئے ہیں (۱۵)۔امام نووی رحمہ اللہ نے تو اس بات پر علماء
کا اتفاق نقل کیا ہے (۱۲)۔

حفزت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی ایک مرفوع روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعائیہ الفاظ ہیں:

"أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علم الغيب عندك" (١٧) - علّمتَه أحدا مِنْ خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" (١٧) - يعن: "دمين تجھ سے تيرے ہرائ نام كے وسلے سے سوال كرتا ہوں جو تو نے اپنے لئے ركھا، يا اپنى كتاب كريم ميں اتارا، يا اپنى مخلوق ميں سے كى كوسكھا يا، يا صرف تجھے بى اس كاعلم ہے اور دوسرول سے تو نے اس كوفى ركھا ہے"۔

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٢٦٤/١١

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٢٦٤/١١

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ٢٦٣/١١

<sup>(</sup>١٧) المستدرك للحاكم، كتاب الدعاء، دعاء دفع الكرب المأمور بتعلّمه: ١/٩٠٥، وإكمال إكمال المعلم المعروف بشرح الأبّي على صحيح مسلم: ١١٥/٧

اس طرح امام ما لک رحمہ اللہ نے کعب احباری ایک دعاان الفاظ کے ساتھ فقل کی ہے:
"أسألك بأسساء ك المحسنى، ما علمت، منها و مالم أعلم" (١٨) يعنى: "ميں تجھ سے تيرے بيارے ناموں كے وسله سے سوال كرتا ہوں، خواہ مجھے اس كاعلم
ہويا نہ ہوئ۔

ان روایتوں سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے اسامے مبارکہ کسی خاص عدد میں منحصر نہیں

ننانو ہے کے عدد کی حکمت

تیسری بات، حدیث باب سے متعلق ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے ننا نو نے ناموں کا ذکر ہے، جیسا کہ بتلا یا گیا ہے کہ بیعدد حصر کے لئے نہیں، بلکہ فضیلت بیان کرنے کے لئے ہے کہ جو شخص ان ناموں کو یا دکر ہے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا، ننا نوے کی بیہ تعداد اور اس کی بیفضیلت تعبدی اور تو قیفی ہے، اجتہادی نہیں، جیسے نمازوں کی تعداد تعبدی ہے کہ وئے کھا ہے:

کی تعداد تعبدی ہے (19) بعض علماء نے اس میں حکمت بیان کرتے ہوئے کھا ہے:

"الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل من الزوج، ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة ونسعون؛ لأن مائة وواحد يتكرر نيمه الواحد"(٢٠)-

یعنی: "ننانوے کے عدد میں حکمت بیہ ہے کہ عدد جفت بھی ہوتا ہے اور طاق بھی، اور طاق جمی اور طاق جمی اور طاق جمی اور طاق جفت کے مقابلہ میں افضل ہے، اور آخری عدد بغیر تکرار کے وہ ننانے ہے (جو کہ طاق ہے) کیونکہ اس کے بعد والے اعداد میں تکرار ہے مثلاً ایک سوایک میں ایک مکرر

-"~

(۱۸) فتح الباري: ۲٦٤/۱۱

(١٩) فتح الباري: ٢٦٥/١١

(۲۰) فتح الباري: ۲۲۰/۱۱

#### ننانو ب اسائے حسنی

اب بیہ بات رہ جاتی ہے، اللہ تعالی کے جن ننا نوے ناموں کا حدیث باب میں ذکر ہے، وہ کون سے میں جموماً تین روایات میں ان اسائے مبار کہ کی تعیین کی گئی ہے۔

ایکسنن ترندی شریف میں، ولید بن مسلم کی روایت، دوم سنن ابن ماجه میں زہیر بن محمد کی روایت اور سوم''متدرک حاکم''میںعبدالعزیز بن الحصین کی روایت (۲۱)۔

ان تین روایات میں اللہ تعالیٰ کے جواسائے مبار کہ ذکر کئے گئے ہیں، ان میں پچھ مشترک اور بعض ایک دوسرے سے مختلف ہیں (۲۲)۔

اکثرعلماء نے سنن ترفدی کی روایت کوتر جیج دی ہے، لیکن اس روایت کے اندر بہت سے ایسے اسائے مبارکہ ہیں جوقر آن کریم میں ' دبطور اسم' ' نہیں ہیں اور قر آن کریم میں بطور اسم پائے جانے والے کئی اسائے حسنٰی اس روایت میں نہیں ہیں (۲۳)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سنن تر ندی کی روایت سے ان ناموں کو خارج کردیا، جن کا قرآن کریم میں دولوراسم'' ذکر نہیں اور اُن ناموں کا اضافہ کردیا جوقر آن کریم میں ہیں، لیکن سنن تر ندی کی روایت میں نہیں اور اس طرح انہوں نے مندرجہ ذیل ننانوے نام ذکر کئے:

"ألله الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، التواب، الوهاب، الخلاق، الرزاق، الفتاح، العليم، الحليم، العظيم، الواسع، الحكيم، الحي، القيوم، السميع، البصير، اللطيف، انخبير، العلي، الكبير، المحيط، القدير، الممولى، النصير، الكريم، الرقيب القريب، المجيب،

(۲۳) فتح الباري: ۲۲۱/۱۱

<sup>(</sup>٢١) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الدعوات: ٥٣٠/٥، رقم: ٢٥٠٧، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الدعاء، باب أسماء الله عزّوجل، رقم الحديث: ٣٨٦١

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري: ۲۸۷/۱۱

الوكيل، الحسيب، الحفيظ، المقيت، الودود، المجيد، الوارث، الشهيد، الولي، الحميد، الوارث، الشهيد، الولي، الحميد، المحتى، المبين، القوي، المتين، الغني، المالك، الشديد، الفادر، المقتدر، القاهر، الكافي، الشاكر، المستعان، الفاطر، البديع، الغافر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الكفيل، الغالب، الحكيم، العالم، الرفيع، الحافظ، المنتقم، القائم، المحيي، الغفور، الشكور، العفو، الرؤوف، الأكرم، الأعلى، البر، الحفى، الرب، الإله، الواحد، الأحد، الصمد" (٢٤).

اسم أعظم

الله تعالیٰ کے ناموں میں ایک مبارک نام ایبا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے، قبول بن کے اسے ''اسم اعظم'' کہتے ہیں، تا ہم اس نام کی تعیین نہیں کی گئی کہ وہ کون سانام ہے، البتہ احادیث اور علماء کے اقوال میں اشارات ملتے ہیں جن سے اس نام کا کچھ پتہ چل سکتا ہے، ان میں سے چنداً ورا داور اساء کا حافظ ابن حجرا ورعلامة سطلانی نے ذکر کیا ہے، علامة سطلانی رحمہ الله لکھتے ہیں:

"واختلفوا فيه، فقيل: هو لفظة "هو" نقله الفحر الرازي عن بعض أهل الكشف وقيل: الله. وقيل: الله الرحمن الرحيم، وقيل: الرحمن الرحيم المحيى القيوم، وقيل: الحي السموات المحيى القيوم، وقيل: الحي السموات والأرض ذوالجلال والإكرام، وقيل: الله لا إله إلا الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وقيل: رب رب. وقيل: دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقيل: هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم" (٢٥).

<sup>(</sup>٢٤) فتح الباري: ٢٦٣،٢٦٢،

<sup>(</sup>۲۵) إرشاد السارى: ۲۰۱/۱۳

اس میں گیارہ کلمات کے بارے میں کہا گیا کدان میں 'اسم اعظم''پایا جاتا ہے۔ ان گیارہ کےعلاوہ مندرجہ ذیل اساءاور دعاؤں کو بھی اسم اعظم کہا جاتا ہے:

- 🕡 يا إلٰهنا وإله كل شي إلٰهاً واحد لا إله إلا أنت(٢٦).
- والهكم اله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم(٢٧).
  - الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم (٢٨).
- - اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دُعِيْتَ به، أَجَبْتَ، وإذا سُئِلْتَ به أَعْطَيْتَ وإذا أُسْتُرْحِمْتَ به، رَحِمْتَ، وإذا سُئِلْتَ به أَعْطَيْتَ وإذا أَسْتُرْحِمْتَ به، وَرَحِمْتَ، وإذا استُفْرِحْتَ به، فَرَّجْت (٣٠).

اچنی: "اے اللہ! میں بچھ سے تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو اچھا، پاک اور مبارک ہے، جو تجھے زیادہ محبوب ہے، جس کے ذریعے جب بچھ سے وعاکی جائے تو قبول فرما تا ہے اور جس کے ذریعے جب بچھ سے سوال کیا جائے تو تُو عطافر ما تا ہے اور جس اور جس کے ذریعے جب بچھ سے رحم کی درخواست کی جائے تو تُو رحم فرما تا ہے اور جب اور جب

<sup>(</sup>٢٦) الجامع لأحكام القرآن: ١٣٢/١٨، سورة النمل

<sup>(</sup>٢٧) سنن ابن ماجه، باب اسم الله الأعظم، كتاب الدعاء، رقم (٥٨٥)

<sup>(</sup>٢٨) سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، رقم (٣٨٥٥)

<sup>(</sup>٢٩) ديكهيع: سنن أبن ماجه، كتاب الدعاء: ٢ /١٦٦٧

<sup>(</sup>٣٠) سنن ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، رقم (٣٨٥٩)

#### کشادگی کی درخواست کی جائے تو کشادگی بیدافر ما تاہے'۔

- اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانا الأكبر (٣١). لينى:
  "الله! مين جه سے تير اسم اعظم اور تيرى برى خوشنودى كو اسطے سے سوال كرتا
  ہول "-
- اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عَدْلٌ في قضاءك، أسألك بكل اسم هولك سَمَّيْتَ به نَفْسَكَ، أو عَلَمْتَه أحداً مِنْ خَلْقِك، أو أَنْزَلْتَه في كتابك، أو إِسْتَأْثَرْتَ به في علم الغيب عندك أنْ تَجْعَلَ الْقُرآنَ العظيم رَبِيْعَ قَلْبي، ونورَ صدري، وجَلاء حزني، وذهاب غمى وهسى (٣٢).

لیعنی: ''اے اللہ! میں تیرابندہ ہوں، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر فیصلہ انصاف پرینی ہے،
تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا ہر تھم میرے لئے فیصلہ کن ہے، تیرا ہر فیصلہ انصاف پرینی ہے،
میں تجھ سے تیرے ہراُس نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے خودا پنے لئے رکھا ہے، یاا پنی مخلوق میں سے کسی کوسکھایا ہے، یاا پنی کتاب میں نازل کیا ہے، یاا پنی مخلوق میں سے کسی کوسکھایا ہے، یاا پنی کتاب میں نازل کیا ہے، یاا پنے کا نور،
کے خزانے میں محفوط کررکھا ہے، کہ تُو قرآنِ عظیم کومیرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور،
میرے دکھوں اور غمول کودورکرنے کا ذریعہ بنادے'۔

بہرحال بیختف قتم کی دعائیں اور اسائے حسنی پر مشمل کلمات وار دہوئے ہیں جن کے مارے ہیں کہا گیاہے کہ ان میں 'اسم اعظم''ہے، ان سب اساء اور دعاؤں کوشامل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو انشاء اللہ: اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔

<sup>(</sup>٣١) رواه الطبراني في المعجم الكبير، رقم الديديث: (٢٩،٩)

<sup>(</sup>٣٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٣٩١/١

## مولا نامحم منظور نعماني رحمه اللدكي تحقيق

اسلائے حسنی ..... حقیقی معنی میں اللہ پاک کا نام بینی اسم ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ' اللّٰ آنَّ ''
البتہ اس کے صفاتی نام سیڑوں ہیں جوقر آن مجید اور احادیث میں وار دہوئے ہیں، انہی کو اسائے حسنی
کہا جاتا ہے ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح ابنجاری میں امام جعفر بن محمد صادق اور
سفیان بن عینیہ اور بعض دوسرے اکابر امت سے نقل کیا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ کے ننانو ہے نام تو صرف قرآن مجیدہی میں مذکور ہیں اور پھرانہی حضرات نے ان کی تفصیل اور تعیین بھی نقل کی ہے۔ اس کے بعد حافظ ممدور ؒ نے ان میں سے بعض اساء کے متعلق بیتبھرہ کر کے کہ بیا پنی خاص شکل میں قرآن مجید میں مذکور نہیں ہیں، بلکہ استخراج اور اشتقاق کے طور پر وضع کئے گئے ہیں، ان کے عاص شکل میں قرآن مجید میں اپنی اصل شکل بجائے دوسرے اساء قرآن مجید میں اپنی اصل شکل میں مذکور ہیں اور ان کی پوری فہرست دی ہے جوانشاء اللہ عنقریب نقل ہوگی۔

ہمار ہے ہی زمانہ کے بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی اساء کا تتبع احادیث ہے کیا تو دوسو سے زائدان کو ملے۔ یہ سارے صفاتی اساء حنیٰ اللہ تعالیٰ کے صفاتِ کمال کے عنوانات اور اس کی معرفت کے درواز ہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک بردی جامع اور تفصیلی شکل میر بھی ہے کہ بندہ عظمت اور محبت کے ساتھ ان اساء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یا دکرے اور ان کو اپنا وظیفہ بنائے۔

"إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة". (الله تعالى ك نانو عنام بين جس في ان كا احصاكياوه جنت مين جائكا)-

#### تشررك

صحیحین کی روایت میں صرف اتناہی ہے، ان ننانو بے ناموں کی تفصیل اور تعیین اس روایت میں نہیں کی گئی ہے، عنقریب ہی انشاء اللہ جامع تر مذی وغیرہ کی اس روایت کا ذکر آئے گا جس میں تفصیل کے ساتھ یہ ننانو بے نام بیان کئے گئے ہیں۔

شارحینِ حدیث اورعلاء کااس پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اساء الہیصرف ننا نوے میں منحصر نہیں ہیں

اوریان کی پوری تعدادہیں ہے، کیونکہ تنبع اور تلاش کے بعداحادیث میں اس کے بہت زیادہ تعدادل جاتی ہے۔
اس لئے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب اور مدعا صرف یہ
ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ننا نوے ناموں کو یا دکرے گا اور ان کی تکہداشت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی
صرف ننا نوے ناموں کا احصاء کر لینے پر بندہ اس بشارت کا مستحق ہوجائے گا۔

حدیث پاک کے جملہ "من أحصاها دخل الحنة" کی تشریح میں علاء اور شارطین نے مختلف باتیں کی ہیں۔ ایک مطلب اس کا بیریان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اساء الہید کے مطالب سجھ کراوران کی معرفت حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین کرے گا جن کے یہ اساء عنوانات ہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ان اساء حنیٰ کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تیسرا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ ننانوے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اور ان کے ذریعہ اس سے دعا کرے گاوہ جنت میں جائے گا۔ امام بخاریؓ نے "من أحصاها" کی تشریح "من حفظها" سے کی ہے، بلکہ اس حدیث کی بعض روایات میں "من أحصاها" کی جگہ "من حفظها" کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اس لئے حدیث کی بعض روایات میں "من أحصاها" کی جگہ "من حفظها" کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، اس لئے اس تھریک کوتر جے دی گئی ہے اور اس لئے ترجمہ میں عاجز نے بھی اس کوا ختیار کیا ہے۔ اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بندہ ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے بنانوے نام محفوظ کرلے، اور ان کے ذریعہ اس کویا دکرے، وہ جنت میں جائے گا۔ واللہ اعلیٰ ۔

عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالىٰ تسعة وتسعين اسماً مائة الا واحدة، من أحصاها دخل الجنة:

هو الله الذي لا إله إلا هو الرَّحْمَنُ، الرَّحِيْم، المَلِك، الْقُدُّوس، السَّلام، الْمُتَكِبِر، الْحَالِق، الْبَادِي، السَّلام، الْمُقَار، الْمُقَار، الْمُقَار، الْمُقَار، الْمُقَار، الْمُقَار، الْوَهَاب، الرَّرَّاق، الْفَتَّاح، الْعَلِيْم، الْقَابِض، الْبَاسِط، الْحَافِض، الرَّافع، الْمُعِرُّ، المُدِلُّ، السَّمِيْعُ، الْبَصِيْر، الْحَكُم، الْعَلْلُ، اللَّطِيْف، الْخَيِيْر، الْحَكِم، الْعَلْلُ، اللَّطِيْف، الْخَيِيْر، الْحَلِيْم، الْعَظِيْم، الْعَفْورُ، السَّكُورُ، الْعَلِيُّ، الْكَبِيْر، الْحَفِيْظُ، الْمُقِيْتُ، الْحَيِيْم، الْوَدُودُ، الْحَيِيْم، الْوَدُودُ، الْحَيِيْم، الْوَدُودُ،

الْمَجِيْدُ، الْبَعِثُ، الشَّهِيْدُ، الْحَقُّ، الْوَكِيْلِ، الْقَوِيُّ، الْمُتِيْنُ، الْوَلِيُّ، الْحَمِيْدُ، الْمُحِيى، الْمُمِيْتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّوْمُ، الْوَاجِدُ، الْمُحْيِى، الْمُمِيْتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّوْمُ، الْوَاجِدُ، الْمُحْيِى، الْمُمْفِيْتُ، الْحَيُّ، الْقَيُّوْمُ، الْوَاجِدُ، الْمُعْرِدِ، الْمُقْدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَوْحِرَ، الْاَوْلِ، الْمُقَدِمُ، الْعَفُوْ، الْاَحِرُ، الطَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْوَالِيْ، الْمُتَعَالِيْ، الْبَرُّ، التَّوَّابُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفُوْ، اللَّا وَالْمِحُدُ، الْمُقَالِمُ، الْمُنْتَقِمُ، الْعَفُو، اللَّوْرُ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيُ الْمُلْكُ، ذُوالْحَلَى النَّوْرُ، الْهَادِي، الْبَدِيْعُ، الْبَاقِي، الْوَالِ تُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَافِقُ، الْوَالِ تُعَالَى الْمُنْ الْمَافِيْدُ، الْقَادِي، الْبَدِيْعُ، الْبَاقِي، الْوَالِ تُعَالَى اللَّهُ الْمُنْ الْمَافِقُ، الْوَالِ تُعَالَى الْمُنْ الْمَافِيْدُ، الْقَادِي، الْبَاقِي، الْوَالِ تُعَالَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيةُ الْمُنْ ُمُ الْمُنْ ُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانو بے نام ہیں (ایک کم سو) جس نے ان کو محفوظ کیا ، اور ان کی مگہداشت کی ، وہ جنت میں جائے گا۔ (ان نامول کی تفصیل بیہ ہے):

وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی ما لک و معبود نہیں ، وہ ہے اکسر عصن (بڑی رحمت والا) السرّحیٰ (نہایت مہربان) السمَلِك (حقیقی بادشاہ اور فرمانروا) الْسقدُوس (نہایت مہربان) السمَلِك (حقیقی بادشاہ اور فرمانروا) الْسقدُوس (امن وامان عطا مقد ساور پاک) السّدَام (جس کی ذاتی صفت سلامتی ہے) الْسمُدَورِن (امن وامان عطا فرمانے والا) الْسعَورِیْز (غلبہ اور عزت جس کی ذاتی صفت ہے اور جوسب پرغالب ہے) الْسحبیّار (صاحب جروت ہے، ساری مخلوق اس کے صفت ہے اور جوسب پرغالب ہے) الْسحبیّار (صاحب جروت ہے، ساری مخلوق اس کے زیر تصرف ہے) الْسُمتکیّر (کبریائی اور بڑائی اس کاحق ہے) الْسحائی (پیدافرمانے والا) الْسَمَدِی (ٹھیک بنانے والا) الْسمَدیور (صورت گری کرنے والا) الْسعَف الله (سب پرپوری طرح عالب اور قابویا فتہ جس کے سامنے سب عاجز اور مخلوب ہیں) الْوَهَاب (بغیر کسی عوض اور منفعت کے خوب عطافر مانے والا) الرَّدَّاق (سب کوروزی دینے والا) الْفَتَاح (سب کے لئے رحمت اور رزق کے درواز ہے کھو لئے والا) الْعَلِيْم (سب پی کھو النے والا) الْفَتَاح (سب کے لئے رحمت اور رزق کے درواز کے کو لئے والا) الْعَلِيْم (سب پی کھو النے والا) الْفَتَاح (سب کے لئے رحمت اور رزق کے درواز کے کو لئے والا) الْعَلِيْم (سب پی کھو جانے والا) الْقَابِض ، الْبَاسِط (شکی کرنے والا) فراخی

کرنے والا۔ یعنی اس کی شان میر ہے کہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق مجھی کسی کے حالات میں تنگی پیدا کرتا ہے اور بھی فراخی پیدا کردیتا ہے )الْخے افیض، الرَّافع (پست كرنے والا، بلندكرنے والا) المعنو ، المدل (عزت دينے والا، ذلت وينے والا) (يعنى کسی کو نیچا اور کسی کواونیجا کرنا،کسی کوعزت دے کرسر فراز کرنا اور کسی کوقصر مذلت میں گرادینا اس کے قبضہ واختیار میں ہے، اور بیسب کھواس کی طرف سے موتاہے )السّمِیعُ الْبَصِیر (سب كچھ سننے والا،سب كچھ ديكھنے والا)الْـحَـكُـمُ، الْعَـدُلُ (حاكم حقيقي،سراياعدل وانساف)اللَّطِينَ (الطافت اوراطف وكرمجس كي ذاتي صفت ہے)الْحَبيرُ (ہربات سے باخر )الْحَلِيْم (نہايت بردبار)الْعَظِيْمُ (بوي عظمت والا،سبسے بزرگ وبرتر) الْعَفُورُ (بہت بخشے والا)الشَّحُورُ (حسنِ عمل كى قدركرنے والا اور بہتر سے بہتر جزادين والا)الْعَلِيُّ، الْكَبِيْرُ (سبسے بالا،سبسے برا)الْحَفِيْظُ (سبكا مُلْبِيان)الْمُقِيْتُ (سبكوسامان حيات فراجم كرنے والا) المحسيث (سبكے لئے كفايت كرنے والا) الْبَدِينُ وعظيم القدر) الْكريْمُ (صاحب كرم) الرَّقِيْبُ ( تَكْهدار اور محافظ ) الْمُجيْبُ (قبول فرمانے والا) الواسع (وسعت رکھے والا) الْحَكِيْمُ (سبكام حكمت سے كرنے والا)الْوَدُودُ (الي بندول كوچا بنے والا) الْمَجيدُ (بزرگ والا) الْبَعث (الله الله فالا) موت کے بعدمُ دول کوچلانے والا)الشَّهِیٰدُ (عاضر جوسب کھود کھاہے اور جانتاہے) الْحَقُّ (جس كي ذات اورجس كاوجوداصلاً حق م) الْوَكِيْل (كارساز فقي الْفَوِيُّ الْمُتِينُ (صاحب قوت، اوربهت مضبوط) الْوَلِيُّ (سريرست ومددگار) الْحَمِيدُ (مستحق حروستائش)انے خصب (سب مخلوقات کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا) الْمُبْدِي، الْمُعِيْدُ (يهلا وجود يخشخ والا، دوباره زندگى دين والا) الْمُحيى، الْمُمِيْتُ (زندگی بخشے والا، موت دینے والا) البحث (زندہ جاوید، زندگی جس کی ذاتی صفت ہے) الْقَيُّومُ (خودقائم ربن والا اورسب مخلوق كواين مشيت كمطابق قائم ركھے والا) الْوَاجِدُ

(سب يجهاييني إس ركهني والا)المّاجدُ (بزركَ اورعظمت والا)الْوَاحِدُ، الْأَحَدُ (أيك این ذات میں، اور یکتااین صفات میں)۔الصَّمَدُ (سبے بے نیاز اورسباس کے محماج) الْقَادرُ ، الْمُقْتَدرُ (قدرت والا،سبريكالل اقتدارر كفي والا) الْمُقَدّمُ ، الْمُؤخِر (جے جا ہےآ گے کردینے والا ،اور جے جا ہے پیچھے کردینے والا )الاؤل، الاخسر (سب سے پہلے اورسب سے بیچیے) (لینی جب کوئی نہ تھا، کچھ نہ تھا، جب بھی وہ موجود تھا، اور جب کوئی ندر ہے گا، پچھ ندر ہے گاوہ اس وقت اور اس کے بعد بھی موجودر ہے گا)السظّاهر، الْبَاطِنُ (بِالكُلِّ شَكَاراور بِالكُلِّ فَقِي )الْوَالِيْ (ما لك وكارساز)الْمُتَعَالِيْ (بهت بلندوبالا) الْبَرُّ (برُ المحن )التَّوَّابُ (توبِي كَاتوفِق دينے والا اورتوبة بول كرنے والا )الْمُنتَقِمُ (مجرمين كو كيفركردارتك ببنجان والا)الْعَفُو (بهت معافى وين والا)الرَّوُف (بهت مهربان)مالِكُ المُسلُك (سارے جہان كامالك) ذُوالْحَلَال وَالْإِحْرَام (صاحب جلال اور بہت كرم فرمانے والا۔جس کے جلال سے بندہ ہمیشہ خاکف رہے اور جس کے کرم سے ہمیشہ امید ر کھے )الْمُ قَسِطُ (حقد اركاحق اواكرنے والاعاول ومنصف )الْمَجامِعُ (سارى مخلوق كو قیامت کے دن یکجا کرنے والا )الْغَنِی ، الْمُغْنِی (خودبے نیازجس کوکس سے کوئی حاجت نہیں،اورا پنی عطاکے ذریعہ بندوں کو بے نیاز کر دینے والا )الْـمَــانِـعُ (روک دینے والا، ہر أس چيز كوجس كوروكناچا ب)الصَّارُ ، النَّافعُ (اني حكمت اورمشيت كيتحت ضرريبنياني والا اور نفع پہنچانے والا )النور (سرایا نور)الهادی (مدایت دینے والا )البدیع (بغیرمثال (سب كفنا موجانے كے بعد باقى رہنے والا )الرَّشِيْدُ (صاحب رُشدو حكمت جس كا برفعل اور فیصلہ درست ہے)الے بور (براصابر کہ بندوں کی بری سے بری نافر مانیاں و کھتا ہے اورفورأعذاب بهيج كران كتبسنهس نبيل كرديتا)\_

(جامع ترمذي، دعوات كبير للبيهقي)

نشرت

حضرت الو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا ابتدائی حصہ بالکل وہی ہے جو سیحین کے حوالے سے انجی او پر نقل ہو چکا ہے، البتداس میں ننا نوے ناموں کی تفصیل بھی ہے جو سیحین کی روایت میں نہیں ہے۔ اس بناء پر بعض محد ثین اور شار حدیث کی بیرائے ہے کہ حدیث مرفوع یعنی رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اصل ارشاو بس ای قدرہے، جننا سیحین کی روایت میں ہے یعنی: ''إن لله تسعة و تسعیس اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل المجنة''. (اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں جس نے ان کا احصاکیا وہ جنت میں واحداً من أحصاها دخل المجنة''. (اللہ تعالیٰ کے ننا نوے نام ہیں جس نے ان کا احصاکیا وہ جنت میں جائے گا)۔ اور تر فدی کی اس روایت میں اور ای طرح ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایتوں میں جو ننا نوے نام بیت نیا کہ حضرت ابو ہر رہ ہی کے بیا واسطہ یا بالواسطہ کی شاگر د بیت میں دار دشدہ بیا الواسطہ کی شاگر د نے حدیث کے ایمال کی تفصیل اور ابہام کی تفسیر کے طور پر قر آن و حدیث میں وارد شدہ بیا اساء المہید ذکر کے بین ، گویا محدثین کی اصطلاح میں بیا ساء حتیٰ مدرج ہیں۔ اس کا ایک قرید یہ بھی ہے کہ تر فدی اور اختلاف ماجہ اور حاکم کی روایات میں نانوے ناموں کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے، اس میں بہت برا فرق اور اختلاف ماجہ اور خالم میں نانوے ناموں کی جو تفصیل ذکر کی گئی ہے، اس میں بہت برا فرق اور اختلاف احتمان فار ورفرق نامکن تھا۔

mm2

بہر حال یہ تو فنِ حدیث وروایت کی ایک بحث ہے، مگراتی بات سب کے زدیک مسلم ہے کہ ترفدی کی مندرجہ بالا روایت میں اور اس طرح ابن ماجہ کی روایات میں جو ننا نوے اساء حنیٰ ذکر کئے گئے ہیں، وہ سب قرآن مجیداور احادیث میں وار دہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ننا نوے اساء الہیہ کے احصا پر (محفوظ کرنے پر) جو بشارت سنائی ہے، اس کے وہ بندے یقیناً مستحق ہیں جو اخلاص اور عظمت کے ساتھ ان اساء حنیٰ کو محفوظ کریں اور ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے اسکی لیم اور اس کے سبب پرروشن ڈالتے ہوئے فر مایا ہے کہ جوصفاتِ کمال، حق تعالیٰ کے لئے ثابت کی جانی چاہئیں اور جن چیزوں کی اس کی ذاتِ پاک سے نفی کی جانی چاہئے، ان ننا نوے اساء حنیٰ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تکملہ اور صالح نصاب ہیں، اور اساء حنیٰ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا تکملہ اور صالح نصاب ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے مجموعہ میں غیر معمولی بر کفت ہے اور عالم قدر میں ان کو خاص قبولیت حاصل ہے اور جب کسی

بندے کے اعمال نامہ میں بیاساء اللہ یشبت ہوں تو بیاس کے حق میں رحمتِ اللی کے فیصلہ کے موجب ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

ترمذی کی مندرجہ بالا روایت میں جوننا نوے اساء حنیٰ ذکر کئے گئے ہیں، ان میں سے دو تہائی تو قر آن مجید میں مذکور ہیں، باقی احادیث میں وار دہوئے ہیں۔

حضرت امام جعفرصادق وغیرہ جن حضرات نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانو بے نام قرآن مجید میں موجود ہیں، ان کا ذکر ابھی او پر کیا جاچکا ہے، اور اس سلسلہ میں حافظ ابن ججڑکی آخری کاوش کا بھی حوالہ دیا جاچکا ہے کہ انہوں نے صرف قرآن مجید ہے وہ ننانو سے اساء الہیدنکا لے ہیں، جواپنی اصل شکل میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔

اگران محدثین اورشارحین کی بات مان لی جائے جن کی رائے ہے کہ تر مذی کی مندرجہ بالا روایت میں جو اساء حسنی ذکر کئے گئے ہیں، بیہ حدیث مرفوع کا جزونہیں ہیں، بلکہ کسی راوی کی طرف سے مدرج ہیں یعنی حدیث کے اجمال کی تفصیل کے طور پرانہوں نے قر آن وحدیث میں واردشدہ ان ناموں کا اضافہ کر دیا ہے تو پھر حافظ ابن حجر کی پیش کردہ وہ فہرست قابلِ ترجیح ہونی چا ہیے جس کے سب اساء بغیر کسی خاص تصرف کے قر آن مجید ہی سے لئے گئے ہیں (۱)۔

ننانوے اساء سنی جوتر ندی کی روایت میں ندکور ہیں، اور اسی طرح یہ جو حافظ ابن حجرؓ نے قر آن مجید سے نکالے ہیں، بلاشبدان میں سے ہرا کی معرفتِ الٰہی کا دروازہ ہے۔

علمائے امت نے مختلف زمانوں میں ان کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مہمات میں ان کے ذریعہ دعا کرنا بہت سے اہل اللہ کے خاص معمولات میں سے ہے اور اس کی قبولیت مجرب ہے۔

اسم اعظم

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساء حنیٰ میں ہے بعض وہ ہیں جن کو اس کھاظ سے خاص عظمت وامتیاز حاصل ہے کہ جب ان کے ذریعہ دعا کی جائے ، تو قبولیت کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حافظ ابن جررحمه الله کی اسائے حسنہ کی بیش کردہ فہرست صفحہ ۳۲۸ پر گزر چکی ہے

ان اساء کوحدیث میں "اسم اعظم" کہا گیاہے، کین صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کومتعین نہیں کیا گیاہے، لیک صفائی اور صراحت کے ساتھ ان کومبہم رکھا گیاہے، اور یہ ایسا ہی ہے جسیا کہ لیلۃ القدر کواور جمعہ کے دن قبولیتِ دعا کے خاص وقت کومبہم رکھا گیاہے۔ احادیث سے یہ بھی بنہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ہی اسم پاک "اسم عظم" نہیں ہے، جبیا کہ بہت سے لوگ سیحتے ہیں، بلکہ متعدد اساء حسیٰ کو" اسم اعظم" کہا گیا ہے۔ نیز انہی احادیث سے یہ بات بھی صاف ہوجاتی ہے کہ عوام میں اسم اعظم کا جوتصور ہے، اور اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں، وہ بالکل بے اصل ہیں، اصل حقیقت وہی ہے جواو پرعض کی گئی ہے۔

ا صادیث میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک مخصوص نامِ پاک کواسم اعظم نہیں فرمایا گیاہے، بلکہ یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں جن دوآ یتوں، (ایک رواله کہ الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم، دور اللہ الله لا إله إلا هو الحی القیوم ، .....) کا حوالہ دیا گیا، اور اس سے پہلی دونوں حدیثوں میں دو خصول کی جودودعا کیں ..... (الله م إنبي أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد .....، اوردوم الله م إنبي أسألك بأن لك الحمد لا إلله إلا أنت الحنان المنان بدیع السموات والأرض یا ذَالجلال والإ کرام، یا حي یاقیوم أسالك بان کی جو من مقهوم ہوتا ہے، اس کو اسم اعظم ' سے تجیر فرمایا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ جن کواللہ تعالیٰ نے اس نوع کے علوم ومعارف سے خاص طور پر نوازا ہے، انہوں نے ان احادیث سے یہی سمجھا ہے۔ واللہ اعلم (۱)۔



#### ٦٩ - باب : المَوْعِظَةِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ .

٢٠٤٨ : حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ : كُنَّا نَتَنَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْنَا : أَلَا يَجْلِسُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ كُنَّا نَتَنَظِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، فَقُلْنَا : أَلَا تَجْلِسُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا جِئْتُ أَنَا فَجَلَسْتُ ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَهُو آخِذُ بِيدِهِ ، فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَمَّا إِنِّي أُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ ، وَلَكِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِنَا فَقَالَ : أَمَّا إِلَيْكُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِنَا فَعَلَانَ عَلَى اللهِ عَيْلِنَا . [ر : ١٨٨]

حضرت شقیق سے روایت ہے کہ ہم لوگ عبداللہ (بن مسعودٌ) کا انتظار کررہے سے کہ ہم لوگ عبداللہ (بن مسعودٌ) کا انتظار کررہے سے کے کہا تشریف نہیں رکھیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں! بلکہ میں اندر جاتا ہوں اور تمہارے پاس تمہارے ساتھی (حضرت عبداللہ بن مسعودؓ) کو لے آتا ہوں، ورنہ میں آوُں گا اور بیٹھ جاوُں گا۔ چنا نچے عبداللہ بن مسعودؓ نظے اور وہ یزید بن معاویہ کا ہتھ پکڑے ہوئے تھے، ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر کہنے لگے کہ میں یہاں تم لوگوں کی سامنے کھڑے ہوکر کہنے سے روکا وہ صرف بید خیال تھا کہ نبی موجود گی سے باخبر تھا، لیکن مجھے جس چیز نے باہر نگلنے سے روکا وہ صرف بید خیال تھا کہ نبی موجود گی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں وعظ کہنے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں وہ ہمارے اکتانے کا سبب نہ ہو جائے۔ (اصل میں وہاں موجود لوگوں نے ان سے روزانہ مارے اکتانے کا سبب نہ ہو جائے۔ (اصل میں وہاں موجود لوگوں نے ان سے روزانہ مارے اکتانے کا سبب نہ ہو جائے۔ (اصل میں وہاں موجود لوگوں نے ان سے روزانہ وعظ کہنے کی درخواست کی ، جس کے جواب میں انہوں نے بیار شاد فرمایا)

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله کامقصدیه به که وعظ ونصیحت و قناً فو قناً بونا چا بیداوراس میں وقفه رکھنا چا ہید، بغیر کسی وقفه کے کسلسل کے ساتھ روزانه اور بلاناغه وعظ ونصیحت کا سلسله بسااوقات، اکتاب کا ذریعه بن جاتا ہے، اس لئے اگر مناسب و قفے کا خیال رکھ کر وعظ ونصیحت کی جائے تو بیصورت زیادہ بارآ ور اور مفید ثابت ہوگی ......

#### باب کی کتاب سے مناسبت

کتاب الدعوات ہے، اس باب کی مناسبت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن جمر رحمہ اللہ اور علامہ عینی رحمہ اللہ اور علامہ عینی رحمہ اللہ نے کہ وعظ وضیحت چونکہ عموماً ذکر پر شتمل ہوتی ہے اور ذکر بھی وعا کے زمرے میں داخل ہے، اس لئے موعظہ کو کتاب الدعوات میں لئے آئے (۱)۔

شخ الحدیث مولا نامحرز کریار حمداللہ نے، اس باب کی کتاب الدعوات سے مناسبت کی ایک نفیس توجیہ بیان فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری، اس باب اور حدیث سے، اس بات کی طرف اشارہ کرر ہے بین کہ دعامیں اکتاب سے بچنا چاہیے، وعظ ونصیحت اور دعوت و تبلیغ ایک اہم فریضہ ہے، جب اس میں اکتاب سے بچنا کا اہتمام کیا گیا ہے تو دعا میں بطریق اولی اس سے بچنا چاہیے اور دعا اس قدر لمی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اکتاب کا شکار ہوجائے، چنا نے حضرت لکھتے ہیں:

"وعندي أن الإمام البخارى رحمه الله أشار بالترجمة وحديثها إلى أنه ينبغي الاحتراز عن الملال في الدعاء، فإنه لما يحترز عنه في التذكير، وهو أهم؛ ففي الدعاء بالأولى، فلا ينبغي التطويل في الدعاء، حتى يؤدي إلى المملال، وليس المراد كراهة الطول مطلقاً، بل الطول المؤدي إلى الملال، (٢).

#### إذ جاء يزيد بن معاوية

یزید بن معاویہ تابعی ہیں اور سیح بخاری میں صرف اس ایک مقام پران کا ذکر ملتا ہے، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کاذکر کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فارس میں جہادکرتے ہوئے شہید ہوئے (۳)۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٥٦١، وعمدة القاري: ٢٣/٥٤

<sup>(</sup>٢) الأبواب والتراجم: ٢/١٣٠

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية: ٨٨/٢: "يتخولنا: يتعهدنا، من قولهم، فلان خائل مال، وهو الذي يصلحه، ويقوم به، وانظر غريب الحديث للخطابي: (٤٣٧/٢)

#### يتخولنا بالموعظة

یت خول "تخول" سے شتق ہے،اس کے معنی اصلاح اور نگہداشت کرنے کے ہیں (م) مقصدیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعظ و نقیجت میں ہماری حالت کی رعایت رکھتے تھے۔

كراهية السآمة علينا

لیعنی ہمارےاوپرا کتا ہٹ طاری ہوجانے کوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نالپند کرتے تھے،اس وجہ سے آپ ہمارے رعایت رکھتے تھے۔ بیتر کیب میں مفعول لیرواقع ہور ہاہے۔

بیحدیث کتاب العلم میں باب کان النبی صلی الله علیه وسلم یتخولهم بالموعظة ..... ک تحت گررچکی ہے اور و بیں اس پر مفصل گفتگو بھی ہوئی ہے (۵)۔

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٤٦/٣٢، وكتاب الثقات لابن حبان: ٥/٥٥٥

<sup>(</sup>٥) و كيم : كشف الباري، كتاب العلم، ص: ٢٥٦، وقم الحديث: ٦٨.

# ٨٤ - كتاب الرقاق



## ٨٤ - كتاب الرقاق

#### (الأحاديث: ٩٩٠٢-٠٢١٣)

## ز ہدورقاق کی کتب پرایک تعارفی نظر مرتب ع<sup>ظم سے</sup>

حضرات محدثین "زبدورقاق" کے عنوان سے سرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث اورامت کے جلیل القدراسلاف کے اُن واقعات کوجمع کرتے ہیں جن کو پڑھ کردل کی سنگین ، رفت میں بدل جاتی ہے اور قساوت کی جگہ سوز وگداز لے لیتا ہے ، فانی دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے ، انسانی زندگی کی بے بسی عیاں ہوتی ہے ، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اور اس بھری پری کا کنات کی رنگینیوں کی بے ثباتی واضح ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ حقیقت سے کہ اس عنوان کے تحت ، اس رنگ رنگ جہاں کی ان دل کثیوں سے "ہوشیار باش" کی صدا کی جوزندگی کے مسافر کے رخ کوسمت قبلہ سے پھیرتی اور نافر مانیوں میں گھیرتی ہیں ، مولانا محم منظور نعمانی رحمہ اللہ کم کھیرتی ہیں ، مولانا محم منظور نعمانی رحمہ اللہ کم کھیرتی ہیں ، مولانا محم منظور نعمانی رحمہ اللہ کم کھیرتی ہیں ، مولانا محم منظور نعمانی رحمہ اللہ کم کھیرتی ہیں :

" حدیث کی کتابوں میں جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلوة، کتاب الایمان، کتاب الصلوة، کتاب الرکوة، کتاب الزکوة، کتاب الزکاح، کتاب البیوع وغیره عنوان ته ہوتے ہیں، جن کے تحت ان ابواب کی حدیثیں درج کی جاتی ہیں، اسی طرح ایک عنوان " کتاب الرقاق" کا ہوتا ہے، جس کے ذبل میں وہ حدیثیں درج کی جاتی ہیں جن سے دل میں رقت اور گداز کی کیفیت پیدا ہو، دنیا سے دل بیٹی کم ہواور آخرت کی فکر برد سے اور آدمی اللہ تعالی کی رضا اور اخروی فلاح کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے، اس کے علاوہ اسی عنوان کے تحت رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مؤثر خطبات و نصائح اور مواعظ بھی درج کئے جائے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ حدیث کی صب سے دیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدائے کی سب سے دیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدائے کی سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدائے کی سب سے زیادہ مؤثر اور زندگی کے رخ کو بدائے کی سب سے خوان درج ہوتا ہے، ہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں " کناب الرقاق" کے زمیر عنوان درج ہوتا ہے، ہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں " کناب الرقاق" کے دخیر عنوان درج ہوتا ہے، ہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں " کناب الرقاق" کے دخیر عنوان درج ہوتا ہے، ہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں " کتاب الرقاق" کے دخیر عنوان درج ہوتا ہے، ہی ہوتا ہے، ہی ہوتا ہے، جو کتب حدیث میں آئیت کے کہ ہوتا ہے کے دھیقی اسلامی عنوان درج ہوتا ہے، ہی لئے اس کی خاص اہمیت ہے؛ در کہا جا سکت کے دھیقی اسلامی

تصوف کی یہی اساس وبنیادہے'(ا)۔

اسی اہمیت کی بناء پر حفزات محدثین ، حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی احادیث کے لئے'' کتاب الرقاق'' یا'' کتاب الزہد والرقاق'' کا مستقل عنوان قائم کرتے ہیں اور امت کے کئی ائمہ اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں بھی کھی ہیں ، یہاں ان کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

## صيح بخارى ميس كتاب الرقاق

امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق کے تحت ۱۵ ابواب ذکر کئے ہیں، انہوں نے قیامت، حشر، جنت، جہنم، بل صراط اور حوض کو ٹر سے متعلق احادیث بھی رقاق کے ذیل میں بیان فرمائے ہیں، حیا کہ عرض کیا گیا کتاب الرقاق ۳۵ ..... ابواب پر مشمل ہے، جن میں اکتالیسواں باب بلاتر جمہ ہیں، امام بخاری نے اس میں ۱۹۳ ..... مرفوع احادیث ذکر فرمائی ہیں، ان میں ۳۳ ..... احادیث تعلق کی صورت میں ہیں اور بقیہ ۱۹۳ ..... احادیث خالص لیعن عیں ۱۹۳ .... احادیث موصول ہیں، جن میں ۱۳۳ .... احادیث مگر رہیں اور بقیہ ۱۹۹ .... کتاب الرقاق میں امام غیر مکر رہیں کے اسام مسلم نے بھی گی ہے .... کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضر است صحاب اور تا بعین وغیرہ کے ۱۱ .... آثار ذکر فرمائے ہیں۔

## صحيحمسلم ميس كتاب الرقاق

امام سلم رحمہ اللہ نے ، شیخ مسلم میں ''رقاق'' کی حدیثیں ذکر کی ہیں ، انہوں نے چونکہ ابواب اور عنوانات خود نہیں لگائے سے بلکہ مطبوعہ نخوں میں کتب اور ابواب کے بیعنوانات بعد میں امام نووی رحمہ اللہ نے معنوانات نود نہیں لگائے ہیں (۲) انہوں نے کتاب النفیر سے پہلے اور ''کتاب السحنة وصفة نعیمها'' کے بعد کتاب الزمد والرقاق ذکر کیا ہے اور ۵ کا حادیث پہیں ابواب قائم کے ہیں (۳)۔

جنت وجہنم اور قیامت ہے متعلق احادیث پرامام نو وی رحمہ اللہ نے متعلّ کتاب کاعنوان قائم کیا ہے

<sup>(</sup>١) معارف الحديث: ٢٥/٢

<sup>(</sup>٢) مقدمه صحيح مسلم از مولانا شبير احمد عثماني: ١٠٠

<sup>(</sup>٣) و كيك مصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقاق، الأحاديث: ٧٤٣٨-٧٣٤٣

اوران احادیث کورقاق کے تحت نہیں رکھا، جب کہ تیجے بخاری میں بیاحادیث کتاب الرقاق ہی کے تحت ہیں میجے مسلم میں کتاب صفة الحقة بیں ابواب پر، کتاب التوبہ بارہ ابواب پر، مسلم میں کتاب صفة الحقة بیں ابواب پر، کتاب التوبہ بارہ ابواب پر، مشتمل ہے، البتہ بعض شخوں میں کتاب التوبہ سے پہلے، کتاب الرقاق کا عنوان ہے اور اس کے تحت ایک باب "باب أكثر أهل الحنة الفقراء" ذكر كيا گياہے (سم)۔

ان شخوں میں ' کتاب الرقاق' و وجگہ ہیں ، ایک کتاب التوبہ سے پہلے اور دوم کتاب النفسر سے پہلے ، البتہ ہندوستانی شخوں میں یہال کتاب الرقاق کاعنوان نہیں ہے (۵)۔

### سنن ترقدي كى كتاب الزمد

صحاح سته میں امام تر فدی رحمہ اللہ نے بھی کتاب الزبد کے تحت ۱۲ ابواب قائم کئے ہیں اوراس کے تحت ۱۲ ابواب قائم کئے ہیں اوراس کے تحت ایک سوگیارہ حدیثیں ذکر فرمائی ہیں (۲)، انہوں نے بھی جنت، جہنم اور قیامت سے متعلق احادیث اس کے بعد ''کتاب صفۃ القیامۃ والرقاق ۔۔۔۔۔''''کتاب صفۃ الجنۃ'' اور''کتاب صفۃ جہنم'' کے عنوان سے ذکر کی ہیں، یہ تمام احادیث بھی رقاق کے زمرے میں آتی ہیں، امام تر فدی رحمہ اللہ نے کتاب صفۃ القیامۃ والرقاق میں ۱۲ ابواب قائم کے اوراس کے تحت ایک سوسات حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، کتاب صفۃ الجنۃ میں ۱۲ ابواب اور تمیں حدیثیں اور کتاب صفۃ الجنۃ میں ۱۲ ابواب اور تمیں اور کتاب صفۃ جہنم میں ۱۳ ابواب اور تقریباً ۱۳ احادیث ذکر فرمائی ہیں (۷) ۔۔۔۔۔۔

#### سنن ابن ماجه میں کتاب الزمد

امام ابن ماجہ نے سنن میں کتاب الزمد کے تحت ۱۳۹ ابواب قائم کئے ہیں اور اس کے تحت دوسوا کتالیس احادیث نقل فرمائی ہیں۔

<sup>(</sup>٤) وكيص المعرفة بيروت ١٥٥/١٧، دارالمعرفة بيروت

<sup>(</sup>٥) و کی صحیح مسلم: ٢/٢ ٥٥، قدیمي کتب خانه

<sup>(</sup>٦) ويجيئ اسنن الترمذي، كتاب الزهد، الأحاديث: ٢٤١٤-٢٢٠

<sup>(</sup>٧) و يكي سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق، الأحاديث: ٢٥١٥-٢٥٢٠، وكتاب صفة الجنة، الأحاديت: ٢٦٠٥-٢٥٢٣ و كتاب صفة جهنم، الأحاديث: ٢٦٠٥-٢٥٧٣

صحاح ستہ میں امام ابوداود نے سنن ابی داود میں کتاب الزمدیا کتاب الرقاق کا کوئی عنوان قائم نہیں کہا، اسی طرح سنن نسائی صغری میں بھی کتاب الرقاق نہیں ہے۔

صحاح ستہ میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ زہد ورقاق کی حدیثیں امام تر ندی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہیں، جن کی اردوتشر تح '' دنیا کی حقیقت' کے نام سے حضرت مولا نامحمہ یوسف لدھیا نوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جوچھ ہے چی ہے (۹)۔

## زمدورقاق ركم جانے والى مستقل كتابيں

ز مدور قاق کے عنوان سے متعل کتابیں بھی حضرات علماء نے لکھی ہیں، جن میں مندرجہ ذیل اہل علم کی کتابیں زیادہ مشہور ہیں:

- 🕕 امام عبدالله بن المبارك ....متوفى: ١٨١، ان كى كتاب الزمد مشهور ب، اس كا تعارف آر باب\_
  - 🗗 امام معافی بن عمران موسلی .....متوفی: ۱۸۵ه، ان کی کتاب الز بدمطبوع ہے۔
  - حضرت امام وكيع بن جراح ....متوفى: ∠9اھ،ان كى كتاب الزمد بھى مطبوع ہے۔
    - حضرت اسد بن موی .... متوفی :۲۱۲ ه،ان کی کتاب الزمد بھی مطبوع ہے۔
  - ک حضرت امام احد بن عنبل ... متوفی: ۲۲۱، ان کی کتاب الزبد کا تعارف آرباہے۔
    - 🗨 حضرت مناد بن سری .... متوفی: ۲۳۳ هان کی کتاب الزمد بھی مطبوع ہے۔
  - امام ابوداود سلیمان بن اشعث مجستانی .....متونی: ۲۷۵ ه، ان کی کتاب الزبد بھی مطبوع ہے۔
    - 🐼 عبدالله بن محمد بن عبيد: ابن ابي الدنيا .....متوفى : ٢٨١ هـ ، ان كي كتاب الزمر بهي مطبوع ہے۔
- و امام بیم قی (احمد بن الحسین صاحب السنن).....متونی: ۴۵۸ ه، ان کی کتاب، کتاب الز مدالکبیر کے نام سے مشہور ہے اور طبع ہو چکی ہے۔

ان کے علاوہ محمد بن فضیل بن غزوان (متوفی: ۱۹۵)، قاضی محمد بن احمد عسال اصبهانی (متوفی: ۲۲۹)،

<sup>(</sup>٨) ويكي مسنن ابن ماجه، كتاب الزهد، الأحاديث: ١٤٠٠-٤٣٤١

<sup>(</sup>٩) بوكتاب مكتبه بينات كراجى مي چينى ب

حافظ عمر بن احمد: ابن شامین (متوفی: ۳۸۵)، امام ابوالقاسم خلف بن القاسم (متوفی: ۳۹۳) اور علامه عبدالحق بن عبدالرحمٰن اهبیلی (متوفی: ۵۸۱هه): نے بھی کتاب الزمدوالرقاق پرستقل کتابیں ککھی ہیں (۱۰)۔

لیکن ان مطبوعه اورغیر مطبوعه کتابول میں سب سے زیادہ مشہور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب الزمدہے۔

## حضرت عبداللدين مبارك كى كتاب الزمد

حضرت عبداللہ بن مبارک دوسری صدی ہجری کے جلیل القدر محدث اور ممتاز مجاہد برزگ امام ہیں ، ان کا ایک سال جج کے لئے جانا اور ایک سال جہاد کے لئے محاذ پر جانا مشہور ہے ، امام اعظم ابوحنیفہ یک شاگر دہیں اور انکہ جرح و تعدیل کا ان کی ثقامت پر اتفاق ہے ، ان کی ولادت ۱۱۸ اور وفات ۱۸۱ میں ہوئی (۱۱)۔

انہوں نے '' کتاب الزہد'' کے نام سے مستقل کتاب کھی ہے، جس کو امت میں بردی مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی، اس کتاب کے ایک نسخہ کے راوی حسین بن الحسن مروزی ہیں جو امام ترفدی اور امام ابن ملجہ کے شخ ہیں اور جن کی وفات ۲۲۲ میں ہوئی ہے (۱۲) اور اس کے ایک دوسرے نسخ کے راوی نعیم بن حماد ہیں جو مشہور محدث ہیں اور ان کی وفات ۲۲۸ ھیں ہوئی ہے (۱۳)۔

حضرت علامدانورشاہ کشمیری رحمداللہ کے متازشا گرد حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فیرت عبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد کواپنی تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے، انہوں نے تین شخوں کوسا منے رکھ کر تحقیق کی، آیات کریمداورا حادیث کی تخریخ کی اور ان پرارقام لگائے بمشکل الفاظ کی وضاحت کی اور آخر میں نعیم بن جماد کے نسخ میں فیم میں فیم بن جماد کے نسخ میں مروزی کے نسخ پر جواضافہ ہے، اسے بھی شامل کتاب کردیا گیا۔ ہے، چنانچ مروزی

<sup>(</sup>١٠) ويكي مقدمه مولانا حبيب الرحمن اعظمي: ١٣-١٢

<sup>(</sup>١١) و يُحضّ - لية الأولياء. ١٦٢/٨، وسير أعلام النبلاء: ٧٨/٨ و وستان المعدثين: ١٤٧، وتهذبب الكمال: ١٦/٥

<sup>(</sup>۱۲) تهذیب التهذیب: ۳۳٤/۳

<sup>(</sup>١٣) تذكرة الحفاظ: ١/٢

عن ابن المبارك كے نسخ میں ۱۶۲۷ احادیث وآثار ہیں اور نعیم بن حماد کے نسخ میں ۱۳۳۸ حادیث وآثار کا اضافہ ہے، اس طرح کل ۲۲ ۲۰ احادیث وآثار اس میں آگئے ہیں، بیتمام آثار وروایات فقهی ابواب پر مرتب کی گئی ہیں۔

کتاب کے شروع میں مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی رحمہ اللہ نے چالیس سے زیادہ صفحات پر مشمل ایک وقع مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے، جس میں زہد کی تعریف، شریعت میں زہد کے مقام ومرینے اور کتاب الزہد کے تعارف اور اینے کام کی نوعیت کی وضاحت فرمائی ہے!

ہمارے پاس اس وقت اس کا جونسخہ ہے، وہ دارالکتب العلمیہ بیروت نے ۴۲۵اھ میں چھاپا ہے، جو اس کا دوسراا ٹیریشن ہےاور ۵۳۵صفحات پرمشمثل ہے!

## امام احد بن حنبال کی کتاب الزمد

امام احمد بن حنبل گانام حتاج تعارف نہیں ، ان کی کتاب الزمد بھی بڑی معروف اور متداول ہے ، علامہ ابن تیمیدر حمداللّٰد فرماتے ہیں :

"ومن أجل ما صنف فيه كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وفيه روايات واهية .....، وأجود ما صنف فيه كتاب الزهد للإمام أحمد، لكنه مكتوب على الأسماء، وزهد بن المبارك على الأبواب" (١٤) يعن السلط مين سب سي جليل القدر تصنيف حفرت عبدالله بن المبارك كى كتاب الزهد به، ليكن الله مين معيف روايات بين، الله باب مين سب سي عدة تصنيف، المام احمد كى كتاب الزهد به، جو الساء كما فتنبار سي كلى گئل به الزهد، ابواب فقهيد كى ترتيب الله المراك كى كتاب الزهد، ابواب فقهيد كى ترتيب

امام احمد بن حنبل رحمه الله نقريباً باره حضرات انبياء يميهم السلام اور چواليس حضرات صحابه اور تابعين كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى احاديث كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى احاديث

اورسیرت سے زہد وورع کا ایک خمونہ پیش فرمایا، کتاب میں موجود ان احادیث وآثار کی تعداد ۲۳۷۹ ہے، مارے سامنے اس وقت جونسخہ ہے، بیدار الکتب العربی نے ۱۹۹۳ھ و ۱۹۹۴ء میں چھایا ہے اور دوسر الیڈیشن ہے، میدایڈیشن محمد معید بسیونی زغلول کی تحقیق وحواثی کے ساتھ ۲۶ ۵ صفحات میں طبع ہوا ہے۔

#### الترغيب والترهيب للمنذري

زہدورقاق سے متعلق ساتویں صدی ہجری کے مشہور محدث حافظ منذری رحمہ اللہ نے بھی''الترغیب والتر ہیب'' کے نام سے کتاب کھی ہے، جو بہت حد تک جامع ہے، ان کا پورانا م عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری ہے،اوران کی وفات ۲۵۲ ھیں ہوئی ہے(۱۵)۔

انہوں نے زہدورقاق سے متعلق صحاح ستہ اور مندرجہ بالاکتب کی اکثر احادیث کوجمع کردیا ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ مندرجہ ذیل کتابوں سے انہوں نے ترغیب وتر ہیب سے متعلق تمام احادیث کے استیعاب کی کوشش کی ہے:

| منداحد                              | •      | 🕡 موطاامام ما لک                    |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                     |        |                                     |
| للحيح مسلم                          | 0      | 🕝 صحیح بخاری                        |
| سنن ترندی                           | 0      | 🙆 سنن الى داود                      |
| سنن ابن ماجبه                       | 0      | 🕰 سنن نسائی کبری                    |
| مندابي يعلى موصلي                   | 0      | <ul> <li>معاجم طبرانی</li> </ul>    |
| صحيح ابن حبان                       | 0      | 👊 مندبزاد                           |
| صحیح ابن خزبیه                      |        | 🕝 متدرک حاکم                        |
| شعبه الايمان اور كتاب الزمد للبيهقى | 0      | التبابن الي الدنيا                  |
| يب                                  | والترج | 🛭 ابوالقاسم اصبهانی کی کتاب الترغیب |

حافظ منذرى رحمه الله في "الترغيب والتربيب" كودر ي ذيل فقهى الواب كى ترتيب پرمرتب كيا به .

كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلوة، كتاب النوافل، كتاب البحمعة، كتاب الصدقات، كتاب الصوم، كتاب العيدين، كتاب البح ، كتاب البحورع، الصوم، كتاب العيدين، كتاب البح ، كتاب البحورع، كتاب الناح، كتاب الله بسمال الناح، كتاب البحث واحوال القيامه .

حافظ منذری رحمہ اللہ نے احادیث سے سند حذف کردی ہے اور عموماً صرف صحابی یا تابعی کا نام باتی کا مام باتی کا حام باتی کا حام باتی کا حدیث جس کتاب سے حدیث کی ہے، اس کا حوالہ دیا ہے اور حدیث کی حیثیت واضح کی ہے اور اگر کوئی حدیث متکلم فید ہے نوم محد ثانہ اصول کے مطابق وجہ ضعف کی انہوں نے وضاحت فرمادی ہے! (۱۲)

ہمارے سامنے اس وقت جونسخہ ہے، وہ مصطفیٰ محمد عمارہ کی تحقیق سے داراحیاء التراث العربی ہیروت نے ۱۹۲۸ء میں چار جلدوں میں شائع کیا ہے اور تیسراایڈیش ہے، کتاب کے شروع میں محقق نے تقریباً تمیں صفحات کا مقدمہ لکھا ہے جس میں اصول حدیث کی اصطلاحات اور کتاب کے مراجع کے مصنفین کا تعارف کرایا ہے۔

. \* \* ..... \* \*

## ٨٤- كتاب الرّقاق

رقاق، رقیق کی جمع ہے جس کے معنی ہیں: رفت والا، پتلا، زم\_

صحیح بخاری کے بعض نسخوں اور حدیث شریف کی بعض کتابوں میں ''رقائق''ہے، جو"ر فیسقة" کی جمع ہے، حضرات محدثین ،اس کتاب کے تحت ان احادیث کو جمع کرتے ہیں، جن سے دل کے اندر رفت اور نرمی پیدا ہوتی ہے (۱)۔

۱ - باب: ما جاء في الصَّحَّةِ وَالْفَرَاغِ ، وَأَنْ لَاعَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِوَةِ .
اس باب كاندرامام بخارى رحمه الله نے دو باتيں بيان فرمائى بيں ، ايك جسمانی صحت اور فراغتِ اوقات كى فضيلت واجميت بيان فرمائى ہے ، دوم بيكه اصل زندگى ، آخرت كى زندگى ہے ۔

٦٠٤٩ : حدَّثنا المكنِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، هُوَ ٱبْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ).

قَالَ عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيْهِ : مِثْلَهُ .

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فی مایا: دونعتیں الی بیں کہ اکثر لوگ ان کی بابت فریب خوردہ ہیں، صحت اور فراغت، عباس عنبری نے بیان کیا کہ ہم سے صفوان بن عیسیٰ نے عبدالله بن سعید سے اور انہوں نے

ا پنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث سی ۔

المکی نام ہے، نسبت نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بڑے اسا تذہ وشیوخ میں سے ہیں، عبداللہ بن سعید صفارتا بعین میں سے ہیں، هو ابن أبي الهند اس میں "هو "منمیرسعید کی طرف راجع ہے(۲)۔

#### صحت اور فراغت کی قدر کی جائے

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندرار شادفر مایا کہ انسان دونعہ توں کے بارے میں عمو مادھو کے اور غلط نہی میں مبتلار ہتا ہے، ایک صحت و تندر سی اور دوم فراغت اور فرصت کے اوقات دلحات دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جواپی صحت اور تندر سی کوغنیمت جانے ہوئے دین و دنیا کے فائد بے میں صرف نے کردیے ہیں، پھر جب صحت جواب دے جاتی ہے اور جہم کی قوتیں اور میں صرف کرنے کے بجائے اسے ضائع کردیے ہیں، پھر جب صحت جواب دے جاتی ہے اور جہم کی قوتیں اور صلاحیتیں کام کی نہیں رہتیں تب محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کتنے کا موں کی طرف، زمانہ صحت میں انہوں نے توجہ نہیں دی، یہی حال فراغب اوقات کا ہے، فرصت کے اوقات یوں ہی ضائع چلے جاتے ہیں، بعد میں محتوف میں مصروفیات اور کا موں کا جب ہجوم ہونے لگتا ہے تو فرصت کے اوقات کے ضائع جانے پر بیرا افسوس ہوتا ہے۔

مغبون: اسم مفعول کاصیغہ ہے یہ یا توغین (نون کے کون کے ساتھ) سے ماخوذ ہے، جس کے معنی خسارے کے ہیں اور یاغین (بفتح الباء) سے ماخوذ ہے، جس کے معنی رائے کی کمزوری کے آتے ہیں، مقصد ریہ ہے کہ جس شخص نے ان دونعتوں کی قدر نہ کی ، وہ خسارے میں رہایا دھو کے میں رہا اور اس بارے میں مقصد ریہ ہے کہ جس شخص نے ان دونعتوں کی قدر نہ کی ، وہ خسارے میں دھو کہ کھا کر مفت میں نفع گنوا دیتا ہے اور اس کی فکر اور سوچ ہڑی کمزور رہی ، جس طرح آدمی خرید وفروخت میں دھو کہ کھا کر مفت میں نفع گنوا دیتا ہے اور خسارے کا شکار رہے خسارے کا شکار رہے ہیں جس رہی ای طرح ان دونعتوں کی ناقدری کرنے والے بھی خسارے کا شکار رہے ہیں (ہم)۔

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٤٧/٢٣، فتح الباري: ١١/٢٨٦، إرشاد الساري: ١٣/

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٤٧/٢٣ ، فتح الباري: ٢٧٦/١١

٦٠٥٠ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ،
 عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ قالَ : (اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهْ . فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَاللَّهَاجِرَهْ) .
 [ر: ٢٦٧٩]

حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: اے الله! اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو تو صالح اور نیک رکھ۔

٢٠٥١ : حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ الْقُدَامِ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ : حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْشُ الآخِرَهُ . وَهُوَ بَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ . فَأَغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ) . التَّرَابَ ، وَبَصُرَ بِنَا ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ لَا عَيْشُ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ . فَأَغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ) . تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْشُ مِثْلُهُ . [ر : ٣٥٨٦]

حفرت بہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کو خندق کے موقع پر موجود تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خندق کھودر ہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حندق کھودر ہے تھے، اور جم مٹی منتقل کرر ہے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، پس تو انصار و مہاجرین کی مغفرت کر، اس روایت کی متابعت سہل بن سعدر ضی اللہ عنہ نے کہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالہ سے کی۔

٢ – باب : مَثَلِ ٱلدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ .

#### دنيا بمقابلهُ آخرت

"فى الآخرة" جارمجروركامتعلق محذوف ب، تقديرى عبارت يول ب، مشل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، "في " حرف جربمعنى"إلى " ب، قرآن كريم كى آيت كريم فوردوا ايديهم في افواههم في ميل

بھی "في" بمعنی "إلی" ہے(۱)، ترکیب کے اندر "مثل الدنیا ..... "مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے، " کمثل لا شی "(۲).

صیح مسلم میں حضرت مستورد بن شدادرضی اللہ عند کی روایت ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی روایت ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی روایت ہے کہ حضور اکرم سلی الآخر ہ إلا مثل ما يہ جعل أحد كم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع "(٣) يعنی خدا کی شم ! آخرت كے مقابلے میں دنیا كی مثال ایس ہے، جیسا كتم میں سے كوئی شخص اپنی انگلی كو مندر میں وہوئے اور پھرد كھے كہ وہ انگلی كیا چیز لے كروا پس آئی ہے۔

مطلب میہ کہ ایک شخص سمندر کے اندرانگلی ڈبوتا ہے تو اس پرصرف تری یا ایک آ دھ قطرہ لگا ہوگا، اس تری اور قطرے کی سمندر کے پانی کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں، اسی طرح دنیا کے زمانے اور نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی مناسبت نہیں، یہ تمثیل بھی محض لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ در حقیقت دنیا کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں سے مقابلہ ہی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ دنیا فانی اور متنا ہی ہے اور آخرت باقی اور غیر متنا ہی ہے۔

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ أَنَّمَا الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَنَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضُوانَ وَمَا الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ /الحديد: ٢٠/ .

''تم خوب جان لو که دنیوی زندگانی خف لهزولعب ، زینت ، با ہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال واولا دمیں ایک کا دوسرے پر اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے ، جیسے ، مینه (بارش) ہے کہ اس کی پیداوار کا شتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے ، چھروہ خشک ہوجاتی ہے ، اس کو تو زرد دیکھتا ہے ، پھروہ پُورا پُورا ہوجاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے اور دنیوی زندگانی محض ، ھو کہ کا سامان ہے'۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٤٨/٢٣، إرشاد الساري: ١٤/١٣، وروح المعاني: ٢٤٢/١٣

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٤٨/١٣، وإرشاد الساري: ١٤/١٣

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة: ١٧٩/١٨، رقم الحديث: ٧١٢٦

## د نیوی زندگی کی بے ثباتی

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دینوی زندگی کی بے قعتی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حیات دینوی فانی مجھن فریب اوردھوکہ کا سبب ہے، یہ ہرگز قابل اشتغال مقصون ہیں کیونکہ وہ بچپن میں کھیل تماشے، جوانی میں بناؤ سنگھارا ورقوت و جمال اوردینوی ہنروکمال میں باہم ایک دوسرے پرفخر کرنے اور بڑھا ہے میں مال ودولت اور اولاد کی فکر کرنے کا نام ہے اور بیسب مقاصد نہایت حقیر اور جلدختم ہونے والے ہیں، سرعتِ زوال واضملال میں ان کی مثال کھیتی جیسی ہے، جس کی رونق و بہار چندروزہ ہوتی ہے، کاشت کاراس کود کھی کرخوش ہوتے ہیں، مگر کچھتی دنوں بعدوہ خشک ہوکرزردہ وجاتی ہے، آدمی اور جانوراس کوروند کر پورا کردیتے ہیں اور اس شادا بی اور رونق کا نام ونشان تک نہیں رہتا، یہی حال اس دنیا کی زندگی کا ہے، جب کہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی لا فانی اور پائے دار ہے، جس میں اہل ایمان کے لئے اللہ تعالی کی خوشنودی و معفرت کا انعام ہے اور کھار کے دار ہے، جس میں اہل ایمان کے لئے اللہ تعالی کی خوشنودی و معفرت کا انعام ہے اور کھار کے لئے توشہ تیار کرنا جا ہے۔

لَهُوَّ: تفریکی مشغله، سامانِ تفری ، فضول کام وغیره جوانسان کوآخرت سے عافل کردے۔ زِیْنَة: بناؤ سنگھار، فیشن وغیرہ۔

تَفَاجُو: قوت وجمال اور دنيوى ہنروكمال ميں باہم ايك دوسرے پرفخر كرنا۔

تَكَاثُر في الأولاد والأموال: اموال واولاديس ايك دوسر عصايخ آپ كوزياده بتلانا۔ غَيْث: بارش۔

المحقّار: کاشتکارمراد ہیں،کاشت کارکوکا فربھی کہاجاتا ہے، کیونکہ'' کفر' کے معنی ہیں:ستر، چھپانا اورکاشت کاربھی زمین میں نیج چھپا تا ہے اوراس سے کا فربھی بھی مراد ہو کتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زیب وزینت کو وہ زیادہ پیند کرتے ہیں (۴)۔

يَهِيْج هاج النَّبَتُ يَهِيج هَيْجاً كَمعَيْ بِين : هاس يا يود ع كاسوكه كرزرد بوجانا ، هيتى كا يكنے ك

<sup>(</sup>٤) روح المعانى: ٢٦٠/٢٧، نيزلغات كي تحقيق كي لئر و كيهيم، الكشف والبيان في تفسير القرآن: ١١٦/٦

قریب ہونا،ز در پرآنا۔

مُصْفَرًا: اصفرار سے ہمعنی زردہونا۔

مُحطَاماً: كسى چيز كاچُو رااورږيزه وغيره (۵) ـ

٣٠٥٢ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلٍ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْلِتِهِ بَقُولُ : (مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَغَدُوةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) . [ر: ٢٦٤١]

حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، سب سے بہتر ہے اور اللہ کے رائے میں میں کو چانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔

#### دنیا، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دوبا نیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک بیکہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اوراس کے تمام خزانوں سے بہتر ہے، ایک کوڑے کی جگہ بڑی کم ہوتی ہے، مقصد بیہ ہے کہ جنت کا قلیل اور مختصر حصہ دنیا اوراس کی تمام نعمتوں اور خزانوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اوراس کی نعمتیں فانی اور زائل ہونے والی ہیں، جب کہ آخرت کی ہر نعمت کودوام اور بقاء حاصل ہے۔

#### حدیث کے دومطلب

دوسری بات ارشاد فرمائی که الله کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام دنیا اور جو پچھاس کے اندر ہے، ان سب سے بہتر ہے، حضرات محدثین نے اس کے دومطلب بیان فرمائے ہیں:

ایک بیکہ اللہ کے رائے میں، اللہ کے دین کے لئے، ایک میج اور ایک شام کا وقت صَرف کرنے پر آخرت میں جواجر وثوار ، ماتا ہے، وہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہے، کیونکہ آخرت کا ثواب اور اجر

<sup>(</sup>٥) قال الراغب: الحطام: مايتكسر من اليبس (المفردات: ١٣٨)

دائی اوردنیا کی خوشیاں اور مسرتیں فانی ہیں (۲)،اس مطلب کی تائید حدیث شریف کے پہلے جملے "موصع سوط فی الحنة ....." ہے ہوتی ہے،جس طرح پہلے جملے میں دنیا کا مقابلہ آخرت سے کیا گیاہے،ای طرح اس دوسرے جملے میں بھی آخرت کے اجروثواب کا تقابل دنیا سے کیا گیاہے،اور مطلب ہے ہے کہ آخرت کا اجر تمام دنیا سے بہتر ہے۔

ورسرا مطلب بیہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں صبح وشام صَرف کرتا ہے، اس کا اجرو قواب، اس شخص کے اجرو قواب سے زیادہ بہتر ہے، جود نیا اور اس کے تمام خزانوں کوخرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک شخص و نیا اور اس کے تمام خزانوں کا مالک بن جائے اور وہ اسے خرچ کرد ہے، اس کا تواب اس کو حاصل ہوگا لیکن اس قواب کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے صبح یا ایک شام لگانے کا تواب زیادہ بہتر ہے (ے)۔

اس دوسرے مطلب میں تواب کا تقابل تواب سے کیا گیا ہے، ایک صبح اور شام کا تواب ہے، دوسرا انفاق دنیا کا تواب ہے، پہلے تواب کوتر جیح دی گئی ہے۔

اس دوسر مطلب کی تائید، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے واقعے ہے ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جہادی قافلے میں ان کی تشکیل فرمائی تھی، جمعہ کے دن قافلہ کوروانہ ہونا تھا، صبح کے وقت قافلہ روانہ ہوگیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ یہ چھے رہ گئے کہ نمازِ جمعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اواکر دیں گے اور پھر تیزی کے ساتھ سفر کر کے قافلے ہے جاملیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اواکر دیں گے اور پھر تیزی کے ساتھ سفر کر کے قافلے سے جاملیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں مسجد میں دیکھا، پوچھا، انہوں نے اپنا ارادہ بتلایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا "لو أنفقت ما فی الأرض، ما أَدْرَ حُتَ فَصْلَ غَدُونِهِمْ" یعنی: آپ دنیا کی تمام دولت بھی اب خرچ کردیں توضیح جانے والوں کا ثواب نہیں یا سکتے (۸)۔

<sup>(</sup>٦) شرح ابن بطال: ١٤/٥

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ١٤/٦ ، كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١٤/٦

حضرت عبداللہ بن رواحہ کی اس حدیث میں بھی نواب کا مقابلہ نواب سے کیا گیا ہے، اس سے دوسرے مطلب کی تائید ہوتی ہے اور بظاہر دونوں مطالب میں کوئی تضاد بھی نہیں، اس لئے دونوں کو جمع کیا جاسکتا ہے۔

٣- باب: قَوْلُو النَّبِيِّ عَلِيْكُ : (كُنْ فِي الدُّنْهَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ).
٦٠٥٣: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَبُو المُنْدِرِ الطَّفَاوِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : عَنْ سَلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : وَكَانَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ بِمَنْكِنِي فَقَالَ : (كُنْ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ). وكانَ أَنْ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَيْكَ لَمِرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لَمُونِكَ لَمُونِكَ .

حفرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا: دنیا میں اس طرح ہوجاؤ جیسے تم مسافریا راستہ پر چلنے والے ہو، حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے: شام ہوجائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور جب صبح ہوجائے تو شام کے منتظر نہ رہو (بلکہ جونیک عمل کرنا ہے، اسے اسی وقت کرلو) اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانواور زندگی کوموت سے پہلے!

مُطفَاوِی: (طاء کے ضمہ کے ساتھ) یہ نبست ہے بنوطفاوہ کی طرف ، بعضوں نے کہا کہ یہ بھرہ میں ایک جگہ کا نام ہے (۱) ۔ ان کا نام محمد بن عبدالرحلٰ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ ہیں ، امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ علی بن عبداللہ ہیں ، محمد بن عبدالرحلٰ ان کے شخ ہیں اور یہ قل کرتے ہیں سلیمان ابن معتمر سے جو اللہ کے شخ علی بن عبداللہ ہیں ، محمد بن عبدالرحلٰ ان کے شخ ہیں اور یہ قل کرتے ہیں سلیمان ابن معتمر سے جو المش سے مشہور ہیں۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٣/٥٠ إرشاد الساري: ١٦/١٣

### د نیامیں مسافر بن کر جئے

غریب أو عابر سبیل: غریب کے معنی اجنبی کے بیں اور عابر سبیل سے راستے کوعبور کرنے اور آگے جانے والا مسافر مراد ہے، جو شخص کی شہر کے اندراجنبی ہو، اس کا گھربار، متعلقین اور جانے والے نہ ہوں تو اس کے ساتھ علائق بھی کم ہوتے ہیں، عدیث کا مطلب سے ہے کہ دنیا میں، ایک انجان اور اجنبی شخص کی طرح دنیوی تعلقات اور علائق سے بیک و کر زندگی گزار نی چاہیے یا اس شخص کی طرح جو مسافر ہواور آگے جانے کے دنیوی تعلقات اور علائق سے بیک و ہو کر زندگی گزار نی چاہیے یا اس شخص کی طرح جو مسافر ہواور آگے جانے کی فکر رہتی لئے پابر رکاب ہو، وہ گھر تا نہیں، کسی منزل اور مقام پر وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے جانے کی فکر رہتی ہے، اس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر میں مستقل اور مسلسل گے رہنا چاہیے، علامة سطلانی رحمۃ اللہ کلصة ہیں:

"قَدِمَ بلداً لامسكن له فيها يؤويه، ولا سكن يُسْليه، خالٍ عن الأهل والعيال، والعلائق التي هي سبب الاشتغال عن الخالق، ولمّا شبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن، ترقى، وأضرب عنه بقوله: "أو عابر سبيل" ؛ لأن الغريب قد يسكن في بلاد الغُرْبة، ويُقيم فيها، بخلاف عابر السبيل القاصد للبلد الشاسع، وبينه وبينها أودية مُرْدية، ومَفاوزة مُهْلِكة، وهو بمَرْصَد مِن قُطّاع الطريق، فهل له أن يُقيم لَحْظَة، أو يسكن لمحة"(٢).

### وخذ من صحتك لمرضك .....

لیعنی اپنی تندری اورصحت سے مرض اور بیاری کے وقت کے لئے پچھ حاصل کریں، مطلب میہ ہے کہ زمانۂ صحت میں بھر پور محنت کرنی چا ہیے اور اعمال کی طرف پوری توجہ دینی چا ہیے، کہ بسااوقات انسان بیار ہوجا تا ہے اور بیاری کی وجہ سے بہت سارے اعمال انجام نہیں دیئے جاسکتے تو زمانۂ صحت میں حفظ مانقذم کے طور پراس کی پیشگی تلافی کا سامان کردینا چا ہے!

<sup>(</sup>۲) إرشاد السارى: ۱٦/١٣

## بإنج چيزول كفنيمت جائے

امام حاکم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت نقل فرمائی ہے،اس میں ہے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا:

"اغتنم خمسا قبل خمس: شبابَك قبل هَرَمك، وصحتَك قبل سُقمك، وغناك قبل موتك" (٣).

رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، لینی پانچ حالتیں ایس ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوزمانۂ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں:

- سے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو لیعنی اپنے اس زمانہ کوغنیمت جانو اور اس سے بورا فائدہ اٹھاؤ، جس میں متہمیں عبادت وطاعات کی انجام دہی اور خدا کے دین کو پھیلانے کی طاقت وہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہار سے جسمانی زوال کا زمانہ آجائے اور تم عبادت وطاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو۔
- عباری سے پہلے صحت کو، بینی ایمان کے بعد جو چیز سب سے بڑی نعمت ہے، وہ صحت وتندر سی ہے، الہذا اپنی صحت وتندر سی ہے، الہذا اپنی صحت وتندر سی کے زمانہ میں اگر چہوہ ہڑھا ہے کے دور ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی دینی و دنیا وی بھلائی اور بہتری کے لئے جو کچھ کر سکتے ہو، کر گزرو۔
- فقر وافلاس سے پہلے تو نگری وخوشحالی کو، یعنی تنہیں جو مال و دولت نصیب ہے، قبل اس کے کہ وہ تنہارے ہاتھ سے نکل جائے یاموت کا پنچہ تنہیں اس سے جدا کرد ہے، تم اس کوعبادت مالیہ اورصد قات وخیرات میں خرج کر واور اس دولت مندی وخوشحالی کوایک ایسا غنیمت موقع سمجھوجس میں تم اپنی اخر وی فلاح وسعادت کے لئے بہت کچھ کرسکتے ہو۔
  - 🕜 مشاغل وتفکرات میں مبتلا ہونے ہے پہلے وقت کی فراغت واطمینان کو۔
    - 🙆 موت سے پہلے زندگی کو۔

"اغتسب" باب افتعال سے امرحاضر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بنیمت کا مال لینا اور "غنیمت ا اصل میں تو اس مال کو کہتے ہیں ، جومسلمان نے لڑ کر اور حملہ کر کے حربی کا فروں سے حاصل کیا ہو۔ لیکن اس لفظ کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے ، جوکسی محنت ومشقت کے بغیر انسان کو حاصل ہوجائے۔

صدیث کا حاصل ہے ہے کہ جوانی ،صحت ، دولت ، فراغت وقت اور زندگی الی چیزیں ہیں ، جو ہمیشہ ساتھ نہیں ، جوانی کے بعد برطابے ،صحت کے بعد بیاری ، دولت کے بعد محت کے بعد تفکرات ومشاغل اور زندگی کے بعد موت کا پیش آٹالازمی امر ہے۔

لہذا جب تک میر چیزیں پیش نہ آئیں، موقع غنیمت جانواوراس میں اپنی دنیاوی واخروی بھلائی وبہتری کے لئے جو کچھ کرسکتے ہو،اس سے غفلت اختیار نہ کرو۔

## ٤ – باب : في الْأَمَلِ وَطُولِهِ .

أمسل اميدكوكت بين،انسان دنياكاندرلمبي لمي اميدين لگائي ركھتا ہے،اس باب كاندرامام بخارى رحمة الله نے لمبى اميدوں كى حقيقت واضح فرمائى (1) \_

(١) قال القسطلاني رحمه الله: "الأمّل: \_ بفتح الهمزة، والميم \_ وهو: الرجاء فيما تُحبه النفس من طول عمر وزيادة غنى، يقال: أمل خيره، يأمله \_ أمُلاً، وكذلك التأميل، ومعناه قريب من التمني، وقيل: الفرق مينهما أن الأمل ما تقدم سببه، والتمني بخلافه، وقيل: الأمل: إرادة الشخص تحصيلَ شي، يمكن حصولُه، فإذا فاته تمناه، والرجاء تعليق القلب بمحبوب ليحصلَ في المستقبل.

والفرق بين الرجاء والتمني: أن التمني يُوْرِثُ صاحبَ الكسلَ، ولايسلك طريقَ الجهد والجد، وبعكسه صاحب الرجاء ؛ فالرجاء محمود، والتمني معلول كالأمل إلا للعالِم في العلم، فلولا طولُ أمله ماصنف ولا ألف، وفي الأمل سِرّ لطيف ؛ لأنه لولا الأمل، ما تمنى أحد بعيش ولا طابت نفسُه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا، وإنما المذموم منه الاسترسال فيه، وعدم الاستعداد لأمور الآخرة.

(إرشاد الساري، كتاب الرقاق: ١٧/١٣)

وَقَوْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى : «فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ» /آل عمران: ١٨٥/ .

وَقَوْلِهِ : «ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ الحجر : ٣ / .

# ترجمهالباب كيآيات كريمه كي تفسير

﴿ فصن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلّا متاع الغرور ﴾ "ديس جي اس دن جنم كي آگ سے دور ركھا اور جنت ميں داخل كيا گيا تو وه بامراد موااور دنيوى زندگانى محض دھوكہ كاسودائے'۔

رُحْزِح: یہ باب فعللہ سے فعل ماضی مجھول کا صیغہ ہے۔ اس کا مجرد زَحَّ یَنُ خُے۔ زَحاً آتا ہے، جس کے معنی ہیں: جَذَب بعُجلة: جلدی سے ہٹانا، کسینچنا۔ یہاں اس کے معنی ہیں: دور کرنا اور بچانا۔

## د نیوی زندگی کی حقیقت

متاعُ الغُرور: غُرور یا تومصدر ب،غَرَّ یُغُرُّ فی عُروراً: دهو که دینا، یا غار گی جمع ب، متاع کے معنی بین در یدی اور پی جانے والی قابل انتفاع کے معنی بین در یدی اور پی جانے والی قابل انتفاع پیز۔

الله تعالیٰ نے دنیا کی بے وقعتی اوراس کی خساست پر تنبیہ واشارہ کرنے کے لئے اس کواس سامان کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کا مالک اس کے عیب کو چھپاتے ہوئے مشتری کواس کی خوبیاں گنا کراس کے خریدنے پر آمادہ کرے۔ تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانو گ فرماتے ہیں:

"اوريه جوفر ماياك" دهوكه كاسودا"اس سے بين مجھا جائے كدد نيوى زندگى سب

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٨/١٣ ، نيزو يكين المفردات للراغب: ٥١٥

کے لئے مصر ہے، مطلب تثبیہ سے صرف رہ ہے کہ یہ اصلی مقصود بنانے کے قابل نہیں، بلکہ اگرکوئی کریم قصداً یہ سوداعدہ داموں خریدنے گئے تو اس سودے سے محبت نہ کرے، بلکہ غنیمت سمجھ کرنچ ڈالے، چنانچہ اہل حق اس حیات اور اس کے تمتعات کے عوض اللہ تعالی سے اعمال صالحہ اور جنات عالیہ لے لیتے ہیں' (۳)۔

## دوسری آیت کریمه

﴿ ذرهم یأ کلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون ﴿ ` آپان کوان کے حال پر ہے دیجے ، کدوہ کھالیں، چین اڑالیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو غفریب حقیقت معلوم ہو جائے گئ ' ۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کوتیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ آپ کی نصیحت پرکان نہیں دھرتے ،اس پھل نہیں کرتے اور آپ کی بات مان کر نہیں دیتے تو آپ کیوں ان کے میں گھلتے ہیں ،ان کے فر پرغم نہ کریں ، انہیں ان کے حال پر رہنے دیں کہ چند دن جانو روں کی طرح کھا پی لیں اور میں گھلتے ہیں ،ان کے فر پرغم نہ کریں ، انہیں ان کے حال پر رہنے دیں کہ چند دن جانو روں کی طرح کھا پی لیس اور میں اور خیالی منصوبے بناتے رہیں ، بہت جلد سب پھے معلوم موجائے گا ، جنانچہ کھاتو دنیا ہی میں مجاہدین موجائے گا ، جنانچہ کھاتو دنیا ہی میں مجاہدین کے ہاتھوں قید قبل کے خور کے در بیعے حقیقت کھل گی اور اگلا پچھلا کھا یا بیاسب پھے نکل جائے گا ، چنانچہ بھی قو دنیا ہی میں مجاہدین کے ہاتھوں قید قبل کے خور کے در بیعے حقیقت کھل گی اور ایوری تھیل آخرت میں دائی عذاب سے ہوجائے گا ۔

ذَرْهُم: ذَرْ بَمَعَىٰ أَتُرُكُ امرے۔اس كاماضى قليل الاستعال ہے ..... "ياكلوا" جواب امرہونے كى وجہ سے مجروم ہيں۔يُلهِ: الْهَى كى وجہ سے مجروم ہے۔ يتمتّعوا اور يُلهِ يدونوں ياكلوا پرمعطوف ہونے كى وجہ سے مجروم ہيں۔يُلهِ: الْهَى يُلْهِى سے اِلْهَاءً اسے فعل مضارع معروف كاواحد مذكر غائب كاصيغہ ہے۔اصل ميں يُلهِيْ تھا، ياء بوجہ جزم كرگي تو"يئله" ہوگيا (٣)،اس كمعنى ہيں: غافل كرنا۔

<sup>(</sup>٣) بيان القرآن: ١/ ٣٠٥ (سورة آل عمران)

<sup>(</sup>٤) و كيم إعراب القرآن للدرويش: ١٧٢/٤

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ٱرْتَحَلَتِ ٱلدُّنْيَا مُدْبِرَةً ، وَٱرْتَحَلَتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ ، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ ٱلدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

« بِمُزَحْزِحِهِ البقرة: ٩٦ : بِمُبَاعِدِهِ .

حفرت علی فرماتے ہیں یہ دنیا ادھر سے کوج کرکے منہ پھیرے ہوئے چلی جارہی ہے، اور آخرت ادھر سے کوج کرکے ہماری طرف منہ کئے آرہی ہے۔ یعنی دنیا کا ہماری طرف سے منہ پھیر کراپنی فنا کی طرف بڑھنا اور آخرت کا اپنی بقائے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہونا ظاہر ہور ہا ہے اور ان دونوں یعنی دنیا و آخرت میں سے ہرایک کے بیٹے ہواور ہیں، پستم نیک عمل اختیار کرکے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے بیٹے ہواور آخرت سے بے پروا اور دنیا کی طرف راغب و متوجہ ہو کر دنیا کے بیٹوں میں نہو، یا در کھو، آخرت سے بے پروا اور دنیا کی طرف راغب و متوجہ ہو کر دنیا کے بیٹوں میں نہو، یا در کھو، آخر کا ہے، حساب کا دن نہیں ہے، یعنی یہ دنیا دار العمل ہے، دار الحساب نہیں۔ (یہاں بس زیادہ سے زیادہ نیک عمل کئے جاؤ) اور کل قیامت کا دن حساب کا دن میں ہوگا ، عمل کرنے کا نہیں۔

«بِمُزَحْزِحِهِ» /البقرة: ٩٦/: بِمُبَاعِدِهِ.

مُزَحْزِحه بیسورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۹۲ میں واقع ہے، ﴿وما هو بمزحزحه من العذاب ﴾ اس میں مزحزحه کے علی من العذاب ﴾ اس

آیت کریمہ کامطلب میہ کہ وہ اس کوجہنم کے عذاب سے ہٹانے والانہیں ہے۔مقصد میہ کہ وہ جہنم کے عذاب سے بڑانیں ہے۔مقصد میہ کہ دہ جہنم کے عذاب سے پڑانہیں سکے گا۔

﴿ ف من زحز ح .....﴾ کی مناسبت ہے امام بخاری رحمہ اللّٰد نے سورۃ بقرہ کے اس لفظ کو بیہاں ذکر کیا، جیسا کہ سچے بخاری میں امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا اسلوب ہے۔

١٠٥٤ : حدّ ثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ قالَ : حَدَّثَنِي أَلِيهِ ، عَنْ مُبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : خَطَّ النَّبِيُّ عَلِيلِيهٍ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مُرَبَّعًا ، وَخَطَ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، وَقَالَ : (هٰذَا الْإِنْسَانُ ، وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ : قَدْ أَحَاطَ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، وَقَالَ : (هٰذَا الْإِنْسَانُ ، وَهٰذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ : قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهٰذَا اللّهِ السَّعَارُ الْأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا ، مَشَهُ هٰذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هٰذَا ، مَشَهُ هٰذَا ،

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوکھٹا خط کھینچا، پھراس کے درمیان میں ایک خط کھینچا، جو چوکھٹے خط سے نکلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس جھے میں جو چوکھٹے کے درمیان میں تھا، چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچ اور پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اُسے گھیر ہے ہوئے ہے، اور یہ جو (سی کے خط کا حصہ ) ہے یا با ہر نکلا ہوا ہے، وہ اس کی امید ہے اور چھوٹے تھوٹے خطوط مشکلات ہیں، پس انسان جب اور چھوٹے کے دورمری میں پھنس جا تا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے ایک (مشکل) سے نکی کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جا تا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جا تا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جا تا ہے اور دوسری سے نکلتا ہے۔

# لمبی امیدوں کی پرفریبی

اس حدیث کے اندر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، انسانی زندگی کی لمبی امیدوں کی پرفر بی بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے لمبی امیدوں کی دنیا قائم کرتا ہے، تمناؤں کی کا ئنات سجاتا ہے، منصوبوں کا ایک طویل سلسلہ بناتا ہے لیکن اسے خبر نہیں ہوتی کہ اس نے بہت جلد یہاں سے رحلت کرنا ہے، اس کی زندگی ہزار آفتوں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، ایک آفت سے چھٹکار ااور بچاؤیا بھی لے، دوسری آفت آلیتی ہے اور یوں اس کی زندگی کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔

### نقثے کے ذریعے دنیا کی حقیقت کی مثال

رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے بیر حقیقت ایک نقشے کے ذریعے سمجھائی، آپ نے ایک چوکور ومر لع خط کھینچا، اس کے درمیان سے ایک خط باہر کی طرف کھینچا اور اس درمیا نے خط کے آس پاس چھوٹی چھوٹی کیریں کھینچیں، اور چوکور ڈبنما خط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیانسان کی موت اور اجل ہے، جس نے اس کا احاطہ اور گھیراؤ کیا ہے اور اس سے آگے انسان بڑھ نہیں سکتا، درمیان کے خط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیانسان ہے اور چھوٹی کلیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیوہ آفتیں ہیں جو انسانی زندگی کی طرف متوجہ ہیں، کسی نہ کسی آفت کا انسان شکار ہو، بی جا تا ہے اور آفت کا شکار اگر نہ ہوتو طبعی موت تو بہر حال آئی ہی ہے، علامہ عینی رحمہ اللہ نے اس کا نقشہ یوں بنایا ہے (۵):



حضرت مولا نامحدادریس کا ندهلوی رحمداللد نے اس پہلے نقشے ہی کومعتمد کہا ہے کہ سیاقِ حدیث اسی پر ، دلالت کرتا ہے۔ چنانچے حضرت لکھتے ہیں :

"والأول المعتمد، وسياق الحديث يتنزل عليه فالإشارة بقوله: "هذا الإنسان" إلى النقطة الداخلة وبقوله: "وهذا أجله محيط به" إلى المربع وبقوله: "وهذا الذي هو خارج أمله" على الخط المستطيل المنفرد، وبقوله: "وهذه" إلى الخطوط، وهي المذكورة على سبيل المثال؛ لأن المراد

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٣٣/٢٥

إنحصارها في عدد معين يؤيده قوله في حديث أنس بعده: "إذ جاء ه الخط الأقرب"..... فإنه إشارة به إلى الخط المحيط به"(٦).

لین: "بہلانقشہ بی قابلِ اعتاد ہے، اور صدیث کا سیاق اسی پراتر تا ہے، هدا الإنسان سے اشارہ ہے اندروالے نقطے کی طرف اور و هذا أجله محیط به سے اشاره ہے چوکھئے کی طرف اور و هذا الذي هو خارج أمله سے اشارہ ہے نبط کی طرف جو باہر کی طرف نکل گیا ہے اور هذه سے چھوٹے خطوط کی طرف اشارہ ہے '۔

٢٠٥٥ : حدّثنا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ
 قالَ : خَطَّ النَّبِيُّ عَلِيْكِ خُطُوطًا ، فَقَالَ : (هٰذَا الْأَمَلُ وَهٰذَا أَجُلُهُ ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَهُ الخَطُّ الْأَقْرَبُ ).

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے چند خطوط کھنچ اور فر مایا: یہ امید ہے اور یہ موت ہے، انسان اسی حالت میں رہتا ہے کہ قریب والے خط یعنی موت نک پہنچ جاتا ہے۔

اذ جاء ه الخط الأقرب

خط اقرب سے اجل مراد ہے ،علامة مطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وهو الأجل المحيط به، إذ لاشك أن الخط المحيط، هو أقرب من الخط الخارج عنه"(٧).

چنانچینین کی روایت میں "موت" کی اور تر مذی کی روایت میں "اجل" کی تصریح ہے(۸)۔

<sup>(</sup>٦) التعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح، باب الأمل والحرص: ٦١/٦

<sup>(</sup>٧) إرشاد الساري: ۲۰/۱۳

<sup>(</sup>٨) إرشاد الساري: ١٣/ ٢٠/

٥ - باب : مَنْ بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً ، فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ.

لِقَوْلِهِ : ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ ﴾ (فاطر: ٣٧ : يَعْنَى الشَّيْبَ .

### طویل العری ....اتمام جت ہے

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ ایک شخص کو اللہ جل شانہ نے اگر ساٹھ سال کی زندگی عطافر مائی تو اب اس کے پاس، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کوئی عذر اور بہانہ ہیں رہا، أعدر باب افعال سے ہے اور اس میں سلب ماخذ کا خاصہ ہے، لیعنی اللہ تعالی نے ایسے شخص کے عذر کوز ائل اور ختم کردیا، اس قدر طویل عمر پانے کے باوجود اگر کوئی آخرت کی فکر و تیاری سے غافل رہا تو اس کے پاس اس غفلت اور بے تو جھی کا کوئی بہانہ ہیں ہوگا کہ وہ پیش کر سکے۔

لِقَوْلِهِ : «أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ»/فاطر: ٣٧/ : يَعْنَى الشَّيْبَ .

'' کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ اس میں سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا''۔

دوزخ میں پڑے ہوئے کفار چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو یہاں سے نکال لیجئے ، ہم اب خوب اجھے اچھے کام کریں گے ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہ دی تھی کہ جس کو سجھا ہوتا وہ سجھ سکتا اور صرف عمر ہی دینے پر اکتفانہیں کیا ، بلکہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا تھا۔

أولم نعمر كم: حفرت حكيم الامت مولانا اشرف على تفانو كُ فرمات مين:

''عمر سے مرادعمر بلوغ ہے کہ بقدر ضرورت اس میں کمال فہم حاصل ہوجاتا ہے، اسی لئے مکلف ہونے کی بھی یہی حدمقرر کی گئی ہے، حضرت قنادہ سے درمنشور میں یہی تفسیر منقول ہے:قال: اعلموا أن طول العمر حجة نزلت، وأن فيهم لابن ثمان عشرة سنة. اورمراداس سے بلوغ ہے جیسا کہ امام صاحبؒ نے اکثر بلوغ کی یہی مدت کھرائی ہے اور بعض حدیثوں میں جواس کی تفسیر میں ساٹھ برس آئے ہیں، مراداس سے خصیص نہیں بلکہ مقصود سے کہ اس سے اور زیادہ احتجاج ہوگا (۱)۔

استفهام يهال برائے انكار ب، واؤ برائے عطف ہے اور معطوف عليه مقدر ہے اور "ما" موصولہ ہے اور تقدیری عبارت يول ہے: ألم نسمه للكم ونعمر كم الذي، أي: العمر الذي يتذكر فيه من تذكر "ما" موصوفه بھى ہوسكتا ہے، "ما" كونافية رارديناغلط اور مصدر بيظر فية رارديناضعف ہے۔

وجاء كم النذير: الكاعطف جمله استفهاميه كمعنى اور مدلول يرب، گويايول كها كيا:عمرنا كم وجاء كم النذير. غرض بيعطف الخبر على الانشاء كقبيل سنهيس ـ

### آيت كريمه مين نذريكا مصداق

"نفدیس" سے مرادیا تورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ہیں، یا قرآن کریم ہے، یاجنس نذیر یعنی انبیاء علیہم الصلو قوالسلام ہیں۔ بعض نے کہااس سے مراد' بخار' ہے، بعض نے ''بعض نے ''کمالِ عقل' مرادلیا ہے (۲)۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اس سے بالوں کی سفیدی مراد ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔

٦٠٥٦ : حدّثني عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مطَهَّرٍ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهْبِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهُ قَالَ : (أَعْذَرَ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهْبِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهُ قَالَ : (أَعْذَرَ اللهُ إِلَى آمْرِئِ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَهُ سِتِّينَ سَنَةً ﴾ .

تَابَعَهُ أَبُو حازِمٍ وَٱبْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ المَقْبُرِيِّ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا عذر ختم کر دیا جس کی موت کو اس نے اتنا مؤخر کر دیا کہ

<sup>(</sup>١) بيان القرآن: ٣/٥/٣

<sup>(</sup>٢) روح المعانى: ١٢/٢٢ ٥

### اسے ساٹھ سال تک پہنچادیا۔ اس روایت کی متابعت ابوحازم اور ابن عجلان نے بھی مقبری کے واسطے سے کی ہے'۔

#### فائده....

سند کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ کے شخ اشیخ عمر بن علی ہیں، وہ معن بن محمہ سے روایت کرتے ہیں، عمر بن علی مدلس ہیں اور یہاں وہ معن سے عن کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔

مدلس کاعنعنه قبول نہیں، تا ہم بیروایت احمد بن عبدالرزاق نے قبل کی ہے، اس میں عمر بن علی نے ساع کی تصریح کی ہے، البتہ اس روایت میں "معن" کا نام نہیں بلکہ "ر جل من بنی غفار" کے الفاظ ہیں، "ر جل" سے معن غفاری ہی مراد ہیں (۳)۔

### تابعه ابو حازم.....

یعنی معن بن محمد غفاری کی متابعت ابوحازم سلمہ بن دینارمحمہ بن مجلان دونوں نے کی ہے، ابوحازم کی سیہ متابعت امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن مجلان کی متابعت امام محمد نے موصولاً نقل فرمائی ہے (سم)۔

٩٠٥٧ : حدّ ثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ يَقُولُ : (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي ٱثْنَتَيْنِ : فِي حُبِّ ٱلدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ) . قَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي يُونُسُ وَٱبْنُ وَهْبٍ : عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً . 
مَعَدُ وَأَبُو سَلَمَةً .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بوڑھے انسان کا دل دوچیز وں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور کمبی اسید۔

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ٢١/١٣، وفتح الباري: ٢٨٨/١١

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٨٨/١١

#### قال الليث....

لیث بن سعد کی اس تعلیق کو اساعیلی نے موصولاً نقل کیا ہے، اس میں محمد بن شہاب کے دوش خیب، محمد میں محمد بن شہاب کے دوش خیب، حضرت سعید بن المسیب اور حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف حضرت سعید کی روایت کے الفاظ بعینه روایت باب کے الفاظ بیں، البنته اس میں"فی حب الدنیا" کے بجائے"فی حب المال" ہے اور حضرت ابوسلمہ کی روایت کے الفاظ بیں، البنته اس میں "فی حب الدنیا" کے بجائے"فی حب المال" ہے اور حضرت ابوسلمہ کی روایت کے الفاظ بیں:

"قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: طول الحياة وحب المال"(٣). يعنى: "بور مع كا دل دو چيزول كى محبت كي سلسله مين جوان ربتا ہے، ايك لمبى زندگى اور دوسرى مال كى محبت "

٦٠٥٨: حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهُ : (يَكُبُّرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكُبُّرُ مَعَهُ أَثْنَتَانِ: حُبُّ المَالِ وَطُولُ الْعُمُر). رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً .

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، انسان کی عمر جوں جو ل بر مقتی ہے، اس کے ساتھ دو چیزیں بھی اس کے اندر بر مقتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی کی۔

# امام شعبه كي ايك خصوصيت

رواہ شعبہ ..... شعبہ کی روایت کوامام سلم رحمہ اللّٰد نے موصولاً نقل کیا ہے (۴)۔ شعبہ کی بیتلیق امام نے ذکر کرکے انقطاع سند کے وہم کودور کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ روایتِ باب کی سندمیں

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢٣/٢٣، إرشاد الساري: ٢٣/١٣

<sup>(</sup>٤)عسدة القاري: ٣٦/٢٣ ، إرشاد الساري: ٢٣/١٣ ، وفتح الباري: ٢٩٠/١١

قادہ "عَنْ" سے روایت نقل کررہے ہیں اور قادہ مدلس ہیں، جب کہ شعبہ کامعاملہ مختلف ہے وہ مدلس راویوں کی صرف وہی روایات نقل کرتے ہیں جن کے بارے میں تصرح ساع کا ان کوعلم ہوتو شعبہ کا قادہ سے بیروایت نقل کرنا تصرح ساع کی دلیل ہے، اس لئے امام بخاریؓ نے "رواہ شعبہ عن فتادہ" ذکر فرمایا (۵)۔

٦ - باب : الْعَمَلِ الَّذِي يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللهِ.
 فِيهِ سَعْدٌ . [ر : ١٢٣٣]

# الله كى خوشنودى واليمل كى فضيلت

جوعمل خالص الله کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے، اس کی شریعت میں بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، امام بخاری رحمہ الله نے اس باب میں الله تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے کئے جانے والے عمل کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

فيه سعد يعنى اس بارے ميں حضرت سعد بن ابی وقاص رضى الله عنه كى روايت ہے جو كتاب البنائز ميں باب رثاء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن خوله كتحت كر ريكى ہے، اس ميں ہے كه جو كمل الله كى رضامندى ك باب رثاء النبى صلى الله كا عليه وسلم سعد بن خوله كتحت كر الفاظ بيں: "فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد لك كياجائك كا، اس سے درجه اور رتب بلند ہوگا، حديث كالفاظ بين: "فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله إلا از ددت به درجة "(١).

٢٠٥٩ : حدّثنا مُعَادُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَزَعَمَ مَحْمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ ، وَقَالَ : وَعَقَلَ مَجَّةً أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَزَعَمَ مَحْمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ ، وَقَالَ : وَعَقَلَ مَجَّةً عَيْهَا مِنْ دَلُو كَانَتْ فِي دَارِهِمْ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِبْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمِ ، وَقَالَ : (لَنْ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَقَالَ : (لَنْ يُوافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَنْ يَرْبُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّالَ ) . [ر : 112]

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٢٩٠/١١، وعمدة القاري: ٣٦/٢٣

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١/١١ ٢٩، وعمدة القاري: ٣٦/٢٥

حفرت محمود بن رئیع رضی الله عنه اس یقین کا ظہار کرتے تھے کہ نبی کریم حتلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ذہن میں خوب محفوظ ہیں ، انہوں نے کہا کہ انہیں یاد ہے کہ حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر ایک ڈول سے پانی لے کرکلی کی تھی ، انہوں نے کہا:
میں نے عتبان بن ما لک انصاری سے اور پھر بنی سالم کے ایک اور صاحب سے سنا ، انہوں میں نے بیان کیا : حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا : جو بندہ بھی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا الله کا اقر ارکیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصد الله تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنا ہوگی تو الله تعالیٰ دوز نے کی آگواں برحرام کرد ہے گا۔

قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصارى ثم أحد بني سالم

محمود بن الرقیع فرماتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری اور پھر بنوسالم کے ایک شخص سے سناء أحد بنی سالم میں دواخمال ہیں:

- سیمرفوع ہے اوراس کا عطف "محمود" پرہے أي: أخبرني محمود بن الربيع ثم أحد نبي سالم امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے محمود بن الربیع اور بنوسالم کے ایک شخص نے صدیث سائی ہے، اس شخص سے حصین بن محد انصاری مراد ہیں جو قبیلہ بنوسالم کے سرداروں میں سے تھے، امام زہری نے ایک دوسری روایت میں اس کی تصریح کی ہے۔
- وسراا خمال بيب كداس كاعطف"الأنصاري" پرب اور بيم صوب بي يعنى سمعت عتبان الأنصارى، وأحد بني سالم ..... اب اس صورت مين دومطلب بوسكتم بين:

الف) .....محمود بن الربیع فر مارہ ہیں کہ میں نے عتبان اور بنوسالم کے ایک شخص سے حدیث سی ، گویا کہ ان کے دوشتے ہیں ایک عتبان ، دوم احد بنی سالم ، اور "أحد بني سالم" سے صین بن محمد مراد ہیں جو تابعی ہیں جب کہ محمود بن الربیع صحافی ہیں ۔ صحافی تابعی سے روایت کررہے ہیں۔

ب) .....اور "تم أحد بني سالم" كو"الأنصارى" كے لئے عطف تفسيرى بھى بناسكتے ہيں، لعنى بيہ

صدیث میں نے عتبان سے تن، جوانصاری ہیں اور قبیلہ بنوسالم کے ایک فرد ہیں، عتبان بن مالک کاتعلق بھی قبیلہ بنوسالم سے ہے (۲)۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَالَةٍ قَالَ : (يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى : ما لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِهِ قالَ : (يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى : ما لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنِيَا ثُمَّ ٱحْتَسَبَهُ ، إِلَّا الجَنَّةُ ) .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عزیز اور محبوب میں کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا کوئی عزیز اور محبوب میں دنیا سے اٹھالوں اور وہ اس پر تواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوااور کچھ نہیں۔

صَـفِي (صادکے فتحہ ، فاءکے سرہ اور یاء کی تشدید کے ساتھ) وہ خض جوآ دمی کومحبوب ہو، جیسے بیٹا، بھائی مخلص دوست (۳)۔

إِحْتَسَبَهُ: احْسَاب كَهِ بِي، ثُواب اوراجرى نيت كرنا، "إلا السحنة" كاتعلق "مسالعبدي السمؤمن سيت اوراراد سي كياجائو السمؤمن سيت اوراراد سي كياجائو السمؤمن سيت اوراراد سي كياجائو السمؤمن المساب كهة بين -

چنانچه نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ایک مشهور صدیث ہے"من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه وماتاً خّر" لینی جوبھی شخص رمضان کاروز در کھے گاایمان اور آخرت کے اجرکی نیت سے ، تواس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرد سے جائیں گے۔ اس صدیث کے اندر بھی احتساب کے معنی اجروثواب کی نیت سے روز ہ رکھنے کے ہیں۔

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢٣/٧٥

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٥٨/٢٣، وفتح الباري: ٢٩٢/١١

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ٥٨/٢٣، وفتح الباري: ٢٩٢/١١

### ٧ - باب : مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ ٱلدُّنَّيَا وَالتَّنَافُسِ فِيهَا .

امام بخاری رحمہ اللہ کا اس ترجمۃ الباب سے مقصدیہ یہ کہ دنیا کی چک دمک، کشش اور دنیا کے حرص وہوں اور اس میں مقابلہ کرنے سے بچنا چاہیے۔

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ : قَالَ آبْنُ شِهَابٍ : حَدَّنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ : قَالَ آبْنُ شِهَابٍ : حَدَّنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ المُسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ : أَنَّ المُسْوَرِ بْنَ عَوْفِ ، وَهُو حَلِيفٌ لِبَنِي عامِرِ بْنِ لُؤِي ، كَانَ شَهِدَ بَلْزًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيدَةَ بِمَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَلُهُ مِنَاكَ أَلْهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ ، فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ ، فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةَ ، فَلَمَّا الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ ، فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةَ ، فَلَمَّا الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ ، فَوَافَقَتْ صَلَاةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَبَيْدَةً ، فَلَمَّا أَنْ عُبْسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ مَالِهِ ، فَلَيْ عَبْدُةَ ، الصَّبْحِ مُعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِهِ ، فَوَافَقَتْ مَالَاهُ أَنْ الْمُعْرَدُوهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَكُو اللهِ عَلَيْكُمْ أَللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَلْهُمْهُمْ ) . [ر : ٢٩٨٨]

حضرت مِسْوُر بن مُخر مدرضی الله عند نے خبر دی کہ عمر و بن عوف رضی الله عند جوبئی عامر بن لؤی کے حلیف تھے اور بدر کی لڑائی میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے بتایا کہ حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ابوعبیدہ بن الجراح رضی الله عند کو بحرین والوں کا جزید لانے کے لئے بھیجا، حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے سلے کر کی تھی ، اوران پر علاء بن حضر می کوامیر مقرر کیا تھا، جب ابوعبیدہ رضی الله عند بحرین کا جزید کا مال لے کر آئے تو انصار نے ان کی آمد کا خااور شبح کی نماز حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جانے گئے صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جانے گئے وی پڑھی اور جب حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جانے گئے تو یہ دوراکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جانے گئے وی پڑھی اور جب حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جانے گئے وی پڑھی اور جب حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم آئیں دیکھ کرمسکرائے اور تو یہ لوگ آپ کے سامنے آگئے ، حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم آئیں دیکھ کرمسکرائے اور تو یہ لوگ آپ کے سامنے آگئے ، حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم آئیں دیکھ کرمسکرائے اور

فرمایا کہ میراخیال ہے، ابوعبیدہ کی آمد کے متعلق تم نے س لیا ہے اور بی بھی کہ وہ پچھ لے کر

آئے ہیں؟ انصار نے عرض کی ، جی ہاں یا رسول اللہ! حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا، پھر تمہیں خوشخبری ہوتم اس کی امید رکھو جو تہہیں خوش کر دے گی، خدا گواہ ہے، فقر و

مختاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے تمہار ہے متعلق میں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں

کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ کر دی جائے جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی ، جوتم سے

پہلے متھے اور تم بھی اس کے لئے ایک دوسر ہے ہے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کر وجس

طرح وہ کرتے تھے اور وہ تہمیں بھی اسی طرح غافل کر دے جس طرح انہیں غافل کیا تھا۔

سند کے اندر تین تا بعی ہیں، موسی بن عقبہ ، ابن شہاب اور عروہ بن زبیر ، دوصحا بی ہیں ، حضر ہے مسور بن
مخرمہ اور عمرو بن عوف ..... ریسب مدنی ہیں (۱)۔

حضرت علاء بن الحضر مي كانام عبدالله بن ما لك بن ربيعه بـ

ما الفقر أخشى عليكم: الفقر منصوب، ما أضمر عامله على شريطة التفسير ك قبيل سے ہاوراس كومبتدابنا كرمرفوع بھى پڑھ سكتے ہيں، دونوں صورتوں ميں "أخشى" كامفعول برمحذوف ہوگا، اس صورت ميں بوجه اشتغال وه 'الفقر' ميں عمل نہيں كر سكے گا، الهذا 'الفقر' كافعل ناصب مقدر ہوگا، جو كه 'الخش ' ہے، جب كه دوسرى صورت ميں 'الفقر' ، 'ا كااسم ہونے كى وجه سے مرفوع ہوگا اور خرجب جملہ ہوتو اس ميں چونكہ عائد كا ہونا ضرورى ہوتا ہے اس كے "اُخش" كامفعول به مقدر مانا گيا، جو شمير غائب ہے اور 'الفقر' كى طرف راجع ہے، تقديرى عبارت يوں ہے: "ما الفقر أحشاه عليكم" (٢).

٢٠٦٢ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عامِرِ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيالِلّهِ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى اللّيْتِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى الْمُنْبَرِ ، فَقَالَ : (إِنِّي فَرَطُكمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا) . [ر : ١٢٧٩]

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٩٤/١١، عمدة القاري: ٣٩/٢٣

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٣٠/٢٣، فتح الباري: ٢٩٥/١١

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو جنگ احد کے شہیدوں پراس طرح نماز پڑھی جس طرح مردے کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پرتشریف لائے اور فر مایا، میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا، واللہ! میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دکھر ہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی تنجیاں دی گئی ہیں یا (فر مایا کہ) زمین کی تنجیاں دی گئی ہیں یا (فر مایا کہ) زمین کی تنجیاں دی گئی ہیں اور واللہ! میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ مجھے تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ مجھے تمہارے متعلق اس کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے تمہارے متعلق اس کا خوف ہے کہ تم دنیا میں اس کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔

٣٠٠ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ ، عَنْ جَعَلَ اللهُ كُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : (زَهْرَةُ ٱلدُّنْيَا) . فَقَالَ لَهُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : (زَهْرَةُ ٱلدُّنْيَا) . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ عَيْلِيةٍ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ رَجُلٌ : هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ فَصَمَتَ النَّبِيُّ عَيْلِيةٍ حَتَى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ مَسْتُ عَنْ جَبِينِهِ ، فَقَالَ : (أَيْنَ السَّائِلُ) . قالَ : أَنَا . قالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ لَلْكُ . قالَ : (لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ طَلَعَ لَلْكُ . قالَ : (لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ السَّقَبَلَتِ اللهَ عَنْ عَنْ جَبِيلِهِ ، فَقَالَ : (لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَصُرَةٌ حُلُوهٌ ، وَإِنَّ مَا أَنْبَتَ السَّقَبَلَتِ عَنْ عَنْ مَنْ أَخَلَقُ ، مَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَيْعُمَ المُعُونَةُ هُو ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي بَأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ﴾ . الشَّقَبَلَتُ عَلَمْ وَقَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَيْعُمَ المُعُونَةُ هُو ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي بَأَكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ﴾ . [ر ٢٩٤]

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس بات سے خوف کھا تا ہوں، جب الله تعالیٰ زمین کی برکتیں تمہارے لئے نکال دے گا، پوچھا گیا، زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا

کدونیا کی چہک دمک، اس پرایک صاحب نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا،

کیا بھلائی، برائی کولائے گی؟ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پرخاموش ہوگئے اور ہم

نے خیال کیا کہ شاید آپ پروحی نازل ہورہی ہے، اس کے بعد آپ بیشانی کوصاف کرنے
گے اور دریافت فرمایا: پوچھے والے صاحب کہاں ہیں؟ پوچھے والے نے کہا: ہیں ہوں۔
لگے اور دریافت فرمایا: پوچھے والے صاحب کہاں ہیں؟ پوچھے والے نے کہا: ہیں ہوں۔
ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس سوال کاحل ہمارے سامنے آگیا تو ہم
نے ان صاحب کی تعریف کی ، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلائی تو بھلائی
ہیں ان گئی ہیں، وہ حرص کے ساتھ وزیادہ کھانے والوں کو ہلاک یا ہلاکت کے قریب کردین بیں ،سوائے اس جانور کے جس نے بیٹ بھر کھایا، یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کو گھیں
بیں ،سوائے اس جانور کے جس نے بیٹ بھر کھایا، یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کو گھیں
کے بعد پھر لوٹ کے کھالیا۔

اور بیرمال بھی بہت شیریں ہے، جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو وہ اس مجھ جس نے اسے ناجا مزطریقہ سے حاصل کیا تو وہ اس مخص جسیا ہے جو کھا تا جا تا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔

لقد حمد ناہ حین طلع ذلك: یعنی ابتداء میں توان كاسوال جمیں اچھانہیں لگا كيونكدان كاسوال جمیں اچھانہیں لگا كيونكدان كاسوال سن كررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاموش ہو گئے (جم سمجھے كه آپ ناراض ہو گئے) ليكن جب بات واضح ہوئى تو ہم نے ان كى تعریف كى ، طلع جمعنی ظهر ہے۔

خَضِرة: خاء كَ فَتَه اورضاد كَ كرے كراتھ ہے بمعنى سر سبز وشاداب ـ يَقْتُل حَبَطا أَوْ يُلِمْ: حَبَط زياده كھانے كى وجہ سے پيٹ كے پھول جانے كو كہتے ہيں ـ حَبَطت الدّابة: جانورنے اس قدر كھايا كه پيٹ پھول كرمر كيا (٣) ـ

<sup>(</sup>٣) حبطت الدَّابةُ حَبَطاً: إذا أصابت مرعيٌ طيبا، فأ فرطت في الأكل حتى تنتفخ، فتموت (النهاية في غريب الحديب: ٢٢٤/١)

یُلِم، نیعنی موسی بہار جوہزہ اگا تاہے، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے مارویتاہے یا مارنے کے قریب کردیتا ہے۔ کردیتا ہے۔

آ كِلَة الخُصْرَة: آكِلَة: اسم فاعل مؤنث كاصيغه ب: كمان والاجانور

اِمْتَدُّتْ خاصرتاه: لعنیاس کے دونوں طرف پھیل گئے اور خوب سیدھا ہو گیا۔

اِحْتَرَّتْ: جَالَ كَرِنا ، كَعَائِ مِونَ كُعَاسَ جِارِه كُونْكَال كردوباره چبانا۔

تْلَطَتْ: گوبركرنا (م)\_

### ان هذا المال خَضِرَة حُلْوَة.....

خصِرة اور حُلُوة مؤنث ہے اور مال مذکر ہے جب کداسم إنّ اوراس کی خبر میں تذکیروتاً میث کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے۔

اس لئے عبارت میں مختلف تاویلات کی گئی ہیں:

- 1 ایک بیکرمال سےمراد"الحیاة بالمال" ہےاور خضرة اس کی خبرہے۔
  - 🛭 دوم بیرکه مال سے دنیا مراد ہے اور وہ مؤنث ہے۔
- 🕡 سوم بيكماس ع تثبيه تقصور ب،أي: المال كالبقلة الخضرة الحلوة (٥).

## فقال رجل يا رسول الله أوياتي الخير بالشر .....

ایک شخف نے عرض کیا، کہ یارسول اللہ! کیا بھلائی اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی۔ یعنی ملکی فتوحات واقتد ارکی وجہ سے ہم مسلمانوں کو جو مال غنیمت اور سازوسامان حاصل ہوگا، وہ تو ہمارے لئے خداکی نعمت ہوگ، اور ویسے بھی جائز وسائل و ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت اور رزق وغیرہ کی وسعت و فراخی ایک اچھی چیز ہمارے لئے برائی وفتنہ اور رزگ طاعات کا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خداکی عطاکی ہوئی نعمت اور ایک اچھی چیز ہمارے لئے برائی وفتنہ اور ترک طاعات کا

<sup>(</sup>٤) لغات كي تشريح كے لئے و كيھے،عمدہ القاري: ٦٢/٢٣، وفتح الباري: ٢٩٧/١١

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ١٣/٨٣، فتح الباري: ٢٩٧/١١

سبب وذر بعد بن جائے۔

فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع مايقتُلُ حَبَطا، أو يُلِمّ إلَّا آكلَة الخضر .....

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت ہیہ ہے کہ بھلائی اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی، یعنی جائز ذرائع سے مال و دولت کا حاصل ہونا اور رزق میں وسعت وفراخی اور خوشحالی کا نصیب ہونا، بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی برائی پیش نہیں آتی، بلکہ اصل میں برائی کا پیش آنا ان عوارض کی وجہ سے ہونا ہے جو دولت مندی اور خوشحالی کے وقت لاحق ہوجاتے ہیں۔ جیسے بخل واسراف اور حداعتدال سے تجاوز کرنا۔

اوراس کی مثال موسم بہار ہے جوز مین کے پیٹ سے گھاس وغیرہ اگا تا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا اور فائدہ مند ہوتا ہے، البتہ اس سے نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب کوئی چو پایہ اس کو ضرورت سے زائد کھائے اور بسیار خوری کے سبب ہلاکت میں مبتلا ہوجائے۔

چنانچے خود حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ موسم بہار جوسبزہ اگا تا ہے وہ حقیقت میں تو بھلائی وفائدہ کی چیز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی نقصان و برائی لے کر زمین کے پید سے نہیں اگتا۔ مگر وہ جانورکواس کا پیٹ بھلا کر مار دیتا ہے، اورا گروہ مرتانہیں تو مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی جو جانوراس سبزہ کو کھانے میں صدیے جاوز کر جاتا ہے، وہ اس سبزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فعل یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فعل یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے ضرر وہلا کت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ یوں کہ کھانے والے جانور نے اس سبزہ کو اس طرح کھایا کہ جب بسیار خوری کی وجہ سے اس کی دونوں کو کھیں پھول گئیں تو وہ سورج کے سامنے بیٹھ گیا، جیسا کہ جانور کی عادت ہوتی ہے کہ جب بدہضمی کی وجہ سے اس کا پیٹ بھول جاتا ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا پیٹ گرمی پاکر زم ہوجاتا ہے اور اس میں جو بچھ ہوتا ہے، باہر نگل آتا ہے، پھر جب پتلا گو بر اور بپیثا ب کر کے وہ اپنا پیٹ ہاکا کر لیٹا ہوجاتا ہے اور اس میں جو بچھ ہوتا ہے، باہر نگل آتا ہے، پھر جب پتلا گو بر اور بپیثا ب کر کے وہ اپنا پیٹ ہاکا کر لیٹا ہوجاتا ہے اور اس میں جو بچھ ہوتا ہے، باہر نگل آتا ہے، پھر جب پتلا گو بر اور بپیثا ب کر کے وہ اپنا پیٹ ہاکا کر لیٹا ہوجاتا ہے اور اس میں جو بچھ ہوتا ہے، باہر نگل آتا ہے، پھر جب پتلا گو بر اور بپیثا ب کر کے وہ اپنا پیٹ ہوتا ہے۔

## فراواني دولت كب نعمت ہے؟

وان هدا السمال حضرة حلوة ..... ندکوره مثال اوراس کی مطابقت بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے '' بیہ مال وزر بڑا سرسبز تازہ اور نرم ودکش ہے'' کہہ کراس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کے مال وزر، اس کی محبت اور اس کے مصارف کے تعلق سے انسانوں کے حالات وخیالات مختلف ہوتے ہیں، کہ پچھلوگ توہ ہوتے ہیں جو محض ضرورت وحاجت کے بقدر مال واسباب کے حصول پراکتفا کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے بھی جائز ودرست وسائل وذرائع اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے پاس جو مال واسباب اور روییہ بیسے ہوتا ہے، اس کوہ واجھ مصارف میں خرج کرتے ہیں۔

لیکن پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال ودولت کو ہی سب پچھ بچھتے ہیں ، ان کی حرص وطبع کسی بھی حد پر قناعت نہیں کرتی ، وہ نہ صرف بیر کہ ضرورت واحتیاج سے زائد مال وزر حاصل کرنے کی سعی وکوشش کرتے ہیں ، اوراس کے جوڑنے میں گئے رہتے ہیں ، بلکہ اس کے حصول میں جائز ونا جائز کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتے۔ سخت سے سخت برائی کا ارتکاب کر کے اور حرام ذرائع کو اختیار کرکے دولت سمیلتے رہتے ہیں۔

اس کے علاوہ ان کے پاس جو مال ودولت اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اس کوحقد اروں پراور ان مصارف میں خرچ نہیں کرتے، جوخدا کی خوشنو دی کا باعث ہوتے ہیں، اور مال ودولت سے متعلق ان کی بیر حرص وطمع ان کو اس خض کی مانند بنادیتی ہے جو کھا تار ہتا ہے، گر غلبہ کرص کی وجہ سے شکم سیر نہیں ہوتا، یاان کی حالت اس شخص کی میں ہوجاتی ہے جو استسقاء کا مریض ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی سیر اب نہیں ہوتا اور جتنا پانی پیتا ہے، اسی قدر پیاس مجواتی ہے جو استسقاء کا مریض ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی سیر اب نہیں ہوتا اور جتنا پانی پیتا ہے، اسی قدر پیاس مجواتی ہے اور پیپ بچولتا جاتا ہے۔

١٠٦٤ : حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ قالَ : حَدَّثَنِي زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قالَ : سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : (خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ – قالَ عَمْرَانُ : فَمَا أَدْرِي : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهُ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا – ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يَشْوَلُ فَيْ اللهَ اللَّهِيُ عَلِيلًا بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يَشُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ ) . [ر : ٢٥٠٨]

حضرت عمران بن حصین رضی اللّه عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:تم میں سب سے بہتر میراز مانہ ہے، پھران لوگوں کا زمانہ ہے جواس کے بعد ہوں گے، حضرت عمران نے بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم حضورا کرم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو دومر تبدد ہرایا یا تین مرتبہ، پھراس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے، لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی، وہ خیانت کریں گے اوران پر سے اعتماد جاتا رہے گا، وہ نذر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اوران میں موٹا پا پھیل جائے گا۔

ویظهر فیهم السّمَن: سِمَ مؤنا ہے کو کہتے ہیں، سنن ترندی کی روایت ہیں ہے: "شم یجیئ قوم یتسمنون ویحبون السّمَن" (٦). لیخی: "اس کے بعدالیے لوگ آئیں گے، جوموٹے ہول گے اور موٹا ہے کو پندکریں گئے۔

ایک اورحدیث میں آتا ہے کہ إن الله يبغض البحشر السمين (٧) بعنی الله جل شانه کوموٹا آدمی پيندنہيں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف جسم کا موٹا پانہيں ہے، بلکہ مقصد تعیش اورعیش وعشرت میں مبتلا ہونا ہے۔ بعنی ایسے لوگ آئیں گے جوعیش وعشرت کو اور آوارگی کو بیند کریں گے۔ چونکہ عموماً موٹا پا بھی لا پرواہی اورعیش وعشرت کے نتیج میں ہوتا ہے، اس لئے حدیث میں اس کا ذکر آگیا ہے۔

٦٠٦٥ : حدّثنا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيلًا قالَ : (خَيْرُ النّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ . وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ ) . ثُمَّ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ ) .
 أَمْ اللّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ : تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانُهُمْ ، وَأَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ ) .
 [ر : ٢٠٠٩]

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،سب سے بہتر میراز مانہ ہے،اس کے بعدان لوگوں کا، جواس کے بعد

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ماجاء في القرن الثالث، رقم الحديث: ٢٢٢١

<sup>(</sup>٧) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف على حاشيته: ٤٤/٢، والجامع لأحكام القرآن: ٣٧/٧ (سوره الأنعام)

ہوں گے اور اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہیاں ان کی قسموں سے آگے رہیں گی اور قسمیں گواہیوں سے آگے رہیں گی اور قسمیں گواہیوں سے (یعنی جھوٹی گواہیاں دینے کے شوقین ہوں گے )۔ عبدان: عبداللہ بن عثمان مروزی کالقب ہے، ابو تمزہ کا نام محمد بن میمون ہے۔ عبیدہ: (عین کے فتحہ اور باء کے کسرہ کے ساتھ ہے ) ان کے والد کا نام قیس ہے۔

ثم يجي من بعدهم قوم تسبق شهادتهم

مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والے لوگول میں تقوی نہیں ہوگا، وہ خوف خداسے عاری ہول گے، حجو ٹی گواہی اور جھوٹی قسم کھانے کے لئے ہر خض تیار ہوگا۔

تَالَ : سَمِعْتُ خَبَّابًا ، وَقَدِ ٱكْتَوَى يَوْمَيْدُ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّهِ نَهَانَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : سَمِعْتُ خَبَّابًا ، وَقَدِ ٱكْتَوَى يَوْمَيْدُ سَبْعًا فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةِ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِاللَّهِ مَنْ فَعُمْ اللَّهُ نَيَا بِشَيْءٍ ، أَنْ نَدْعُو بِاللَّهِ مَنْ اللَّهُ نَيْا مِا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التَّرَابَ .

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اور اس دن ان کے پیٹ میں سات داغ لگائے گئے تھے: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لئے موت کی دعا کرتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ گزر گئے اور دنیا نے ان کے دعا کرتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ گزر گئے اور دنیا نے ان کے اعمال خیر میں سے پچھ ہیں گھٹا یا تھا، اور ہم نے دنیا سے اتنا پچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوا اس کی کوئی جگہ نہیں۔

(٦٠٦٧) : حدّثني محَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ : أَتَيْتُ خَبَّابًا ، وَهُوَ يَشِي حَائِطًا لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنْيَا شَيْئًا ، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئًا ، لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ . [ر: ٣٤٨] قیس ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اپنے باغ کی چار دیواری بنوار ہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی جو گزرگئے، دنیانے ان کے اعمال میں سے پھر بھی کی نہیں کی، لیکن ہم نے ان کے بعد اتنا حاصل کیا کہ می کے سواان کے رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ملتی۔

٦٠٦٨ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : عَنْ سَفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ ، عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَةُ ، قَصَّهُ . [ر : ١٢١٧] حضرت خباب رضى الله عنه سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ ہجرت کی ۔

جرت كاواقع يهال بيان بين كيا، وهباب الهجرة إلى المدينة مي كرر چكا م، اس ميل م: "فوقع أجرنا على الله، فَمِنا مَن مضى لم يأخذ من أجره شيئاً منهم مصعب بن عمير ....."(٨).

٨ - باب : قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : «يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الحَيَاةُ الدُّنيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ . إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَا تَخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ يَغُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ . إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَا تَخذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ لَعُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ . إِنَّ الشَّيْطِ » / السَّعِير » / فاطر : ٥ ، ٦ / .

جَمْعُهُ سُعُرٌ ، قالَ مُجَاهِدٌ : الْغَرُورُ : الشَّيْطَانُ .

''اےلوگو! بےشک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تمہیں دنیا کی زندگی وھوکے میں مبتلا نہ کردے اور اللہ کے بارے میں شیطان تمہیں دھو کہ نہ دے دے، بےشک شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے تم دشمن بنائے رکھو، یقیناً وہ اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے تا کہ وہ جہنمی بن جائے''۔

قال مجاهد: الغَرور: الشيطان.....

مجامد نے آیت کریمہ میں "السغرور" کی تفسیر شیطان سے کی ہے، فریا بی نے اس تعلیق کوموصولاً نقل کیا ہے(ا)۔

غرور درحقیقت ہراس چیز کو کہہ سکتے ہیں جوانسان کو دھوکے میں مبتلا کرے، مال،شہوت جاہ اور شیطان،سب پرغرور کا اطلاق ہوسکتا ہے اور شیطان چونکہ اس باب میں سب سے آگے ہے، اس لئے اسے ''غرور'' کامصداق قرار دیا گیاہے (۲)۔

٩٠٦٩ : حدّثنا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ : أَخْبَرَفِي مُعَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ ٱبْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَنَّيْتُ عُنْانَ بْنَ عَفَّانَ بْنَ عَفَّانَ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلِكِ يَتَوَضَّأُ وَهُو فِي هٰذَا الْوَضُوءِ ، ثُمَّ أَلَى المَسْجِدَ ، وَهُو فِي هٰذَا الْوُضُوءِ ، ثُمَّ أَلَى المَسْجِدَ ، فَرَكُعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ ، غُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) . قالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِكِ : (لَا نَغْتَرُوا) . وَرَا النَّبِيُّ عَلِيلِكِ : (لَا نَغْتَرُوا) . [ر : ١٥٨]

ابن ابان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے لئے وضو کا پانی لے کر آیا، آپ چبوتر بے پر بیٹے ہوئے تھے پھر آپ نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد فر مایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواسی جگہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا پھر فر مایا کہ جس نے اس جیسا وضو کیا اور مسجد میں آکر دور کعت نماز پڑھی، پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھار ہاتو اس کے پچھلے اور مسجد میں آکر دور کعت نماز پڑھی، پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھار ہاتو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: دھو کہ میں نہ آتا۔

لاتَ غُهِ مَا مُناه معاف كرديتا عن الله عن الله عن الله عنه الله ع

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٢٢/١٢

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ٢٢/١٢

گناہوں سے احتیاط نہ برتی جائے ، کیونکہ نمازوں سے صرف جھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگر بڑے گناہ بھی اللّٰد تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے معاف فرمائے تو وہ مقبول نماز ہی سے معاف ہوں گے اور قبولیتِ صلوۃ کاعلم کسی کونہیں ہوسکتا۔

٩ - باب: ذَهَابِ الصَّالِحِينَ.
 وَيُقَالُ: ٱلذَّهَابُ اللَّطَرُ.

٠٧٠ : حدّ ثني يَحْيَىٰ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِيَّةٍ : (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ ، أَوِ التَّمْرِ ، لَا يَبَالِيهِمُ ٱللهُ بَالَةً ﴾ .

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ . [ر: ٣٩٢٥]

حضرت مرداس اسلمی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا ، نیک بندے کیے بعد دیگر ہے گز رجا ئیں گے ، اور بھو کے بھوسے کی طرح ناکارہ قسم کے لوگ رہ جا ئیں گے ۔ الله تعالی ان کی فررا بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ امام بخاریؓ فرماتے ہیں : محفالة اور محفالة ایک ہی معنی میں بولے جاتے ہیں۔

یقال: الذهاب: المطر سام بخاری رحمه الدفرماتے بیں که ذهاب کے معنی بارش کے آتے بیں۔ اس لفظ کو ذهاب الصالحین کی مناسبت سے امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) قال ابن بطال: ذهاب الصالحين من أشراط الساعة، إلا إنه إذا بقى الناس فى حفالة كحفالة الشعير أو التمر؛ فذلك إنذار بقيام الساعة وفناء الدنيا، وهذا الحديث معناه الترغيب فى الاقتداء بالصالحين والتحذير من مخالفة طريقهم حشية أن يكون من حالفهم ممن لا يباليه الله ولا يعبأ به. وبالة: مصدر باليت محذوف منه الياء التى هى لام الفعل، وكان أصله «بالية» فكرهوا ياء قبلها كسرة، لكثرة استعمال هذه اللفظة فى نفى كل ما لا يحفل به، وتقول العرب أيضًا فى مصدر باليت مبالاةً كما تقول بالة. والحفالة: سفلة الناس وأصلها فى اللغة ما تتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما، والحثالة والحشافة مثله.

١٠ - باب : ما يُتَّفى مِنْ فِتْنَةِ المَال ِ.
 وَقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ» /التغابن: ١٥/.

### ترجمة الباب كامقصد

اس باب میں مال کے فتنے سے بیخے کی تا کیدگی گئی ہے(۱)، مال اگر جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور جائز مصارف میں استعال کیا جائے تو اللہ کی نعمت ہے لیکن نا جائز طریقے سے مال آ جائے یا مال غلط مصارف میں استعال ہونے لگے یا وہ انسان کے گنا ہوں کا ذریعہ بننے لگے، تو فتنہ اور بڑی آزمائش ہے۔

۱۹۷۱: حدثنی یَحْیی بُن یُوسُفَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَکُو ، عَنْ أَبِی حَصِینِ ، عَنْ أَبِی صَالِح ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله عَلِیلاً : (تَعِسَ عَبْدُ الدِّینَارِ ، وَالدَّرْهَمِ ، وَالْقَطِیفَةِ ، وَالخَمِیصَةِ ، إِنْ أَعْطِی رَضِی ، وَإِنْ لَمْ بُعْطَ لَمْ بَرْض) . [ر: ۲۷۳۰]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیہ وہلم فضرت ابو ہریہ ماغلام ،عمدہ ریشی کپڑے اور چا در کا غلام بناہ ہوجائے اگر اس کو دیا جائے قرمایا: دیناروورہم کا غلام ،عمدہ ریشی کپڑے اور چا در کا غلام بناہ ہوجائے اگر اس کو دیا جائے تو خوش ہوتا ہے اور اگرنہیں دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔

واحِصِین کا نام عثمان بن عاصم ہے ،حمین (حاء کے فتح اور صاد کے سرہ کے ساتھ ) ہے۔

القطیفة: کمبل ، کپڑا۔ الحکمیصة: سیاہ چا در ،حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو تحق و نیا کا اس قدر کرو یہ ہوجا تا ہے ، دنیا کے ایک و ثوق اور ناراض ہوجا تا ہے ، دنیا کے ایک و ثوق ، نہ ملے تو نوش ، نہ ملے تو ناراض ہوجا تا ہے ، دنیا کے ایک گرویدہ فلام کے لئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بددعافر مائی۔

(۱) قال ابن بطال رحمه الله: "معنى الفتنة في كلام العرب: الاختبار والابتلاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وفتناكُ فتوناكُ والله تعالى: ﴿وأن كادوا ليفتنونكُ فتوناكُ [طه: ٤٠] أي: اختبرناك، والفتنة أيضاً: الإحراق من قوله تعالى: ﴿ووه هم على النار يفتنون ﴿ [الإسراء: ٣٧] أي: ليميلونك، والفتنة أيضاً: الإحراق من قوله تعالى: ﴿ ووم هم على النار يفتنون ﴾ [الذاريات: ١٣] أي: يحرقون، هذا قول ابن الأنباري. والاختبار والابتلاء بجمع ذلك كله، وقد أخبر الله تعالى عن الأموال والأولاد أنها فتنة. (شرح ابن بطال: ١٦٢/١).

٦٠٧٣/٦٠٧٢ : حدّثنا أَبُو عاصِم ، عَنِ آبْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ قالَ : سَمِعْتُ آبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ يَقُولُ : (لَوْ كَانَ لِأَبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَاَبْنِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكُ يَقُولُ : (لَوْ كَانَ لِأَبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَاَبْنِ آدَمَ وَلَا يَمُلُأُ جَوْفَ آبْنِ آدَمَ إِلَّا الترَابُ ، وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا اور انسان کے پیٹ کومٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی تو بہ قبول کرتا ہے جو تو بہ کرتا ہے۔

ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.....

ابن آ دم کا پیٹ صرف مٹی ہی سے بھر سکتا ہے، مٹی ،موت سے کنامیہ بینی جب تک وہ زندہ رہتا ہے مال کی خواہش اس کورہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے ،علامة سطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"كناية عن الموت، لاستلزامه الامتلاء، كأنه قال: لايشبع من الدنيا حتى يموت (٢).

(٦٠٧٣): حدّثني مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ: أَخْبَرَنَا آبْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: رَبُو أَنَّ لِأَبْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ يَقُولُ: رَبُو أَنَّ لِأَبْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَلًا لَأَحَبُّ أَبْنِ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ مِقْلُهُ ، وَلَا بَمْلأً عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا النَّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ). مالاً لأَحَبُّ أَنْ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ). قالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا. قال َ أَبْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا. قال َ وَسَمِعْتُ أَبْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال (بھیٹر بری وغیرہ) کی پوری وادی ہوتو وہ چاہے گا کہ اسے و لیی ہی ایک اور وادی مل جائے اور انسان کی آنکھ کومٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں جرسکتی اور جواللہ سے تو بہ کرتا ہے وہ اس کی تو بہ

قبول کرتا ہے۔حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں۔

قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا؟ ..... حضرت ابن عباس فرمات بي كه مجھے معلوم نہيں كہ بيك كريم كا حصد ہے، (جس كى تلاوت منسوخ ہو چكى ہے) يانہيں؟

قىال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر ..... قال كافاعل عطاء ب، اوريه اقبل سند كى ساتھ متصل ہے ، عطاء بن الى رباح فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبدالله بن زبير كو يه حديث منبر بيان كرتے ہوئے شا، چنانچ اگلى روايت ميں ہے: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته .....

٢٠٧٤ : حدَّثنا أَبُو نَعَيْمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ الْغَسِيلِ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبْنَ الزَّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِمَكَّةَ فِي خُطْبَتِهِ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ كَانَ يَقُولُ : (لَوْ أَنَّ آبْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلاً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ٱبْنِ آدَمَ إِلَّا التُرَابُ ، وَيَتُوبُ ٱللهُ عَلَى مَنْ تَابَ) .

حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرانسان کوایک وادی سونا بھر کے دے دی جائے تو وہ دوسری کا خواہش مندرہے گا، اگر دوسری دی جائے تو تیسری کا خواہش مندرہے گا اور انسان کا پیٹے مٹی کے سوااور کوئی چیز نہیں بھر سکتی اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو تو بہ کرتا ہے۔ ابو فیم کا نام فضل بن دکین ہے۔

٦٠٧٥ : حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِتُهُ قالَ : (لَوْ أَنَّ لِأَبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابِ) .

وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبَيٍّ قَالَ : كُنَّا نَرَى هٰذَا مِنَ الْقُرْآنِ ، حَتَّى نَزَلَتْ : «أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ».

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی

علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتو وہ چاہے گا کہ وہ دو ہوجا کیں وادی ہوتو وہ چاہے گا کہ وہ دو ہوجا کیں اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرتا ہے۔

اس صدیث کے اندر ''فاہ ''یعنی فم کا ذکر ہے ، پہلی روایت میں ''بطن'' اور ''عین'' کا ذکر آیا ہے ،علامہ عینی اور قسطلانی رحمہما اللہ لکھتے ہیں:

"ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة علامة الانحصار على التراب؛ إذ غيره يملؤه أيضا، بل هو كناية عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاء، فكأنه قال: لا يَشْبَع من الدنيا حتى يموت، فالغرض من العبارات كلها واحد، ليس فيها إلا التفنن في الكلام"(٣).

یعنی: '' یہال متعین طور پرجسم کا کوئی عضوم ادنہیں ہے بلکہ بیموت سے کنا ہیہ، حدیث کا حاصل ہیہ کے کہ نیا سے انسان اس وقت تک میر نہیں ہوتا، جب تک اس کی موت نہ آجائے ، تمام عبادتوں کا مقصد ایک ہے سوائے کلام کے تنوع کے اور کوئی مقصد نہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وهذا يحسن فيما إذا إختلفت مخارجُ الحديث، وأما إذا تحدث فهو مِن تصرف الرُواة، ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة، والبطن بمعناه، وأما المنفس فعبربها عن الذات، وأطلق الذات وأراد البطن من باب إطلاق الكل، وإرادةِ البعض ..... وأما بالنسبة إلى الفم، فلكونه طريق الوصول إلى الجوف، وأما العين، فلأنها الأصل في الطلب؛ لأنه يرى ما يُعجبه، فيطلبه؛ ليحوزه إليك، وخُصَ البطن في أكثر الروايات؛ لأن أكثر مايطلب المال؛ لتحصيل المستلذات، وأكثرها تكرار الأكل والشرب"(٤).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٦٩/٢٣، وإرشاد الساري: ٢٨/١٣٠

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١/٨٠١، وارشاد الساري: ١٣/١٣

''یوقشیح اس وقت درست ہے جب حدیث کے الفاظ مختلف واقع ہوں۔ پھر امتلاء یعنی بھرنے کی نسبت پیٹ کی طرف کرناواضح ہے۔ بطن کے معنی بھی یہی ہیں اور نفس بول کر شخص اور ذات مراد لیا جاتا ہے۔ ذات بول کر بطن یعنی پیٹ مراد لینا بین اطلاق الکل وارادۃ البعض'' کے قبیل سے ہے۔ یعنی کل بول کر جز مراد لینا اور فم یعنی منہ کی طرف اس کی نسبت اس بناء پر ہے کہ منہ کے ذریعے سے پیٹ تک چیز پہنچی ہے اور آ نکھ کاذکر اس وجہ سے ہے کہ طلب اور تلاش میں آ نکھ اصل ہے اور اکثر روایات میں بطن یعنی پیٹ کاذکر ہے ، اس لئے کہ اکثر جو مال طلب کیا جاتا ہے ، وہ لذت حاصل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، اور لذت کی بہت می صور تیں کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہیں''۔

### وقال لنا أبوالوليد .....

ابوالولید ہشام بن عبدالملک طیالی امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ ہیں، وہ حضرت ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں کوہم قرآن کا حصہ بچھتے تھے، یہاں تک سورة تکاثر نازل ہوگئ، تب ہمیں معلوم ہوا کہ بیقر آن نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ سورة تکاثر میں حدیث کاریم فہوم بہت بلیغ طریقے سے بیان کردیا گیا۔

بعض حضرات نے کہا کہ بیقر آن کریم کی آیت تھی، جب سورۃ ٹکاثر نازل ہوئی تو اس کی تلاوت منسوخ ہوگئی کیکن اس کا تھم اب بھی باقی ہے(۵)۔

# فائده .... تعليقات كسلسل مين امام بخارى كاايكمني

 "قوله: "قال لنا" ظاهر في الوصل، وإن كان بعضهم قال: إنها للإجازة، أو للمناولة، أو لمذاكرة، فكل ذلك في حكم الوصول، وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا. والذي ظهر لي بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لايأتي بهذه الصيغة، إلا إذا كان المتن ليس على شرطه في أصل موضوع كتاب، كأن يكون ظاهره الوقف، أو في السند من ليس على شرطه في الاحتجاج"(٦).

### ١١ – باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلًا : (هٰذَا المَالُ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ) .

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : «زُمِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقَنْطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَقَنْطَرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْفَضَّةِ وَالخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا» /آل عمران: ١٤/. قالدَّهُ عَمَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنَتُهُ لَنَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ فَي حَقِّهِ .

### آیت کرنمه کا ترجمه ہے:

''خوشنمامعلوم ہوتی ہے(اکثر)لوگوں کو مجت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے، (یا دوسرے) مولیثی ہوئے اور زراعت ہوئی (لیکن) بیسب استعالی چیزیں ہیں دنیوی زندگانی کی اور انجام کار کی خوبی (کی چیز) تو اللہ ہی کے پاس ہے (جو موت کے کام آئے گی)''۔

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی شفع صاحب رحمه الله معارف القرآن میں اس آیتِ کریمه کی تفییر میں لکھتے ہیں:

"اس آیت سے معلوم ہوگیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لئے

مزین کردینا بھی ایک فعلی خداوندی ہے، جو بہت ی حکمتوں پر بٹنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تزئین کوشیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ﴿ زَیَّسَ لَهُ مُ الشَّیْطِ لُ الْمَاسِ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُ الشَّیْطِ لُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّمَ مُن کاوہ ان میں ایسی چیزوں کی تزئین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بُری ہیں، یا تزئین کاوہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے براہے، ورنہ مباحات کو مزین کردینا مطلقاً برا نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فوا کہ بھی ہیں، اس لئے بعض آیات میں اس تزئین کو صراحناً حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔

خلاصه کلام بیہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کوحق تعالیٰ نے اپے فضل وحکمت ہے انسان کے لئے مزیّن فرما کران کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک ریجھی ہے کہ انسان کا امتحان لیاجائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اوراس کی چندروزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد اوران سب چیزوں کے رب اورخالق ومالک کو یادر کھتا ہے اور ان چیزوں کواس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بنا تا ہے یا انہی کی محبت میں الجھ کراصلی ما لک وخالق کواور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب وكتاب كو بھلا بيٹھتا ہے، يہلاآ دمي وہ ہے جس نے دنيا سے بھي فائدہ اٹھايا اور آخرت ميں بھی کامیاب رہا، دنیا کی مرغوبات اس کے لئے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن كرفلاح آخرت كا ذريعه بن كئيں اور دوسرا شخص وہ ہے جس كے لئے يہى چيزيں حيات آ خرت کی بر بادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے توبیہ چزیں دنیا میں بھی اس کے لئے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں كمتعلق ارشاوي: ﴿ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحيوة الدنياك لين: "آبانكافرول كمال اوراولا دسم عجب نهول کیونکہ ان نافر مانوں کو مال ، اولا درینے سے پچھان کا بھلانہیں ہوا، بلکہ بیاموال واولا د آخرت میں توان کے لئے عذاب بنیں گے ہی ، دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں''۔

الغرض دنیا کی جن چیز وں کوحق تعالیٰ نے انسان کے لئے مزین اور مرغوب بنادیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے اور ناجا کر طریقوں پر ان کا استعال یا جا کر طریقوں میں اتنا غلو اور انہاک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہوجائے ، باعث حکمت ہے، مولا نارومی رحمہ اللہ نے اس کی کیاا چھی مثال بیان فر مائی ہے ۔

آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی ہلاک کشتی است

لینی دنیا کاساز وسامان پانی کے مانندہ اوراس میں انسان کا قلب ایک شنی کی طرح ہے، پانی جب تک شتی کے بنچ اورار دگر در ہے تو کشتی کے لئے مفید اور معین اوراس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے اورا گر پانی کشتی کے اندر داخل ہوجائے تو یہی کشتی کی غرقا بی اور ہلا کت کا سامان ہوجا تا ہے، ای طرح دنیا کے مال ومتاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لئے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت چاہیں اس کے دل پر چھاجا کیں تو دل کی ہلا کت ہیں (ا)۔

قال عمر: اللهم إنا لانستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا .....

سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے مختلف دنیوی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لئے مزین کردیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ''اے اللہ! جن چیزوں کو تو نے ہمارے لئے مزین بنایا ہے انہیں دیکھ کراور پاکر سوائے خوش ہونے کے ہمارے لئے کوئی چارہ نہیں، اے اللہ! میں تجھ سے، اس کوایئے صحیح مصرف میں خرج کرنے کی دعا کرتا ہوں''۔

اس تعلیق کو دارقطنی نے موصولاً نقل کیا ہے اور اس میں تفصیل ہے کہ جب فتوحات شروع ہوئیں تو حضرت عمر ؓ کے پاس مشرق سے مال آیا، حضرت عمرؓ نے کھول کر دیکھا تو اس میں زیورات، جواہر اور دیگر ساز وسامان تھا، حضرت عمرؓ رونے گئے، لوگول نے پوچھا، امیر المؤمنین! آپ کیوں رورہے ہیں، یہ تو مال غنیمت

<sup>(</sup>١) معارف القرآن، سوره آل عمران: ٣٠،٢٩/٢. ٣٠.

ہے، فرمانے گئے: جس قوم پرید فتح حاصل ہوئی، یہ مال ان کوتل کرنے اور بے آبر وکرنے کے بعد ہی حاصل ہوا، مقصد یہ تفا کہ وہ بغیر جنگ و قال کے اسلام قبول کر لیتے تو یہ نوبت نہ آتی ..... پھر جب وہ مال تقیم کرنے گئے تو قر آن کریم کی ہی آیت ہو یہ ن للناس ..... تا تا وہ فرمایا کہ بید دنیوی اشیاء ہمیں بھی محبوب ہیں، اسلالات کے شرسے مجھے بی اور مجھے تو فیق دے کہ میں اسے سیح مصرف میں خرج کرسکوں (۲)۔

٣٠٧٦ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِيْلِيْهِ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ : (هٰذَا المَالُ) . وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ : قالَ لِي : (يَا حَكِيمُ ، فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ : (هٰذَا المَالُ) . وَرُبَّمَا قالَ سُفْيَانُ : قالَ لِي : (يَا حَكِيمُ ، وَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ : (يَا حَكِيمُ ، وَنَّ هٰذَا المَالُ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ إِنَّ هٰذَا المَالُ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُرَافِ قَلْمَ الْهَذَا المَالُ خَضِرَةٌ خُلُوهُ مَا كَالَذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى) . [ر : ١٣٦١]

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے عطافر مایا، پھر میں نے مانگا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر عطافر مایا، پھر میں نے مانگا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر عطافر مایا، پھر فر مایا کہا ہے حکیم! یہ مال سرسبز اور خوشگوار ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر عطافر مایا، پھر فر مایا کہا ہے حکیم! یہ مال سرسبز اور خوشگوار ہے، پس جو خصات پس جو خصات سے لیتا ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اور جو کھاتا ماتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت ہوتی، بلکہ وہ اس شخص جیسا ہوجاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر تا اور اور پر کا ہاتھ نے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔

ثم قال: "إن هذا المال، وربما قال سفيان: قال لى: وياحكيم: إن هذا المال ....."(٣). ليعن راوى سفيان كوشك م كم حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في إن هذا المال خضرة حلوة ....."

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٦ / ١٤٤

<sup>(</sup>٣) وظاهر السياق أن حكيما قال لسفيان، وليس كذلك؛ لأنه لم يدركه، فإن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو الخسسين سنة، وإنما المراد أن سفيان رواه مرة بلفظ: "ثم قال: (أى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) إن هذا المال" ومرة بلفظ: "ثم قال لى: ياحكيم .....". (فتح الباري: ٣١٣/١١، وإرشاد الساري: ٢٤٢/١٢)

فرمايايا"يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة ....." فرمايا، قال لي: ياحكيم ..... يعنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مجمد عن مرمايا، المحكم .....

### ١٢ - باب : مَا قُدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ .

انسان جومال الله کے رائے اور خیر کے کاموں میں خرچ کر کے اپنے لئے ذخیر ہ آخرت بنادے، وہی اس کا ہے اور اس کے کام آئے گا۔ امام بخاری رحمہ الله نے اس باب سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

٣٠٧٧ : حدَّثني عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مِنَّا أَحَدُ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ ، قَالَ : (فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخُرَ) .

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم میں کون ہے جے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال عزیز ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں کوئی ایسانہیں جے اپنے مال زیادہ عزیز نہ ہو، آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے (موت سے) پہلے (اللہ کے راستہ میں خرچ) کیا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کرم ((1)۔

فإن قيل: هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، وهذا يعارض قوله على السعد: وإنك إن تتركهم عالةً يتكففون الناس.

قيل: لا تعارض بينهما، وإنما خص النبي الله سعدًا على أن يترك مالا لورثته؛ لأن سعدًا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، وكان وارثه ابنته والابنة لا طاقة لها على الكسب، فأمره الله بأن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته ولبيت مال المسلمين، ولمه أحر في كل من يصل إليه من ماله شيء بعد موته.

<sup>(</sup>١) قال ابن بطال في شرحه:

## ١٣ - باب : الْمُكْثِرُونَ هُمُ اللَّقِلُّونَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَمَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ . أُولِئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»/هود: ١٥، ١٦٠/.

مکٹرون سے مالدارلوگ ہیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے، فرمایا کہوہ اجروثواب میں کم تر ہول گے،امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں سورۃ ہود کی دوآیات ذکر فرمائیں، جن کا ترجمہ ہے:

رونق (حاصل کرنا) چاہتا ہے (جیسے شہرت و نیک نامی وجاہ اور تواب آخرت حاصل کرنے رونق (حاصل کرنا) چاہتا ہے (جیسے شہرت و نیک نامی وجاہ اور تواب آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو) تو ہم ان لوگوں کے (ان) اعمال (کی جزاء) ان کو دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لئے دنیا میں پھر کی نہیں ہوتی (یعنی دنیا ہی میں ان کے اعمال کے عوض ان کو نیک نامی اور صحت و فراغ عیش و کثر ت اموال واولا دعنایت کردیا جاتا ہے جب کہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اضداد پر غالب ہواور اگر اضداد غالب ہول تو پھر بیا تاہے جب کہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اضداد پر غالب ہواور اگر اضداد غالب ہول تو پھر بیا ترت میں ہوں ہوگئی ہیں کہ فات کرت میں ہور نامی ہور پھر اثر ہوں نے جو پھے کیا فقاوہ آخرت میں ہور کا سب ) ناکارہ (ثابت) ہوگا'۔

آیات کریمہ کی مناسبت، باب سے ظاہر ہے کہ جولوگ دنیا چاہیں گے، دنیا ان کول جائے گی، لیکن آخرت کے اجرسے وہ محروم رہیں گے!

<sup>=</sup> وحديث ابن مسعود إنما خاطب به الصحابه في صحتهم ونبه به من شحّ على ماله، ولم تسمح نفسه بإنفاقه في وجوه البر أن ينفق منه في ذلك؛ لئلا يحصل وارثه عليه كاملاً هوفرًا، ويخيب هو من أحره، وليس فيه الأمر بصدقة المال كله فيكون معارضًا لحديث سعد، بل حديث عبد الله مجمل يفسره حديث سعد، ويدل على صحة هذا التأويل ما ذكره أهل السير، عن ابن شهاب أن أبا لبابة قال: «يا رسول، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: يجزئك الثلث، فلم يأمره بصدقة ماله كله. (شرح ابن بطال: ١٩٥/١٢٣/١٠)

٩٠٧٨ : حدَّثنا قُتنَّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ زَيْدِ آبْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّمَالِي ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِكُمْ يَمْشِي وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ ، قالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ ، قالَ : فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ ، فَٱلْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ : (مَنْ هٰذَا) . قُلْتُ : أَبُو ذَرِّ ، جَعَلَني ٱللهُ فِدَاءَكَ ، قالَ : (يَا أَبَا ذَرِّ تَعَالَ) . قالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ، فَقَالَ : (إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ ٱللَّهُ خَيْرًا ، فَنَفَحَ فِيهِ يَمينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا) . قَالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً ، فَقَالَ لِي : (ٱجْلِسْ هَا هُنَا) . قَالَ : فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ ، فَقَالَ لِي : (ٱجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعْ إِلَيْكَ) . قالَ : فَٱنْطَلَقَ فِي الحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ ، فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْثَ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ : (وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى) . قالَ : فَلَمَّا جاءَ كُمْ أَصْبِرْ حَنَّى قُلْتُ : يَا تَبْتِيَّ ٱللَّهِ جَعَلَنِي ٱللَّهُ فِدَاءَكَ ، منْ تُكَلِّمُ فِي جانِبِ الحَرَّةِ ، ما سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قالَ: (ذَٰلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، عَرَضَ لِي في جانِبِ الحَرَّةِ ، قَالَ : بَشِّرْ أَمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِٱللَّهِ شَيْئًا دَخلَ الجَنَّةَ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قالَ : نَعَمْ) . قالَ : قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قالَ : (نَعَمْ ، وَإِنْ شَرِبَ الخَمْرَ) . قَالَ النَّصْرُ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ رُفَيْعٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ : بَهٰذَا .

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، مُرْسَلٌ لَا يَصِحُ ، إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ .

قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ : حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ؟ قالَ : مُرْسَلُ أَيْضًا لَا يَصِحُ ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ هٰذَا : إِذَا ماتَ قالَ : لَا الصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ هٰذَا : إِذَا ماتَ قالَ : لَا الصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ هٰذَا : إِذَا ماتَ قالَ : لَا اللهِ إِلَّا اللهُ ، عِنْدَ المَوْتِ . [ر : ٢٢٥٨]

حضرت ابوذررضی الله عنہ نے فرمایا کہ ایک روز میں باہر نکلاتو دیکھا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم تنہا چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حضرت ابوذر " کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کریں گئے کہ آپ کے ساتھ کوئی رہے، اس لئے میں چاندنی کی چھاؤں میں حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم مڑے اور مجھے تعالیٰ علیہ وسلم مڑے اور مجھے دکھے کردریافت فرمایا، کون صاحب ہیں؟ میں نے عرض کی، ابوذر! الله تعالیٰ ملیہ وسلم مر محالی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر مجھے قربان کرے، حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوذر یہاں آؤ۔

ابوذرٌ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دریتک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چاتارہا،اس کے بعدآ یہ نے فرمایا کہ جولوگ ( دنیامیں ) زیادہ مال ودولت جمع کئے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہی کم مایہ ہوں گے،سواان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اورانہوں نے اسے دائیں بائیں،آگے پیچھے خرچ کیا ہواوراسے بھلے کا موں میں لگایا ہو۔ حضرت ابوذ رسخر ماتے ہیں کہ پھر میں تھوڑی دیر تک حضور ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلتار ہا،حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، یہاں بیٹھ جاؤ ،حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پقر تھے اور فرمایا'' یہاں اس وقت تک بیٹے رہوجب تک میں تہارے یاس لوٹ کے آؤں''۔ ابوذرٌ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے ،آپ وہاں رہے اور دیریک وہیں رہے ، پھر میں نے آپ سے سناآپ بیر کہتے ہوئے تشریف لارہے تھے وہن سرق وإن زنسی ..... 'وپاہے چوری کی، چاہے زنا کیا ہو'' ابوذر ٌفر ماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھ سے صبر نہ ہوسکا اور میں نے عرض کی ، اے اللہ کے نبی! اللہ مجھے آپ پر قربان

کرے، اس پھر یکی زمین کے کنارے آپ کس سے گفتگوفر مارہے تھے، میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے گفتگو کر مایا: دوسرے کو آپ سے گفتگو کرتے دیکھانہیں تھا؟ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت جرئیل علیہ السلام تھے، پھر یکی زمین (حرہ) کے کنارے مجھ سے ملے اور کہا کہ اپنی امت کو خوشخری سنادو کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گھرایا ہوتو وہ جنت میں جائے گا، میں نے عرض کی اے جریل! اگر چہاس نے چوری کی ہواور زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے پھرعرض کی، اگر چہاس نے چوری کی ہو۔ ہون زنا کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے پھرعرض کی، اگر چہاس نے چوری کی ہو۔

### سندكى وضاحت

امام بخاری رحمه الله نے جوروایت ذکر فرمائی ہے، اس کی سند میں ہے "عن عبد العزیز بن رفیع عن زید بن وهب سن نیس کے ساتھ فقل کررہے ہیں، نفر بن شمیل کی عن زید بن وهب سن نیخ ہیں اول حبیب بن الی ثابت، دوم سلیمان اعمش اور سوم عبد العزیز بن رفیع اور یہ بین وهب بهذا" لیعن تصریح تحدیث کے ساتھ فقل کررہے ہیں۔ بهذا سیمنوں "عَنْ" کی بجائے "حدثنا زید بن وهب بهذا" لیعن تصریح تحدیث کے ساتھ فقل کررہے ہیں۔ بهذا سے حدیث فدوم رادہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ قتیبہ بن سعید کے طریق میں اگر چہ عنعنہ ہے، عبد العزیز بن رفع، "عَن" کے ساتھ ذکر کررہے ہیں، لیکن شعبہ کی روایت میں تحدیث کی تصریح ہے۔

## ایک اعتراض اوراس کا جواب

اساعیلی نے امام بخاری رحمہ الله پراعتراض کیا ہے کہ شعبہ کے طریق میں مکثرین اور مقلین والاحصہ نہیں، صرف "من مات لایشر ک بالله ......" والاحصہ ہے، الی صورت میں تنبید بن سعید اور شعبہ دونوں کی روایات کوایک کیے کہا جاسکتا ہے۔

شارصین نے اس کا جواب بیدیا که درحقیقت حضرت ابوذر ای بیحدیث تین با تول پرمشمل ہے:

- 🛈 ایک مکثرین اور مقلین والی بات۔
- وممايسرني أن عندي مثل أحد ذهبا (جيما كرا گلياب كى روايت مين آرباب)
  - 🕜 سوم من مات لايشرك بالله شيئاً.

حضورا کرم صلی اللّٰدتعالی علیه وسلم نے بیتینوں باتیں ،حضرت ابوذ رغفاری رضی اللّٰدعنہ سے ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہر بات پر''حدیث'' کا اطلاق ہوسکتا ہے، اگر چہ پوری حدیث تین الگ الگ باتوں پر مشتمل ہے(ا)۔

قال أبو عبدالله: حديث أبي صالح، عن أبي الدرداء مرسل لايصح إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر

امام بخاى رحمه الله فرمات بين "أبوصالح عن أبي الدرداء" والى حديث مرسل باور حي نبيل بي الدرداء والى حديث مرسل باور حي نبيل بي محيح حديث الى فربى به اس كا تذكره بم في اس لئه كياتا كم حيح صورت حال اور حقيقت واضح اور معلوم موسكه، إنما أردنا للمعرفة ، أي: إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله.

حفرت ابوذررضی الله عندی روایت کی تفصیل آپ کے سامنے آگئی، اگلے باب میں بیروایت آرہی ہے، اس میں حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کو حضرت جرئیل علیه السلام نے خوش خبری سنائی ہے کہ "من مات لایشرك بالله شیئاً دخل الجنة ..... وإن سرق وإن زنی".

تھیک ای طرح کی ایک روایت حضرت ابوالدرداء رضی الله عند سے حضرت ذکوان ابوصالے نے قل فرمائی ہے۔
حضرت ابوذر سے بیروایت زید بن وجب نقل فرمارے ہیں، سلیمان اعمش نے اپنے شیخ زید بن
وجب سے بوچھا کہ مجھے تو یہ بات پینی ہے کہ بیر حدیث حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوالدرداء
رضی الله عنہ کوسنائی تھی اور وہ اس کے راوی ہیں، تو زید بن وجب نے کہا کہ مجھے حضرت ابوذر ابی نے بیرحدیث
مقام ریذہ میں سنائی تھی (ابوالدرداء نے نہیں) تو سلیمان اعمش نے کہا کہ ابوصالے نے مجھے حضرت ابوالدرداء
رضی الله عنہ سے اس طرح کی حدیث نقل فرمائی ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥٤٥/١٣، وفتح الباري: ١١/١١، وعمدة القاري: ٧٩/٢٣

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١/١١، وعمدة القاري: ٧٨/٢٣

امام پیمقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بید دونوں الگ الگ حدیثیں ہیں ،اگر چہ معنوی لحاظ سے دونوں کامفہوم ایک ہے، کیکن دوالگ الگ موقعوں پڑ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیار شادفر مایا (۳)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں حدیثوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ صحیح حدیث ابی ذر ہے اور ابوصالح ذکوان نے حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے اس طرح کی جوروایت نقل کی ہے، وہ مرسل ہے، صحیح نہیں ہے۔

لیکن صاحب تلوت کے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس محاکمہ پر تنقیدی ہے اور فرمایا ہے کہ امام نسائی نے بیعد بیث امام سلم کی شرط پر سیح سند کے ساتھ نقل کی ہے (۲۰)۔

قيل لأبي عبدالله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال: مرسل أيضاً لايصح والصحيح حديث أبي ذر، وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء

امام بخاری رحمہ اللہ سے عطاء بن بیار کی اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا، جوانہوں نے حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے نقل فر مائی ہے، اور جس کی تخ ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کے الفاظ ہیں:

"إنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يقص على المنبر يقول: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ فقلت: وإن زنى، وإن سرق يا رسول الله، فقال: وإن زنى وإن سرق، فأعدت، فأعاد، فقال في الثالثة، قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء"(٥).

لینی: "حضرت ابودردافرماتے ہیں کہ انہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا: " ﴿ ولمن حاف مقام ربه جنتان ﴾ " لیعنی جو مخص اینے

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١/٣٢٣، إرشاد الساري: ١٣/٥/١٣

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ١٣/٥٥، وعمدة القاري: ٧٩/٢٣

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للنسائي، كتاب التفسير، سورة الرحمن: ٦/٢٧٨، (رقم الحديث: ١١٥٦)

رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا،اس کے لئے دوجنتیں ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر چہاس نے زناچوری کی ہو، اگر چہاس نے زناچوری کی ہو، میں نے دوبارہ کہا، آپ نے دوبارہ میدار شاد فرمایا، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر چہابودرداء کی ناک خاک آلود ہوجائے''۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں بھی فر مایا کہ یہ بھی مرسل ہے، میجے نہیں ہے، میجے حدیث، حدیث، حدیث ابی ذر ہے، فر مایا، حضرت ابوالدرداء کی اس حدیث پر لکیر تھینج دولیعنی اسے جیوڑ دو۔ "إذ مات، قال: لا إله إلا الله عند الموت ...... كيونكه وه مرسل ہے۔

## نسخول كافرق ..... يهان دو نسخ بين:

سے پہلے نیخ میں "إذا مات، قال: لا إله إلا الله عند الموت "كالفاظ بيں، ہم نے جونے متن كے طور پراختياركيا ہے، اس ميں "إذا مات" ہے، اس صورت ميں "اضربوا على حديث أبي الدرداء هـذا..... " سے حفرت ابوالدرداء كى حديث كى طرف اشارہ ہے، حضرت ابوالدرداء كى حديث كے بيالفاظ قال كركامام بخارى فرماتے بيں كدابودرداً كى بي حديث "إذا مات، قال: لا إله إلا الله ..... " پرخط هي خواور اسے چور دو، كونكه بيمرسل ہے۔

وررانخه ب "هذا، إذا تاب، قال: لا إله إلا الله عند الموت " مندوستانی نسخ مین "إذا تاب "

الفاظ بین، اس نسخ کے مطابق اصر بوا علی حدیث أبی الدردا، پر بات خم ہوگی اور هذا إذا تاب ،
قال: لا إله إلا الله عندالموت سیام بخاری رحمالله کی طرف سے، حدیث باب پرتیمرہ ہے، حدیث باب مین ہے کہ شخص نے "لا إلسه إلا الله سین کہ دیا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر چاس نے زنااور چوری کی ہو، امام بخاری رحمالله فرماتے ہیں کہ یہ کم اس صورت میں ہے جب اس نے ان گناہوں سے قبہ کی ہو اور موت کے وقت کلم طیبہ کہد یا ہو، ظاہر ہے قوب سے یہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں تو ایسا شخص جنت میں جائے ہوا ور موت کے وقت کلم طیبہ کہد یا ہو، ظاہر ہے توب سے یہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں تو ایسا شخص جنت میں جائے

یدامام بخاری رحمہ اللہ کی تاویل ہے، دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ توبہ نہ بھی کیا ہو، تب بھی جنت میں اپنے گنا ہوں کی سزا بھگننے کے بعد داخل ہوں گے،"دخل البجنة" سے مرادیہ ہوسکتا ہے کہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے۔ چنانچے حضرت انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"قوله: قال أبو عبدالله: "هذا إذا تاب، وقال: لا إله إلا الله، عند الموت" ..... لما استشكل المصنف النجاة، مع إرتكاب الزنا، والسرقة، حمله على أن المراد من الزنا، والسرقة الذي قد تاب منه، فإذا تاب منه قبل الموت، وقال الكلمة، فذلك يدخل الجنة؛ لأن الكافر يدخلها أبداً حتى يلج المجمل في سم الخياط، وإذا كان المؤمن العاصي داخلها، ولو بعد التعذيب يسيراً، صح الإطلاق في التعبير، فالدخول في الجنة، أو تحريم النار عليه، كمله بالنظر إلى حال الكافر، ولما تعلم الناس المسألة في المؤمن المسرف، وتقررت في أذهانهم، صارت عندهم كالبديهي، فزعموه أنها لاتحتاج إلى تنبيه، مع أنه لو لم يعلمنا لما علمنا (وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله فه فهذا هو المراد عندي، والله تعالى أعلم بالصواب" (٢).

بہر حال عطاء بن بیار کی روایت کو بھی امام بخاری نے غیر صحیح ، مرسل قر ار دیا۔

لیکن حافظ ابن حجر رحمه الله نے امام بخاری رحمه الله کی بات کو قابل اشکال قراریا، وه فرماتے ہیں کہ عطا کی روایت مرسل نہیں، کیونکہ عطاء ابن بیار کی ساعت ابودر داء سے ثابت ہے، جبیبا کہ ابن ابی حاتم اور طبر انی اور بیہ بی تی کی روایت میں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"قد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدرداء في رواية ابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في معجمه، والبيهقي في شعبه"(٧).

<sup>(</sup>٦) فيض الباري: ٤٢٥/٤

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٢١ /٣٢٣

١٤ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِينَةً : (مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدِ هٰذَا ذَهَبًا) .

حضرت ابوذررضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے پھر یلے علاقہ میں چل رہا تھا، اسی دوران احد پہاڑ ہمارے سامنے آگیا، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابوذر! میں نے عرض کی حاضر ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابرسونا ہواوراس پرتین دن اس طرح گزرجا ئیں کہ اس میں ایک وینار بھی باقی رہ جائے، سوااس تھوڑی سی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھ چھوڑوں، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرج کروں، اپنی دائیں بائیں اور چیھے (لینی ہر طرف خرج کروں، اپنی دائیں بائیں اور چھے (لینی ہر طرف خرج کروں، اپنی دائیں بائیں اور چھے (لینی ہر طرف خرج

کروں)، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، زیادہ مال رکھنے والے ہی قیامت کے دن کم مایہ ہوں گے سوا اس شخص کے جو اس مال کو اس طرح دائیں، بائیں اور پیچھے سے خرچ کرے اور ایسے لوگ کم ہیں۔

پھر مجھ سے فرمایا، پہیں تھہرے رہو، یہاں سے اس وقت تک نہ جانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، پھر حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چلے گئے اور نظروں سے اوجسل ہو گئے، اسکے بعد میں نے آ وازسنی جو بلندتھی، مجھے ڈرلگا کہ کہیں حضور اکرم سلی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کوکوئی دشواری نہ پیش آ گئی ہو، میں نے حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوکوئی دشواری نہ پیش آ گئی ہو، میں نے حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن آ پ کا ارشاد یا د آ گیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہمنا، جب تک حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف بہیں واپس نہ آ جاؤں، چنانچہ جب تک حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف

میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں نے ایک آواز سی تھی، مجھے خطرہ بھی محسوں ہوا، لیکن پھر آپ کا ارشاد یا د آیا، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے ساتھا؟ میں نے عرض کی جی ہاں، فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا جو حض اس حال میں مرجائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کیا ہو، تو وہ جنت میں جائے گا میں نے پوچھا اگر چہاس نے زنا اور چوری بھی کی ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر چہاس نے زنا اور چوری بھی کی ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر چہاس نے زنا اور چوری بی کیوں نہ کی ہو(ا)۔

<sup>(</sup>١)قال ابن بطال: في هذا الحديث أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنى كثرة المال إلا بشريطة أن يسلطه الله على إنفاقه في طاعته اقتداءً بالنبي على في ذلك.

وفيه: أن المبادرة إلى الطاعة أفضل من التوانى فيها، ألا ترى أن النبى الله لم يحب أن يبقى عنده من مقدار حبل أحدٍ ذهبًا، لو كان له، بعد ثلاث إلا دينار يرصده لدين.

وفيه: أن النبي الله كان يكون عليه الدين لكثرة مواساته بقوته وقوت عياله، وإيشاره على نفسه أهل الحاجة، والرضا بالتقلل والصبر على خشونة العيش، وهذه سيرة الأنبياء والصالحين، وهذا كله يدل على أن فضل المال في إنفاقه في سبيل الله لا في إمساكه وإدّخاره. (شرح ابن بطال: ١٢١/١٠)

#### تمضي علي ثالثة

اس مين "ثالثة" سے "ليلة ثالثة" مراد ہے، باب كى اگلى روايت مين ہے: "أن لا تمر على ثلاث ليال ". أرصده لِدَين: يعنى وه جومين نے قرض اتار نے کے لئے رکھا ہوا ..... إلا أن أقبول به فى عباد الله: مرجومين الله كے بندول مين فرج كرول، أقبول به سے انفاق مراد ہے، إلا من قبال: هكذا وهكذا وهكذا وهكذا: مرجومين الله فى حقه.

عَدْ بَوْنُسَ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُبْبَةَ : قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : يُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُبْبَةَ : قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : (لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ) . [ر: ٢٢٥٩]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھے پراس حال میں نہ گزرنے پائیس کہ میرے پاس پھے بھی باتی ہجے ، سوااس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لئے رکھالوں۔
علام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وفيه الحَتَّ على الإنفاق في وجوه الخيرات، وأنه كان في أعلى در جات الزهد في الدنيا بحيث إنه لايحب أن يبقى في يده شيء من الدنيا، إلا لإنفاقه فيمن يستحقه، وإما لإرصاده لمن له حق"(٢).

یعنی: ''اس میں بھلائی کے راستوں میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئ ہے، نیز اس امر پر اکسایا گیاہے کہ انسان دنیا میں زہد کے اعلیٰ درجہ کو اختیار کرے، اس طور پر کہ وہ میہ

# خواہش رکھے کہاس کے ہاتھ میں جتنی دنیا اور مال ودولت ہے، وہ اسے مستحق لوگوں پرخرچ کرے یاصاحب حق کے حق کی ادائیگی کے لئے اسے تیارر کھے'۔

١٥ - باب : الْفِنَى غِنَى النَّفْسِ .

وَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى : ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ – إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى – هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ /المؤمنون : ٥٥ – ٦٣/ .

قَالَ ٱبْنُ عُيِّنَةَ : لَمْ يَعْمَلُوهَا ، لَا بُدَّ مِنَ أَنْ يَعْمَلُوهَا .

جیبا که ترجمة الباب سے واضح ہے، امام بخاری رحمہ الله نے ترجمة الباب میں حدیث کے الفاظ ذکر کئے ہیں، جن کا حاصل میہ ہے کہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ الله نے سورة المؤمنون کی آیت نمبر ۵۵ سے لے کرآیت نمبر ۲۳ تک یعنی آٹھ آیتوں کو ترجمة الباب میں ذکر فرمایا۔ وہ آیتیں میہیں:

﴿ اَيَحْسَبُونَ اَنْسَا نُصِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِيْنَ ﴾ ٥ ﴿ نَسَارِعُ لَهُمْ فِي الْحَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ٥ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِايْتِ رَبِّهِمْ يُوْمِنُونَ ﴾ ٥ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِايْتِ رَبِّهِمْ يَوْمُنُونَ ﴾ ٥ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ اللهِ مَنْ عَلَى رَبِّهِمْ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

ترجمہ: '' بیلوگ یوں گمان کررہے ہیں کہ ہم ان کو جو پچھ مال واولا دویتے ہیں تو ہم ان کو جو پچھ مال واولا دویتے ہیں تو ہم ان کوجلدی جلدی فائدے پہنچارہے ہیں (بیات ہر گرنہیں) بلکہ بیلوگ (اس ڈھیل دینے کی وجہ ) نہیں جانتے (یعنی بید ڈھیل تو ان کو بطور استدراج کے دی جارہی ہے، جو انجام کاراُن کے لئے اور زیادہ عذاب کا سبب بنے گی، کیونکہ ہماری مہلت اور ڈھیل دینے

سے بیاورمغرور ہوکر سرکشی اور گناہوں میں زیادتی کریں گےاورعذاب زیادہ ہوگا)۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جولوگ اینے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جولوگ اینے رب کی آیتوں پرایمان رکھتے ہیں اور جولوگ اینے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو لوگ (الله کی راه میں) دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور (باوجودالله کی راه میں دینے اورخرچ كرنے كے )ان كے دل اس سے خوفز دہ رہتے ہيں كدوہ اسے رب كے ياس جانے والے ہیں (دیکھے وہاں جاکران صدقات کا کیا تمرہ ظاہر ہو، کہیں ایسانہ ہو کہ بید یناحکم کےموافق نه ہومثلاً مال حلال نہ ہویا نبیت اللہ کے لئے خالص نہ ہوا ورنیت میں اخلاص کامل نہ ہونا اور مال كاحرام ہونا ہمیں معلوم نہ ہوتو اُلٹااس پرمواخذہ ہونے لگےتو جن لوگوں میں بیصفات ہوں ) بیلوگ اینے فائد ہے جلدی جلدی حاصل کررہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے . ہیں اور (بیا عمال مذکورہ کچھ سخت بھی نہیں جن کا کرنا مشکل ہو کیونکہ) ہم کسی کو اُس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کوئیں کہتے (اس لئے بیسب کام آسان ہیں اوراس کے ساتھ اُن کا اچھاانجام اور ثمرہ یقینی ہے کیونکہ ) ہارے پاس ایک دفتر ( نامہُ اعمال کامحفوظ ) ہے جوٹھیکٹھیک (سب کا حال) بتلا دے گا اورلوگوں پر ذراظلم نہ ہوگا۔ (بیتو اوپرمؤمنین کی حالت سُنی مگر کفارایسے نہیں ہیں ) بلکہ ( بھس ) ان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے (جس کا ذکریایت ربهم میں ہے) جہالت (اورشک) میں (ڈویے ہوئے) ہیں (جن کا حل او پر بھی معلوم ہوچ کاف ذر گھٹم فی غَمْرَتِهم ) اوراس (جہالت وا نکار ) کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی (بُرے بُرے)عمل ہیں جن کوبید (مسلسل) کرتے رہتے ہیں'۔

## قال ابن عُيَيْنَة: لم يعملوها لابد من أن يعملوها

قرآن کریم کی آیت کریمہ ﴿من دون ذلك هم لها عاملون ﴾ كے بارے میں حضرت سفیان بن عیدرحمداللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے وہ برے اعمال جوانہوں نے اب تكنبیں كئے، وہ بھی ضرور کریں گے اور یوں اللہ تعالی كے عذاب كے ستحق قرار یا كیں گے۔

٦٠٨١ : حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : (لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كُثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ) .

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا،غناءاور مالداری پنہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ اصل غناء بیہ ہے کہ دل بے نیاز ہو۔

## آيات كريمه اور حديث ميس مناسبت

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں سورۃ مومنون کی جوآیات کریمہ ذکر فرمائی ہیں، حدیث باب کے ساتھ ان کی منابست بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آیات سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ مال فی نفسہ کسی خیر اور نفع کی چیز نہیں، بلکہ اس کی نافعیت، اس کے متعلق کے اعتبار سے ہے، وہ اگر اسے حجے مصرف میں استعال کرے گا توضیح اور بہتر مصرف کی وجہ سے اس کی نافعیت اور بہتر ی واضح اور ظاہر ہوگی، اس طرح زیادہ مال کے مالک ہونے سے آدمی غنی نہیں بن جاتا جب تک وہ دل کاغنی نہو، دل کاغنی ہوگا تو وہ اسے حجے اور ضروری مصارف میں خرچ کرے گا، اور اگر دل کا فقیر ہے تو وہ مال خرچ کرنے سے کتر ائے گا اور یوں وہ مال اس کے دین و دنیا کے کامنہیں آئے گا (۱)۔

## ١٦ – باب : فَضْل الْفَقْر .

٢٠٨٢ : حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ
اَبْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قالَ : مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةٍ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ :

(ما رَأَيُكَ فِي هٰذَا) . فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هٰذَا وَاللهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ،

وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ ، قالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ :

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٣٢٨، وإرشاد الساري: ١٣/٠٥٠

(مَا رَأَيُكَ فِي هَٰذَا) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، هَٰذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْظٍ : (هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلُ الْأَرْضِ مِثْلِ هٰذَا) . [ر : ٤٨٠٣]

حفرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسرے صاحب سے جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ ان (گزرنے والے) صاحب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ معزز لوگوں میں ہے، اور بخد اس قابل ہیں کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجیں تو ان سے نکاح کردیا جائے، اگر یہ سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول کرلی جائے۔

حضرت سہل فرماتے ہیں: حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اس کے بعدا یک دوسر ہے صاحب گزرے، حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! یہ صاحب مسلمانوں کے فریب طبقہ سے ہیں اور اس قابل ہیں کہا گر نکاح کا پیغام بھیجیں تو ان کا نکاح نہ کیا جائے ،اگر سفارش کریں توان کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر کچھ کہیں تو ان کی بات نہ سی جائے۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، یہ ان کی بات نہ سی جائے۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، یہ (غریب) شخص اس (امیر) جیسے دنیا بھر کے انسانوں سے بہتر ہے۔

بیصدیث، کتاب النکاح میں گزر چکی ہے۔

عَدْنَا خَدْنَا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ : عَدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِ نُرِيدُ وَجْهَ اللهِ ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَضْى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً ، فَإِذَا غَطَّيْنَا رَجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَيْكِ أَنْ نُعَطِّي رَأْسَهُ عَلَيْنَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلِيلِهِ أَنْ نُعَطِّي رَأْسَهُ وَعَلَيْكَ رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا . [ر : ١٢١٧]

حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ٹبی کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لئے ہجرت کی ، چنا نچہ ہماراا ہجراللہ کے ذمہ رہا، پس ہم میں سے کوئی تو گزرگیا اور اپنا اجراس دنیا میں نہیں لیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنداُ نہی میں سے تھے، آپ جنگ احد کے موقع پر شہید ہوئے تھے، اور ایک چا در چھوڑی تھی (اس چا در کا آپ کو گفن دیا گیا تھا) اس چا در سے ہم اگر آپ کا سرڈ ھکتے تو آپ کے پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنا نچے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم ان کا سرڈ ھک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور ہم میں سے ہمیں تھم دیا کہ ہم ان کا سرڈ ھک دیں اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دیں اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی محنت کا پھل دنیا میں بارآ ور ہوگیا اور وہ اس سے چن رہے ہیں۔ ابو واکل حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی کئیت ہے، یَھْ ڈبھا: یقطعہا، هَدَب کے معنی کھل چننے ابو واکل حضرت شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی کئیت ہے، یَھْ ڈبھا: یقطعہا، هَدَب کے معنی کھل چننے ہیں۔

٦٠٨٤ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ قالَ : (اَطْلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاَطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ) .

تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ . وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ . [ر : ٣٠٦٩]

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، میں نے جنت میں جمعا نکا تو اس میں رہنے والے اکثر غریب تھے اور میں نے دوز خ میں جمعا نکا تو اس اس کثر عور تیں تھیں۔ ابوالولید ہشام بن عبد الملک طیالسی اور ابور جاء عمران بن تمیم عطار دی کی کنیت ہے۔

#### تابعه أيوب وعوف

ابورجاء کی متابعت الوب سختیانی اورعوف نے کی ہے، الوب کی متابعت امام نسائی نے اورعوف کی

متابعت امام بخاری نے موصولاً نقل کی ہے(۲)۔

وقال صخر وحماد بن نجیع عن أبي رجاء عن ابن عباس صحر بن جویرہ اور حماد بن نجیع کی تعلق کونسائی نے موصولاً نقل کیا ہے (۳)، ان دونوں نے بیروایت حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔

٩٠٨٥ : حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّلْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّلْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنسُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهُ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ ، وَمَا أَكُلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَنِّى مِاتَ .

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے کبھی خوان یعنی میزنما تخت پر کھانا تناول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگئ۔ "خوان" میزنما تختے کو کہتے ہیں، جس پر مالدارلوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ علام قسطلانی رحمہ الله لکھتے ہیں:

"هـو مـا يـؤكل عليه الطعام، وهو من دأب المترفين، وصنع الجبابرة المنعهين، لئلا يفتقروا إلى التطالؤ عند الأكل"(٤).

یعنی: ''خوان اس میزنما تختے کو کہتے ہیں، جس پر کھانا کھایا جاتا ہے، بیمو ما متکبر فتم کے مالدارلوگ استعال کرتے ہیں، تا کہ کھاتے وقت انہیں سرنہ جھکانا پڑے''۔

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٨٦/٢٣، إرشاد الساري: ٢٥/١٣٥، فتح الباري: ٢١/٣٣٧

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٨٦/٢٣، إرشاد الساري: ٢٥/١٥، فتح الباري: ٣٣٧/١١

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ١٣/٥٣

7٠٨٦: حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَة : حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَة : حَدَّ ثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَت : لَقَدْ تُوفِيَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ وَمَا فِي رَفِي مِنْ شَيْءٍ بِأَكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرِ فِي رَفِي لِي ، فَأَكُلُتُ مِنْهُ ، حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلِتُهُ فَفَنِي . [ر: ٢٩٣٠] إلَّا شَطْرُ شَعِيرِ فِي رَفِي لِي ، فَأَكُلْتُ مِنْهُ ، حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلِتُهُ فَفَنِي . [ر: ٢٩٣٠] الله شَطْرُ شَعِيرِ فِي رَفِي لِي ، فَأَكُلْتُ مِنْهُ ، حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلِتُهُ فَفَنِي . [ر: ٢٩٣٠] من مُن مَن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه

# معاش کے اعتبار سے مومن کی تین حالتیں

معاش کے اعتبار سے ایک مؤمن کی تین حالتیں ہوسکتی ہیں:

- پہلی حالت فقر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب فقر کی فضیلت پر قائم فرمایا ہے، اوراس باب میں جتنی روایات ذکر فرمائی ہیں، ان تمام روایات میں فقر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔خود حضور اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ، فقر وغربت والی تھی، جیسا کہ روایات باب سے واضح ہے، حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا اور اکثر حضرات صحابہ کی زندگی بھی فقیرانہ اور درویثانتھی۔
- ودسری حالت مالداری اور فراوانی دولت ومعاش کی تھی، پہلی حالت جہاں صبر کی ہے، یہ دوسری حالت ایک مؤمن کے لئے اللہ تعالی کی نعمتوں پرشکر وحمہ کا موقع فراہم کرتی ہے، بہت ساری احادیث میں مالداری کی فضیلت وارد ہوئی ہے:

﴿ .....كَتَابِ الوصايامِينِ حَفِرت سعد بن وقاص رضى الله عنه كى روايت گررى ہے، جس ميں ہے:

"إنك أن تدع ورثتك أغنيا، خير من أن تدعهم عالة يتكفّفُون الناس
في أيديهم "(٥). ليمن :" توايخ ورثه كو مالدار چھوڑ كراس ونيا سے رخصت ہوياس سے

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثتَه أغنيا، خير من يتكفّفها الناس، رقم الحديث: ٢٧٤٢

بهتر ہے كہ توان كومحاج اور فقير چھوڑ كرجائے''۔

کے .....حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہوہ اپناسارا مال اللہ کے راستے میں خرج کردیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

"أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك"(٦). ليعنى: "كيهمال بچا كركها كرو، اس مين تمهار علي خير بيا-

کررچکی کاب الدعوات میں "ذهب أهل الد ثور بالأجور" والی روایت گررچکی عندی من یشاء".

کے .... جضرت عمروبن العاص کی روایت امام احدر حمد اللد نے قل فرمائی ہے: "نِعْمَ المالُ الصالح للمر، الصالح "(۷). لیعنی: "وہ حلال مال کیا ہی خوب ہے، جونیک شخص کے یاس ہو'۔

ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن کے پاس مال ودولت کی فراوانی ، اس کے حق میں ایک مفید چیز ہے ، کیونکہ مال ودولت کی فراوانی ، اس کے لئے اللہ کے راستے میں خرج کرنے کے بہت سارے مواقع فراہم کرے گی اور دین کے بہت سارے کام اس کے ذریعے کرسکے گا۔

ایک تیسری حالت درمیان کی حالت ہے کہ انسان نہ مالدار ہے ، نہ فقیر وحتاج ہے ، بلکہ اس کی ضرور تیں پوری ہور ہی ہیں اور بقد رضر ورت اس کے پاس مال ودولت موجود ہے ،اس حالت کو "کفاف" کہتے ہیں ،علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں اور علامہ ابن بطال نے شرح بخاری میں اس حالت کو سب ہے بہتر قرار دیا ، کیونکہ اس میں فقر اور مالداری دونوں کے فتنوں سے سلامتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری اور فقر وغربت کے فتنے سے بناہ مانگی ہے (۸)۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ﷺ سے مرفوع روایت نقل کی ہے،

<sup>(</sup>٦) صحيح بخاري، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه، أو دواتِه، فهو جائز، (رقم الحديث: ٢٧٥٧)

<sup>(</sup>٧) مسند احمد: ٦/٥٩، رقم الحديث: ١٧٩١٥

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١١/١١، ٣٣١/، وشرح ابن بطال: ١٧٠/١-١٧٤

اس كالفاظ بين:

"قد أفسلح من أسلم، ورُزِقَ كفافاً وقنّعه الله بما آتاه"(٩). ليعنى: "وه شخص كامياب هجس في اسلام قبول كيا، اسع بقدر ضرورت روزى دى گئى اوراس في قناعت اختياركى" -

اس طرح الطلے باب میں روایت آرہی ہے، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
"أللهم ارزق آل محمد قوتا". لیعن: "اسے اللہ! آپ آلِ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو بقد رضرورت رزق عطافر ما"۔

امام ابن ماجد نے اپنی سنن میں ایک مرفوع روایت حفزت انس رضی الله عند سے قل کی ہے، اس میں ہے:

"ما من غنی ولا فقیسر إلا و گئیوم القیسامة أنه أوتي من الدنیا

قُوت ا"(۱۰). ليمن " قيامت كروز بر مالداراور فقير خض يتمنا كرے گا، كاش! اسے
صرف بقدر ضرورت دنیا دی جاتی ".

ان روایات ہے معاش کی تیسری حالت جوفقر وغنا کے درمیان اور بین بین ہے، کی بہتری اور افضیلت معلوم ہوتی ہے۔

# فقرافضل ہے یا مالداری؟

اس پرتو تمام علاء کا اتفاق ہے کہ ایسا فقر واحتیاج جس پر انسان صبر نہ کر سکے، اور جوآ دمی کے دین وائمان کے لئے خطرے کا باعث ہواور جواللہ کی طاعت انسان سے بھلادے،اس سے وہ مالداری اور غزا فضل ہے، جواللہ تعالیٰ کے شکر وطاعت کے ساتھ ہو۔

اسی طرح بیربات متفق علیہ ہے کہ وہ مالداری اور فراوانی دولت جوآ دمی کواللہ تعالی کی نافر مانی اور عجب

(٩) صحيح مسلم ، كتباب النزكوة، باب في الكفاف والقناعة: ٢٠٣٠/ ، وقم الحديث: ١٠٤٥ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزهد، باب القناعة: ١٣٨٦/ ، رقم الحديث: ١٣٨٤ ، ولفظه: قد أُفْلَح مَنْ هُدِي إلى الإسلام، ورُزقَ الكفاف، وقنع به، وفتح الباري: ٣٣١/١١

(١٠) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب القناعة: ١٣٨٧/٢، رقم الحديث: ١٤٠

وتفاخر میں مبتلا کردے، انسان کے لئے فتنہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ فقر وتنگدی ہزار درجہ بہتر ہے جواللہ تعالیٰ کے صبر وطاعت کے ساتھ ہو(۱۱)۔

البتہ فقرصبر وتقویٰ کے ساتھ ہواور مالداری شکر وتقویٰ کے ساتھ ہوتو تب ان دونوں میں کون ساافضل وراج ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے:

علامه ابن تیمیه رحمه الله نے فرمایا که بدونوں برابر ہیں، یعنی کسی ایک کودوسرے پر فوقیت حاصل نہیں (۱۲)۔ ابوالقاسم قشیری اورامام طبری وغیرہ کا خیال ہے کہ فقر کے مقابلہ میں غناءاور مالداری افضل ہے، مطرف بن عبداللہ کا قول ہے:

"لأن أعًا في فأشكر أحب إليّ مِنْ أن أَبْتَلَى فأصبر "(١٣). ليعنى: "عافيت كساته مالدارى اورشكر مجهاس ية زياده ليند هم كم مين فقركى آزمائش مين مبتلا موجاؤن اورصبر كرون ".

اوروجہاں کی ظاہر ہے کہانسان کے لئے شکر کرنازیادہ آسان ہے، بہ نبست صبر کرنے کے۔ علامہ ابن الجوزی اور جمہور صوفیاء، غنا اور مالداری کے مقابلے میں فقر کو ترجیج دیتے ہیں کہ اس میں مجاہد وُنفس ہے جو ترقی منازل کے لئے مفید ہے، علامہ ابن الجوزیؒ نے فر مایا، مالداری کا فتنہ فقر کے فتنہ سے بڑھ کرہے (۱۲)۔

(١١) فتح الباري: ٣٣١/١١

(١٢) إرشاد الساري: ٢٥ (٥٣/ ١٣) وفتح الباري: ٣٣٢/١١، قال ابن بطال: "فأي الرجلين أفضل: المبتلى بالفقر، أو المبتلي بالغنى إذا صلحت حال كل واحد منهما؟ قيل: السؤال عن هذا لايستقيم؛ إذ قد يكون لهذا أعمال سوى تلك المحنة يفضل بها صاحبه والآخر كذلك، وقد يكون هذا الذي صلح حاله على الفقر لا يصلح حاله على الغقر والغنى. فإن قيل: فإن كان كا واحد منهما يصلح حاله في حاله على الأخر على الفقر والغنى. فإن قيل: فإن كان كا واحد منهما يصلح حاله في الأمرين، وهما في غير ذلك من الأعمال مستاويان، قد أذى الفقير مايجب عليه في فقره من الصبر والعفاف والرضا، وأذى الغنى مايجب عليه من الإنفاق، والبذل، والشكر، والتواضع، فأي الرجلين افضل؟ قيل: علم هذا عند الله. (وانظر شرح ابن بطال: ١٧٣/١)

(۱۳) فتح الباري: ۲۱/۳۳۳

(١٤) فتح الباري: ٢٨/١١، إرشاد الساري: ٤٥٤/١٣

# ١٧ – باب : كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ عَلِيُّ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَخَلِّيهِمْ مِنَ ٱلدُّنْيَا .

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ گی فقیرانہ اور درویثانہ زندگی کی ایک جھلک دکھائی ہے اور ان احادیث کو ذکر کیا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت یا حضرات صحابہ کی تنگدتی اور فقیری کا پہتہ چلتا ہے۔

٢٠٨٧ : حدَّثني أَبُو نُعَيْم بِنَحْوِ مِنْ نِصْفِ هَٰذَا الْحَدِيثِ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ ذَرِّ : حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ : أَنَّ أَمَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : آللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ، إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ وَكُمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، ما سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْعَنِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي ، وَعَرَفَ ما في نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ، ثُمَّ قالَ : (يَا أَبَا هِرٍّ) . قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ : (الْحَقْ) . وَمَضِى فَٱتَّبَعْتُهُ ، فَلَدْحَلَ ، فَأَسْتَأْذِنُ ، فَأَذِنَ لِي ، فَلَخَلَ ، فَوَجَدَ لَبُنَّا فِي قَلَح ِ، فَقَالَ : (مِنْ أَيْنَ هٰذَا اللَّبَنُ ﴾ قَالُوا ؛ أَهْدَاهُ لَكَ فَلَانٌ أَوْ فَلَانَةٌ ، قالَ : (أَبا هِرٍّ) . قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : (الْحَقُ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَآدْعُهُمْ لِي) . قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ ، إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِذَا أَتَنَّهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَسَاءَنِي ذٰلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هٰذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ، كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هٰذَا اللَّهَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي ، فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسٰى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هٰذَا اللَّهَنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ ٱللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلِيْكُ بُدٌّ ، فَأَتَيْنُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبُلُوا ، فَٱسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : (يَا أَبَا هِرَّ) . قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ، قَالَ : (خُذْ فَأَعْطِهِمْ) . قالَ : فَأَخَذْتُ الْقُدَحَ ، فَجَعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ ، حَتَّى الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ ، حَتَّى الْقَدَعَ وَقَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى قَتَبَسَّمَ ، إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَقَدْ رَوِي الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى قَتَبَسَمَ ، فَقَالَ : (أَبَا هِرٍ ) . قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ ) . قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ ) . قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ ) . قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ : (اَشْرَبْ) . فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ : (الشَرَبْ) . فَشَرِبْتُ الْفَضَلَةَ . [ر : ١٩٨٥]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قتم! جس کے سوا اور کوئی معبودنہیں، میں بھوک کے سبب زمین پراینے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، میں بھوک کی وجہ سے اپنے بیٹ پر پھر باندھا کرتا تھا، ایک دن میں راستے میں بیٹھ گیا جس سے صحابہ نگلتے تھے، ابو بکررضی اللہ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں بوچھا،میرے پوچھنے کا مقصد صرف بیتھا کہ مجھے کچھ کھلا دیں، وہ چلے گئے اور کچھ نہیں کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے بھی قر آن مجید کی ایک آیت پوچھی اور پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ مجھے کھلا دیں ، وہ بھی گزر گئے اور پچھ بیس کیا۔ اس کے بعد حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم گزرے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو مسكرائے اور حضورا كرم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ميرے دل كى بات سمجھ گئے اور ميرے چېرے كوآب نے تا زليا، پھرآپ نے فرمايا ، اباہر! ميں نے عرض كى ، لبيك يارسول الله! فرمايا میرے ساتھ آ جاؤاور آپ چلنے لگے، میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے ہولیا، پھر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندرتشریف لے گئے ، اجازت جاہی مجھے اجازت ملی ، پھر داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دود ھاملا ، دریافت فر مایا کہ یہ دود ھاکہاں ہے آیا ہے ، کہا کہ فلاں یا فلاں نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ بھیجا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اباہر! میں نے عرض کی، لبیک یارسول اللہ! فرمایا کہ اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلالاؤ، حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے وہ نہ کسی کے گھریناہ ڈھونڈتے نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے یاس۔

جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ وہ صدقہ ان کے پاس بھیج دیتے اور خوداُس میں سے پچھ نہ رکھتے ،البتہ جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو انہیں بلا بھیجے اور خود بھی تناول فر ماتے اور انہیں بھی شریک کرتے۔

چنانچہ مجھے یہ بات ناگوارگزری اور میں نے سوچا کہ یہ دودھ ہے ہی کتنا! کہ سارے صفہ والوں میں تقسیم ہوجائے ،اس کا توحق دار میں تھا، اسے پی کر پچھ توت حاصل کرتا، جب اہل صفہ آئیں گے تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ ہے ہی فرمائیں گے اور میں ہی انہیں یہ دودھ دول گا، مجھے تو شایداس میں سے پچھ نہیں سلے گا،کیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سوابھی کوئی چارہ نہیں تھا۔

چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی، اہل صفه آگئے اور اجازت جاہی، انہیں اجازت مل گئی، پھروہ گھر میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اباہر! میں نے عرض کی، لبیک یارسول اللہ! فرمایا، لو! اور ان سب حضرات کودو۔

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ پکڑ لیا اور ایک ایک کودینے لگا، ایک خض جب دودھ پی کرسیراب ہوجا تا تو مجھے واپس کر دیتا اور اس طرح دوسرا پی کر مجھے پیالہ واپس کر دیتا ، اس طرح میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا، سب لوگ پی کرسیراب ہو چکے تھے، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑ ااور اپنے میری طرف دیکھا اور مسکرا کرفر مایا، ابا ہر! میں نے عرض کی، لبیک یارسول اللہ! فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں میں نے عرض کی، یارسول اللہ! آپ نے یارسول اللہ! آپ نے

پچ فر مایا، حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا، بیٹھ جا دُاور پیو، میں بیٹھا اور دودھ پینے لگا اور حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم برابر فر ماتے رہے کہ اور پیو، آخر مجھے کہنا پڑا، بس!
اس ذات کی قتم! جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، اب گنجائش نہیں ہے، حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا پھر مجھے ذے دو، میں نے پیالہ حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کودے دیا، حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے الله کی حمد بیان کی اور بسم الله پڑھ کر بچا ہوا دودھ خود پی گئے۔

#### حدثني أبونعيم من نصف هذا الحديث

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوقعیم (فضل بن دکین) نے مجھے بید حدیث آدھی بیان کی ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ بقیہ آدھا حصہ متصل نہیں، بلکہ بغیر سند کے ہے، امام نے آدھے جھے کی تعیین بھی نہیں کی کہ حدیث کا کون سانصف مراد ہے، اول نصف یا آخر؟

كتاب الاستنذان مين "باب إذا ادعى الرجل، فجاء، هل يستأذن؟ " كتحت الوقيم ساس مديث كاصرف اتناجز فقل كيام:

دخلت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فوجد لبنا في قدح، فيقال: يا أباهريرة، البحق أهل البصفة، فادعهم إليّ، قال: فأتيتُهم فدعوتُهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلوا.....

یعنی: "میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: صلی الله تعالی علیه وسلم کو پیالے میں دودھ پڑا ہوا ملا، آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ابو ہریرہ! جاؤ، اہلِ صفہ کو بلالا یا، انہوں نے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم سے اندرآنے کی اجازت مانگی، اجازت ملئے پروہ اندرآئے "……
سے اندرآنے کی اجازت مانگی، اجازت ملئے پروہ اندرآئے "……

شارحین نے لکھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ امام نے بطریق وجادۃ یا بطریق اجازہ بقیہ حصہ کی روایت کی ہے

اور یہ بھی ممکن ہے کہ بقیہ نصف براہ راست سننے کے بجائے کسی ایسے تخص سے سنا ہو، جنہوں نے ابونعیم سے براہِ راست سناہو(1)۔

كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو

اس میں لفظ"الله"منصوب بنزع الخافص ہے اوراس سے پہلے واؤ قیمیہ مخدوف ہے (۲)۔

٦٠٨٨ : حدَّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ إِسْاعِيلَ : حَدَّثَنَا قَيْسٌ قالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ : إِنِّي لَأُوَّلُ الْعَرَبِ رَمَٰى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبْلَةِ ، وَهَا لَنَا طَعَامٌ اللهِ وَرَقُ الْحَبْلَةِ ، وَهَا لَنَا طَعَامٌ ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ ، خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْبِي . [ر: ٣٥٢٢]

حفرت سعدرضی الله عنہ سے روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستہ میں تیر چلائے ،ہم نے اس حال میں گزارا ہے کہ غزوہ کررہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور اس ببول کے درخت کے سوا کھانے کے کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور اس ببول کے درخت کے سوا کھانے کے لئے ہیں اور بکری کی مینگنیوں کی طرح براز کرتے تھے، اب یہ بنواسد کے لوگ میرے اسلام پرشک کرنے لگے ہیں (اگران کی بات درست ہے) پھر تو میں بالکل نامرادر ہااور میری ساری سعی ضائع ہوگئی۔

٦٠٨٩ : حدّثنا عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ : ما شَبِعَ آلُ مُحمَّدٍ عَلِيْكُ مُنْذُ قَدِمَ اللَّدِينَةَ ، مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَبَالٍ تِبَاعًا ، حَتَّى قُبضَ . [ر : ' ١٠٠٠]

حضرت عا نشەرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥٧/١٣ ، وفتح الباري: ٣٤٢/١١

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/٣٤٣، إرشاد الساري: ١٣/٥٥٤، وعمدة القاري: ٨٩/٢٣

گھر والوں کومدینہ آنے کے بعد بھی تین دن تک متواز گیہوں کھانے کے لئے نہیں ملاتھا، یہاں تک کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی۔

تباعا بدفعال كوزن برباب مفاعله كامصدر بي بمعنى بدربي مسلسل

٠٩٠٠ : حدّثني إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ ، هُوَ الْأَزْرَقُ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ : مَا أَكُلَ آلُهُ مُحَمَّدٍ عَلِيْكِ أَكُلَتُمْنِ فِي يَوْمٍ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرُ .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل وعیال نے اگر بھی ایک دن میں دومرتبہ کھایا، تولاز ماس میں ایک وقت تھجوریں تھیں۔

٦٠٩١ : حدّ ثني أَحْمَدُ بْنُ رَجاءٍ : حَدَّثَنَا النَّصْرُ ، عَنْ هِشَامٍ قالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ
 عائِشَةَ قالَتْ : كانَ فِرَاشُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِكُ مِنْ أَدَمٍ ، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر چیڑے کا تھااوراس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

٢٠٩٢ : حدَّثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ : خَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْبِي : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكَ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ ، وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ عَلِيلِةٍ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَنَّى لَحِقَ بَاللَّهِ ، وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ . [ر : ٧٠٠٥]

حضرت قنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا باور چی وہیں موجود ہوتا، آپ فرماتے کہ کھاؤ، میں نے حدمت میں حاضر ہوئے، آپ کا باور چی وہیں موجود ہوتا، آپ فرماتے کہ کھاؤ، میں نے کہ کھی نبی کر میم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تیکی روٹی تناول فرماتے نہیں ویکھا، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جاملے اور نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی آ کھے سے بھنی ہوئی مسلم کمری دیکھی۔

٣٠٩٤/٦٠٩٣ : حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا ، إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ ، إِلَّا أَنْ نُوْثَى بِاللَّحَيْمِ .

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولہانہیں جلتا تھا، صرف تھجور اور پانی ہوتا تھا، ہاں اگر بھی گوشت آجاتا (تو چولہا جلتا تھا)۔

(٢٠٩٤) : حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُوبْسِيُّ : حَدَّثَنِي اَبْنُ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّهَا قالَتْ لِعُرْوَةَ : اَبْنَ أَخْيِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ نَارٌ ، فَقُلْتُ : مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قالَتْ : الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا يَمْنِحُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْفِينَاهُ . [ر : ٢٤٢٨]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے عروہ سے کہا، بیٹے! ہم دو مہینوں میں تین چاند دیکھ لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (کی از واج) کے گھروں میں چولہا نہیں جاتما تھا، میں نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ زندہ کس چیز سے رہتی تھیں؟ فرمایا کہ صرف دو کالی چیزوں پر ، محجور پر اور پانی پر ، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پچھ انصاری پڑوی تھے، ان کے یہاں دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے، وہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اپٹے گھروں سے دودھ تھے دیتے تھے تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہمیں بلادیتے تھے۔

إن كنَّا لننظر إلى الهلال ثلاثة أُهِلَّة في شهرين

دومہینوں میں ہم تین چاندد کھتے تھے، تیسراچاند، تیسرے مہینے کا ہوتا تھا، جو دوسرے ماہ کے ختم ہوتے

بى دىكھ ليتے تھے(٣)\_

إِنْ تُحنَّا لَننظُرُ: يه"إنْ"، مخفَّف من المثقَل به(م) اور "لَننظُر" مين الم فارقه ب، يه "إنْ" تافيه سے فرق كرنے اور جداكرنے كى غرض سے خبر يرداخل كياجا تا ہے۔

كان لهم مناقع: مناقع، مُنيحة كى جمع ب، دود هوالى اوْمُنى كو كمت بيل-

٩٠٩٥ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَرْزُقْ آلَ مُحمَّدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (اللَّهُمَّ آرْزُقْ آلَ مُحمَّدٍ قُوتًا) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم فی مصنی اللہ تعالی علیہ وسلم فی دعا کی ،اے اللہ! آل محمر کو آئی روزی دے، کہ بس وہ زندہ رہ سکیس (۵)۔ ابوزرعہ کا نام برًام بن عمرو بن جریہ ہے۔

#### ☆☆......☆☆

(٣) إرشاد الساري: ١٣/ ٤٦٠ وعمدة القاري: ٩٥/٢٣

(٤) قال ابن بطال في شرحه:

"اللهم ارزق آل محمد قُوتاً. فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك رغبة في تَوْفِير نعيم الآخرة، وإيثاراً لما يبقى على مايفنى، لتقتدي بذلك أمته، ويرغبوا فيما رغب فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وروى الطبري بإسناده عن ابن مسعود، قال: حبذا المكروهان: الموت والفقر، والله ما هو إلا الغنى والفقر وما أبالى بأيهما ابتليت، إن حق الله في كل واحد منهما واجب، إن كان الغنى ففيه التعطف، وإن كان الفقر ففيه الصبر، قال الطبري: فمحنة الصابر أشد من محنة الشاكر، وإن كانا شريفي المنزلة، غير أنّي أقول كما قال مطرف بن عبدالله: لأن أعا في فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر. ومن فضل قلة الأكل ما روى يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أهل البيت ليقل طعمهم فتَسْتَنير بيوتهم".

(شرح ابن بطال: ۱۷۹/۱۰)

(٥) عمدة القاري: ٢٣/٩٥

## ١٨ – باب : الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْعَمَلِ .

# ترجمة الباب كي وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ترجمۃ الباب کے اندردوباتیں بیان فرمائی ہیں، ایک قصد ومیا نہروی اوردوم مداومت طاعات وعبادات کے اندر، بیدونوں وصف شریعت میں مطلوب ومحمود ہیں اوران میں بھی قصد ومیا نہروی چونکہ مداومت اور استقامت کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لئے دونوں کوساتھ ذکر کیا، اگر حدسے تجاوز اور مبالغہ کرکے کوئی نیک عمل اختیار کیا جائے توعمو ما انسان بالآخرا کتاب کا شکار ہوجا تا ہے، کین اپنی طاقت کے پیش نظر میا نہروی کے ساتھ اعمال انجام دیئے جائیں تو ذوق وشوق بھی باتی رہتا ہے اوردوام واستقامت بھی حاصل رہتی ہے۔

مَعْتُ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : سَمِعْتُ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : سَمِعْتُ أَلَّ عَبْهَا : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ : سَأَنْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ عَالَ : كَانَ بَقُومُ إِذَا سَمِعَ عَيْسِهِ ؟ قَالَتِ : كَانَ بَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِ خَ .

حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا سے پوچھا، کون ساعمل نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوزیادہ پہند تھا؟ فرمایا کہ ایساعمل جو ہمیشہ کیا جائے، مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم (رات کو) کب تک نماز پڑھتے رہتے تھے؟ فرمایا کہ جب مرغ کی آوازین لیتے، اس وقت تک آپ نماز (تہجد) پڑھتے رہتے تھے۔

عبدان، عبدالله بن عثمان بن حیله کالقب ہے، اشعت سے ابن البی الشعثاء مراد ہیں، ابوالشعثاء کا نام سلیم بن الاً سودمحار بی ہے۔ (۱۰۹۷): حدّ ثنا قُتنبَهُ ، عَنْ مالِكِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . [ر: ١٠٨٠] أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ . [ر: ١٠٨٠] حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو سب سے زیادہ پیندیدہ وہ ممل تھاجس پرصاحبِ عمل بیستی اختیار کرے۔

١٠٩٨ : حدَّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا آبْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ اللَّهُبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْلِكُمْ : (لَنْ يُنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ) . قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : (وَلَا أَنْ ) إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارِبُوا ، وَآغَدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيْءٌ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ : (وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارِبُوا ، وَآغَدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيْءٌ مِنَ اللَّهُ بَعَ اللَّهُ ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا) . [ر : ٣٤٩٥]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے کسی خص کواس کاعمل نجات نہیں دے سکے گا، صحابہ نے عرض کی اور آپ کو بھی نہیں یارسول اللہ? فرمایا اور مجھے بھی نہیں ،سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے بسایہ میں لے لے سیح راستہ پر چلواور میا نہ روی اختیار کر واور صبح وشام اور رات کے بچھ حصہ میں عبادت کیا کرو، میا نہ روی اختیار کرو، میانہ روی ، تو منزل مقصود پر بہنچ جاؤگے۔ ابن الی الذئب کانا محمد بن عبد الرحمٰن ہے۔

سَدّ دُوا: صحيح راستدافتنيار كرو علاميني رحم الله فرمات بين معناه: اقصد وا السَّدَاد أي الصواب (١).

قارِبوا: مياندوى سے چلو - كہتے ہيں، قارب فلان في أموره: اس نے اسپے معاملات ميں ميانه روى افتيار كى - علامه ابن اثير رحمه الله كھتے ہيں: أى اقتصدوا في الأمور كلها، واتر كوا الغلو فيها والتقصير (٢). علامه كرمانى رحمه الله فرماتے ہيں: أى: لا تبلغوا الغاية، بل تقربوا منها.

أغدوا: صبح كوچلو\_ رُوْحوا: شام كوچلو\_

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٩٧/٢٣

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الاثير: ٢/٢ ٢

وشیء من الدُلْجَة: اوررات کے کچھ جھے میں چلو بعض نسخوں میں "شیئاً" منصوب ہے۔ دُلْجة (دال کے ضمہ اور فتح کے ساتھ) رات کے وقت چلنے کو کہتے ہیں (۳)۔

القصد القصد القصد القصد الم يكرو وعلامة مطلانى رحمه الله لكه مين : "إلْدَهُ من وجوبًا محذوف ب، يعنى : "إلْدَهُ القصد القصد "، ميانه روى كولازم يكرو وعلامة مطلانى رحمه الله لكه مين :

"وقد شبه المتعبدين بالمسافرين؛ لأن العابد كالمسافر إلى محل إقامته، وهو الحنة وكأنه قال: لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسير، بل اغتنموا أوقات نشاطكم، وهو أول النهار وآخره، وبعض الليل، وارحموا أنفسكم فيما بينهما، لئلا ينقطع بكم"(٤). ليعنى: " يهال عبادت كرارول كومسافرول كساتي تشييد وى كئ هم، كيوتكم عابد

یی: یہال عبادت کر اروں و مسافروں ہے سا محصید دی ہے، یونلہ عابد مسافر کی طرح ہے، اس کی منزل جنت ہے، گویا آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام وقت عبادت میں مت لگایا کرو، بلکہ اپنے نشاط کے اوقات کوغنیمت سمجھوا وراوقات نشاط دن کا اول و آخر حصہ اور رات کا کچھ حصہ ہے، ان کے در میانی اوقات میں اپنے اوپر رحم کیا کرو، تاکہ رک نہ جاؤا ورکوئی عمل تم سے چھوٹ نہ جائے"۔

۱۹۹۹: حدّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّ ثَنَا سُلَيْمانُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ قالَ : (سَدَّدُوا وَقَارِ بُوا ، وَأَعْلَمُوا أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ قالَ : (سَدَّدُوا وَقَارِ بُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ بُدْخِلَ أَحَدَكُم عَمَلُهُ الجَنَّةَ ، وَأَنَّ أَحَبَ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ ) . [٢١٠٦] معرت عائشرضى الله عنها سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا، راه صواب اور میاند روی اختیار کرواور جان لوکہ تم میں سے سی کاعمل اسے جنت میں فرمایا، راه صواب اور میاند روی اختیار کرواور جان لوکہ تم میں سے سی کاعمل اسے جنت میں عائش کر سکے گا، میر نے نزد یک سب سے پندیدہ عمل وہ ہے جس پر بیشگی اختیار کی حائے ،خواہ وہ کم ہی کیول نہ ہو۔

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير: ١/٨٧٥

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٦٣/١٣

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : سَئِلَ النَّبِيُّ عَلِّقَالَةِ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى ٱللَّهِ؟ قالَ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ عَلِّقَالِهِ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى ٱللَّهِ؟ قالَ : (أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ) .

حضرت عائشدرض الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے

بوچھا گیا، کون ساعمل الله کے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے، فرمایا کہ جس پر ہیشگی اختیار ک

جائے، اگر چہوہ کم ہی ہواور فرمایا، اُن کا موں کواپنے سرلوجن کی تم میں طاقت ہو۔

ماتطیقون: اس میں مامصدر میر بھی ہوسکتا ہے، اُی: قدر طاقت کم اور ماموصولہ بھی ہوسکتا ہے، اُی
الذی تطبقونه.

٦١٠١ : حدّ ثني عُمُّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ : سَأَلْتُ أُمَّ اللَّهِيمَ عَائِشَةَ قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ عَيْلِكُهِ ، عَلْقَمَةَ قالَ : سَأَلْتُ أُمَّ اللَّهِيِّ عَلَيْكُ ، عَلَى كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ ؟ قالَتْ : لَا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً ، وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَسْتَطِيعُ . [ر: ١٨٨٦]

حفرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ام الموسین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، میں نے بوچھا، ام الموشین! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعمل کیسا تھا، کیا آپ نے عمل کے لئے بچھ دن مخصوص کرر کھے تھے؟ فر مایا کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مل میں بیشکی ہوتی تھی اور تم میں کون ہے جوان اعمال کی طاقت رکھتا ہے، جن کی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے تھے۔

کان عمله دیمة: یعنی آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کاعمل دائی ہوتا تھا، دیمة اسل میں مسلسل برنے والی ہلی بارش کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کاعمل ایسانہیں تھا کہ

چند دنوں تک آپ کوئی عمل مسلسل کرتے رہیں اور اس کے بعد اس کومشقانا چھوڑ دیا بلکہ آپ کے معمولات میں ایک استفامت اور ایک جیشگی ہوا کرتی تھی، اگر چہ بعض مخصوص اوقات اور مخصوص ایام میں آپ مختلف اعمال انجام دیا کرتے تھے، وہ اس کے منافی نہیں ہیں، یہاں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوام اور معمولات میں آپ کی استفامت کو بتلا نامقصود ہے (۵)۔

٦١٠٢ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقانِ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قالَ : (سَدُّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ ) . قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : (وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ اللهُ بَمُغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ) .

قَالَ : أَظُنُّهُ : عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عائِشَةَ .

(۵) قال ابن بطال: ): إن قول عائشة: إن النبى لم يكن يخص شيئًا من الأيام بالعمل؛ يعارضه قولها: ما رأيت رسول الله أكثر صيامًا منه فى شعبان. قيل: لا تعارض بين شىء من ذلك، وذلك أنه كان كثير الأسفار فى الجهاد، فلا يجد سبيلا إلى الصيام الثلاثة الأيام من كل شهر، فيجمعها فى شعبان، ألا ترى قول عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم فهذا يبين أنه كان لا يخص شيئًا من الزمان؛ بل كان يوقع العبادة على قدر نشاطه، وفراغه لذلك من جهاده وأسفاره، فيقل مرة ويكثر أحرى، هذا قول المهلب وقد قيل فى معنى كثرة: صيامه فى شعبان وجوه آخر قد ذكرتها فى باب صوم شعبان في كتاب الصيام.

فإن قيل: فما معنى ذكر حديث انس فى هذا الباب؟ قيل: معناه ان يوجب ملازمة العمل وإدمانه ما مثل له من الجنة للرغبة، ومن النار للرهبة، فكان نبى ذلك فائدتان: إحداهما: تنبيه للناس أن يتمثلوا الجنة والنار بين أعينهم إذا وقفوا بين يدى الله، كما مثلها الله لنبيه، وشغله بالفكرة فيهما عن سائر الأفكار الحادثة عن تذكير الشيطان بما يسهيه حتى لا يدرى كم صلّى، والثانية: أن يكون الخوف من النار الممثلة والرغبة فى الجنة نصب عينى المصلى فيكونا باعثين له على الصبر، والمداومة على العمل المبلغ إلى رحمة الله والنجاة من النار برحمته. (شرح ابن بطال: ١٨٢١/١)

وَقَالَ عَفَّانُ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ عائِشَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا : (سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا) . [ر: ٢٠٩٩]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ سَدِيدًا ﴿ النَّسَاءَ : ٩ / : سَدَادًا : صِدْقًا .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ صواب اور میانہ روی اختیار کر واور تہیں بشارت ہو، کیونکہ کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، صحابہ نے عرض کی اور آپ بھی نہیں یارسول اللہ؟ فرمایا اور میں بھی نہیں، سوااس کے کہ اللہ اپنی مغفرت ورحمت کے سابہ میں مجھے لے لے۔

#### محربن زبرقان

محدین زِبْرِقان (زاء کے کسرہ، با کے سکون اور راء کے کسرہ کے ساتھ) کی بخاری میں صرف یہی ایک روایت ہے، ائمہ جرح وتعدیل میں ہے، ابوحاتم، ابوزرعہ، نسائی داقطنی اور ابن المدینی نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کولیا ہے اور کہا ہے، ربسا أُخطأ، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ان کود معروف الحدیث 'کہاہے (۲)۔

### قال: أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة

امام بخاری رحمه الله کے شیخ علی بن عبدالله مدینی فرماتے ہیں که میراخیال ہے موی بن عقبه ابوسلمه سے براہ راست نقل نہیں کررہے بلکہ ابوالنفر ، ابوسلمہ سے نقل کررہے ہیں۔
کررہے ہیں۔

او پرمتن كى سنديين "موسى بن عقبه عن أبي سلمة ..... " ب، على بن عبداللدكوشك ب كموى

تهذيب الكمال: ٢١٠/٢٥، ثقات ابن حبان: ١/٧٤، الجرح والتعديل: ٧/، رقم الترجمة: ١٤١٩، وتاريخ البخاري الكبير: ١/، رقم الترجمة: ٢٣٩، وتهذيب التهذيب: ١٦٦/٩

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢١/١١، وإرشاد الساري: ٢٥/١٣، وعمدة القاري: ٩٩/٢٣

نے بیروایت ابوسلمہ سے براہ راست نہیں سی ، بلکہ ابوالنضر کے واسطے سے سی ہے۔

لیکن امام بخاری رحمه الله عفان بن مسلم کی تعلیق، اس کے متصل بعد ذکر کر کے علی مدینی کے اس وہم کو دور کر دیا، کیونکہ عفان کی روایت میں موئ بن عقبہ نے ساع کی تصریح کر دی ہے، اس میں ہے: "سسمعت أبا سلمة، عن عائشة ......".

امام احد بن منبل رحمه الله نے عفان کی تعلیق کواپنی مندمیں موصولاً نقل کیا ہے ( 2 )۔

### ایک اشکال اوراس کے جوابات

اس روایت اور ماقبل کی روایت میں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا کہ کسی مخص کا نیک عمل، اس کو جنت میں داخل ہوگا، الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے سبب داخل ہوگا، الله تعالیٰ کے فضل وکرم کے سبب داخل ہوگا، گویا کہ اعمال صالح، دخول جنت کا سبب نہیں، بلکہ الله کافضل وکرم شامل حال ہوگا تو جنت میں داخلہ ملے گا۔

جب كقرآن كريم كي آيات سے دخول كاسبب عمل صالح معلوم موتا ہے۔

سورة زخرف مين ع: ﴿ وتلك الجنة التي أو رثتموها بما كنتم تعملون ﴾.

سورة كل مي ب: ﴿ سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾.

اس تعارض کاعل بین کالا گیا ہے کہ جنت کے اندرنفس دخول تو اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہوگا، جیبا کہ احادیث باب میں ہے، البتہ جنت کے فتلف منازل اور درجات میں اہمال کے اعتبار سے داخلہ ہوگا، درجات کی احادیث باب میں ہے، البتہ جنت کے فتلف منازل اور درجات میں اہمال صالحہ کا اسب ہیں اور آیت تقسیم، اعمال صالحہ کے اعتبار سے ہوگی، حاصل بیہ ہے کہ اعمال صالحہ منازل جنت کے داخلوا منازل الجنة .... کی میں مضاف ''منازل' مخدوف ہے، آئی: ''اد خلوا منازل الجنة ''(۸).

بعض حضرات نے کہا کہ دنیا کے اندراعمال صالحہ کی تو نین ، اللہ کے فضل وکرم سے ملتی ہے ، اس لئے دخولِ جنت کا سبب اللہ کا صبب اللہ کا فضل مخولِ جنت کا سبب اللہ کا فضل وکرم اور تو فیق ہے ، اللہ کی تو فیق شامل حال نہ ہوتی توعمل صالح نہ ہوتا ، اور عمل صالح نہ ہوتا تو جنت میں داخل

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٣٦٢/١١

<sup>(</sup>٨) إرشاد الساري: ١٣/١، وفتح الباري: ٢١/٣٥١، وعمدة القاري: ٩٧/٢٤

بھی نہلتا (9)۔

### وقال مجاهد: سدادا سديداً؛ صِدْقا

مجامد فرماتے ہیں کہ سداد اور سدید کے معنی صدق اور راست بازی کے ہیں ، سورة نماء کی آیت اولا سدیدا کی آیا ہے، طبر انی نے اس تعلیق کوموصول نقل کیا ہے (۱۰)۔

عَنْ عَلَيْ مَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ هِلَالِ بْنِ عَلِي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكُ هِلَالِ بْنِ عَلِي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (قَدْ أُرِيتُ الآنَ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلَاةَ ، ثمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرُ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ المَسْجِدِ ، فَقَالَ : (قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْدُ صَلَّى لَنَا يَوْمً الصَّلَاةَ ، الجَنَّةُ وَالنَّارَ ، مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هٰذَا ٱلجُدَارِ ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ) . [ر : ١٩٠٤]

حضرت ہلال بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کے قبلہ کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا کہ اس وقت جب میں نے تہرہیں نماز پڑھائی تو مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اس کی شکلیں اس دیوار کے میں نے خیراور شرکھی نہیں دیکھا۔

### باب کے ساتھ صدیث کی مناسبت

باب كساته عديث كى مناسبت بيان كرت موئ علامة سطلانى رحمه الله لكهي بين:

"وفي هذا الحديث تنبيه المصلي على أن يُمَثِّل الجنة والنار بين عَيْنَيه، ليكونا شاغلين له عن الأفكار الحادثة عن تذكر الشيطان ومَن مَثَّلَهما

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ١١/٣٥٧

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ۲۱/۲۱۳

بين يديه بعثه ذلك على المواظبة على الطاعة، والكف عن المعصية، وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة (١١).

لینی: "اس حدیث میں نمازی کواس بات پر تنبیدی گئی ہے کہ جنت اور دوزخ کو اپنے پیش نظر رکھے، تا کہ بید دونوں اس کو شیطان کی یاد دلانے والے افکار سے ہٹائے رکھے، جو شخص جنت اور دوزخ کواپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا تو بیاست اللہ کی طاعت پردوام اور اللہ کی نافر مانی سے بیخے کا باعث بنے گا، اس تقریر سے حدیث اور ترجمة الباب میں مطابقت حاصل ہوجائے گی'۔

یعنی حدیث میں اگر چدادمت فی العمل اور میاندروی کاذکر نہیں ہے، جس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم فرمایا ہے، لیکن چونکہ جہنم اور جنت کو پیش نظر رکھنا مداومت اور میاندروی کا باعث اور ذریعہ بن سکتا ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیحدیث اس باب کے تحت ذکر فرمائی۔ حدیث باب، کتاب الصلوق میں باب رفع البصر إلى الأمام کے تحت گزر چکی ہے۔

### ١٩ - باب : الرَّجاءِ مَعَ الخَوْفِ .

"ر جیان امیدکو کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل وکرم کی امید کے ساتھ ساتھ ، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دامن گیرر ہنا چا ہے، صرف امید ہی امید انسان لگائے رکھے تو انسان ایسی ساتھ ساتھ ، اور صرف خوف بغیر امید کے انسان ما یوی تک پہنچا تا ہے (۱)۔

بعض علماء نے فرمایا کہ خوف اور رجاء ایک مؤمن کے لئے پرندے کے دویروں کے برابر ہیں دونوں کے برابر ہیں دونوں

بھی علاء نے فرمایا کہ حوف اور رجاء ایک مؤس نے لئے پرندے نے دو پروں نے برابر ہیں دونول پڑھیک ہوں تو پرواز ہو سکتی ہے اورا گر کسی ایک میں خرابی یا کوتا ہی ہوتو پرواز نہیں ہو سکتی (۲)۔

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد الساري: ٤٦٦/١١، نيزو كيك فتح الباري: ٣٦٣/١١

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٦٣، عمدة القاري: ١٠١/٢٣، إرشاد الساري: ٢٦/١٣

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٣/٧٣

اس لئے علماء اور اسلاف میں بیر جملہ شہور ہے"الإیمان بین الحوف والر جاء"(٣). بعض علماء نے لکھا ہے کہ جوانی اور صحت کے زمانے میں خوف کا غلبہ رہنا اور بردھا پے اور ضعف وکمزوری میں رجاء اور امید کا غلبہ بہتر رہتا ہے (۴)۔

# حضرت مدنی رحمه الله کی رائے

شخ الاسلام حضرت مولانا حسين احمد في رحمة الله خوف ورجاء كم تعلق البيخ ايك مكتوب مين لكهت بين:

دم سكه فد كوره مين بج غلطى ب بخواه آپ كي يا دداشت يا استادك بيان مين مخقق خيرو بي بهو كي بودا بيا بيد هو والد جاء " بونا چا بيد هو وادع وه خوف و وطمعا في نص قر آنى ب اوراس معنى برمخلف آيات مريح موجود بين ، مرحالت زندگى مين غلب ، خوف كا بونا چا بيد اور قرب موت مين غلب ، رجاء كا بونا چا بيد .... لقول عليه السلام في الد حديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي . وقال سبحانه تعالى:

هو افاً مِن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياناً وهم نائمون في هو آو اَمِنَ اهل القرى ان يأتيهم بأسنا من وهم يلعبون في هو هو الله فلا يأمَنُ مكر الله القوم المخاسرُون في وقال: ﴿ وَلا تَيسُوا من روح الله ..... في (٥) .

جفرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنے اس مکتوب کے اندر ابتدامیں جن تین آیات کا ذکر فر مایا ہے، ان میں اللہ جل شانہ کے عذاب سے خوف کا بیان ہے اور آخری آیت میں مایوں نہ ہونے کا تھم دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان ، خوف اور رجاء دونوں کا نام ہے۔



<sup>(</sup>٣) بعض حضرات نے اس کوحدیث کہا ہے، لیکن بیرمدیث نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٦٤/١١

<sup>(</sup>٥) معارف مدني، ص: ١٩٧.

وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ: «لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» /المائدة: ٦٨/.

سفیان بن عینی فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت ﴿ ق ل یا اُھل الکتاب است علی شی، سب ﴾ سے زیادہ بھاری مجھ پراورکوئی آیت نہیں، کیونکہ اس آیت میں قرآن کے سارے احکام کے مکلف بنانے کا حکم ہے، آیت کریمہ میں اہل کتاب سے خطاب ہے یعنی اے اہل کتاب! جب تک تم توریت، انجیل اور تمہارے رب کی طرف سے نازل کئے گئے قرآن پڑ عمل قائم نہیں کرو گئے تم کسی راہ پڑ ہیں رہوگ۔

### ترجمة الباب سيةيت كريمه كامناسبت

ترجمة الباب سے آیت کریمه کی مناسبت بیان کرتے ہوئے علامة سطلا فی رحمه الله لکھتے ہیں:

"ووجه المناسبة للترجمة أن الآية تدل على أن من لم يعمل بما
تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة، ولا ينفعه رجاؤه من غير
عمل ما أمر به" (٦).

لیعنی: "ترجمة الباب کے ساتھ اس کی مناسبت اس طور پر ہے کہ بیآیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے مقتصیٰ پرعمل نہ کیا تواسے نجات نہیں ملے گی اور نہ مل کے بغیر محض امید ورجاء اس کے کام آئے گئ"۔

؟ ٢١٠٠ : حدَّثنا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْدَهُ قِلْ : وَإِنَّ ٱللَّهُ خَلَقَ الرَّحْمَةَ بَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ فِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ، يَقُولُ : (إِنَّ ٱللَّهُ خَلَقَ الرَّحْمَةَ بَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ فِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً ،

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري: ١٣/ ٤٦٨/

وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلْهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْاسُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعَذَابِ لَهُ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ) .

[(: 3070]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا،آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کوجس دن پیدا کیا تو اس کے سوچھے کئے اوراپنے پاس ان میں ننا نوے رکھے، اس کے بعد تمام مخلوق کے لئے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا، پس اگر کافر کو وہ تمام رحمتیں معلوم ہوجا کیں جواللہ کے پاس ہیں تو وہ دوز خ مایوس نہ ہواور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہوجا کیں جواللہ کے پاس ہیں تو وہ دوز خ مایوس نہ ہواور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہوجا کیں جواللہ کے پاس ہیں تو وہ دوز خ

# ترجمة الباب سيصديث كامناسبت

یہ حدیث وعداور وعید دونوں پر مشتل ہے، رجاء وعد کا نقاضہ کرتا ہے اور خوف کا تعلق وعید سے ہے بعنی اللّٰہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، ان کی امید کرنا اور جس عذاب کا ذکر کیا ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس طرح حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واضح ہوجاتی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللّٰہ لکھتے ہیں:

"ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيّين للرجاء والخوف، فمن عَلِمَ أن من صفات الله تعالى الرحمة لِمَنْ أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو

(٧) قال الحافظ ابن حجر: والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء حتى الايكون مفرطاً في الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء، ولا في الخوف بحيث لا يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة، إذا مات عن غير توبة في النار، بل يكون وسطاً بينهما كما قال الله تعالى: ﴿ يرجون رحمة ربه ويخافون عذابه ﴾ [الإسراء: ٧٥] ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده أصولاً، وفروعاً كلها في جانب الوسط. (فتح الباري: ٢١/٣٦٦)

رحمته، ولا يياس من رحمته من يخاف انتقامه، وذلك باعث على مجانبة السيئة، ولو كانت قليلة "(٨).

٢٠ – باب : الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ ٱللهِ. وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجلَّ : «إِنَّمَا يُوَقَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» /الزمر: ١/ . وَقَالَ عُمَرُ : وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ .

صبر کے تین معنی مشہور ہیں:

ایک صبرعلی الطاعت بعنی اللہ تعالیٰ کی طاعت و بندگی پر استقامت اختیار کرنا۔ دوم صبر فی المصیب یعنی مصیبت کے وقت شکوہ و شکایت نہ کرنا اور راضی بالقصناء رہنا۔ سوم صبرعن المعصیة بعنی گناموں سے بچے رہنا (۱) ..... یہاں ترجمة الباب میں صبرعن محارم اللہ سے بیہ تیسر مے عنی مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ،ان سے بچنا اور اجتناب کرنا۔

إنسما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعنى صركرنے والول كوان كا اجر بغير حماب كے بورايوراديا جائے گا۔

وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر

یعنی ہم نے صبر کے سبب بہترین زندگی پائی، حضرت عرائی استعلق کوامام احمد نے کتاب الزہدمیں موصولاً ذکر کیا ہے(۲)۔

اللَّيْتِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْتِيُّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكُ ، فَلَمْ

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٢١/٥٣٦، ٣٦٦

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ١٣/٧٠٤

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ٦٩/١٣

يَسْأَلُهُ أَحَدُّ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ : (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ الله ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ ٱلله ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) . [ر: ١٤٠٠]

حضرت ابوسعیدرضی الله عند سے روایت ہے کہ چندا انصاری صحابہ نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا،

مسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگا، اور جس نے بھی حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ ختم آپ نے اسے دیا، یہاں تک کہ جو مال حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ ختم ہوگیا آپ نے حضرات صحابہ کوسب کچھا ہے ہاتھ سے دے کرختم کیا اور پھر فرمایا کہ جو بھی اچھی چیز میر کے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کے نہیں رکھ سکتا، البتہ جوتم میں (سوال سے) بچتار ہے گا اللہ بھی اسے محفوظ رکھے گا اور جو مبر کرے گا، اللہ بھی اسے مبر دے گا اور جو بے نیازی اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بوٹھ کر اور اس سے نیازی اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بوٹھ کر اور اس سے زیادی اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے نیاز بنادے گا، تمہیں صبر سے بوٹھ کر اور اس سے زیادی اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے نیاز بنادے گا، تمہیں صبر سے بوٹھ کر اور اس سے زیادہ وسیح کوئی بھی بھلائی نہیں دی گئی۔

میر حدیث اس سے پہلے کتاب الزکوۃ میں گزر چکی ہے۔

٦١٠٦ : حدّ ثنا خَلَّادُ بْنُ يَحْبِيٰ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قالَ : سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ يُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ ، أَوْ تَنْتَفِخَ ، قَدَمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيُقُولُ : (أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا) . [ر: ١٠٧٨]

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتن نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدموں میں درم آجاتا یا کہا کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے ،حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی جاتی (کہ آپ کی خطا کیں تو معاف ہیں) تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

حتى ترم أو تنتفخ قدماه ..... تَرِم: وَرِم يَرِم (على وزن وَرِث يَرِث) كَمْ عَنْ بين: پهول

جانا، ورم آجانا، راوی کوشک ہے کہ ترم قدماه کہا .... یا تنتفخ قدماه کہا ....

#### ترجمة الباب كساته مطابقت

باب كے ساتھ حديث كى مطابقت بيان كرتے ہوئے علامة سطلاني رحمه الله لكھتے ہيں:

"ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه صبر على الطاعة، حتى تورمت قدماه (٣). لين "ومديث كى ترجمة الباب كساته مناسبت بايس طور به كه رسول الله تعالى عليه وسلم في طاعت خداوندى پراس قدر صبر واستقامت كا مظاهره فرمايا كرآپ كيدونوں ياؤس مبارك پيول كئے"۔

### صبرکے بارے میں بزرگوں کے چند اقوال

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کا تقاضایہ ہے کہ آ دمی اپنی کسی تکلیف اور مصیبت کا ذکر الله کے علاوہ کسی اور سے نہ کرے (۴)۔

ایک مشہور بزرگ احنف کی بینائی جاتی رہی لیکن انہوں نے چالیس سال تک کسی ہے اس کا ذکر نہیں کیا (۵)۔

شقیق بلخی فرماتے ہیں غیراللہ کے سامنے اپنی کسی مصیبت کی شکایت کرنے والا اللہ تعالی کی عبادت وطاعت میں بھی حلاوت نہیں پاسکے گا(۲) قرآن کریم میں صبر کالفظ بکثر ت استعمال ہوا ہے۔

ذیل میں ہم صبر کے متعلق تفصیل نقل کرتے ہیں جس میں قر آن کریم کے اندر جہاں جہاں صبر مختلف مفاجیم میں استعال ہواہے، ان کی وضاحت کی گئے ہے:

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١٣/٧٠٤

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ١٣/١٧٤

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ١٣/١٧٤

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري: ٤٧١/١٣

# قرآن كريم كى آيتوں ميں وار دصبر كے مختلف معانى

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ (٧).

صبر کی حقیقت پرعوام کی غلط بھی نے تو پردے ڈال رکھے ہیں کہ دہ اُن کے نزدیک بے بی و بے کی کی تصویر ہے، اوراس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب ہی انتقام نہ لے سکنا ہیں، لیکن کیا واقعۃ ایسا ہی ہے؟

''صبر'' کے لغوی معنی رو کنے، اور سہارے کے ہیں یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے رو کنا، اوراس کواپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا اور یہی صبر کی لغوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموثی اورانتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے ہیں، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرائت اور ثباتِ قدر کے ہیں۔

حضرت موی اورخضر علیمهاالسلام کے قصہ میں ایک ہی آیت میں تین جگہ بیلفظ آیا ہے ، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہیں ۔حضرت حضر علیہ السلام کہتے ہیں :

﴿إنك لن تستطيع معي صبراً ، وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً ﴾ (٨)، ليني: "تم مير عماته معي صبراً ، وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً ﴾ (٨)، ليني: "تم مير عماته معين صبر لكرسكة مو، وكيف تصبر منهين "د

حضرت موی جواب میں فرماتے ہیں: ﴿ستجدني إن شاء الله صابر آ﴾ (٩) يعنى: "اگر خدانے چاہاتو آپ مجھے صابر یا کیں گئا۔

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت میں غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل میں اضطراب اور بے چینی کا پیدا نہ ہونا ہے، کفارا پنے پنغمبروں کے مجھانے کے باوجود پوری تند ہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرتی پرقائم رہتے ہیں، تو اس کی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یوں کرتا ہے:

<sup>(</sup>٧) سورة احقاف: ٤

<sup>(</sup>٨) سورة كهف: ٩

<sup>(</sup>٩) سورة كهف: ٩

﴿إِن كَادُ لِيضِلُنَا عِن أَلَهُ تِنَا لُولا أَن صِبِرِنَا عَلَيْهَا﴾ (١٠). يعنى: ' بيخض ( پغيبرى كامدى ) تو ہم كواپئے خداؤں (بتوں ) سے ہٹا ہى چكا تھا، اگر ہم اُن پر صابر ( ثابت ) ندر ہے''۔

﴿ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ﴿(١١) لَعِنى: "اوراگروه ذراصبركرتے (لِعِنْ مُشْهِر جاتے) يہاں تك كهتم (الے رسول) نكل كران كے ياس آتے توان كے لئے بہتر ہوتا"۔

قرآن پاک میں صبر کالفظ اسی ایک معنی میں مستعمل ہوا ہے، گوحالات کے تغیر سے اس کے مفہوم میں کہیں کہیں کہیں کہیں ذرا ذرا فرق پیدا ہو گیا ہے، بایں ہمہان سب کا مرجع ایک ہی ہے، یعنی ثابت قدمی اوراستقامت، صبر کے بی مختلف مفہوم جن میں قرآن یاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہیں:

#### وقت مناسب كاانتظار كرنا

پہلا یہ ہے کہ ہرفتم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جے رہ کر کامیابی کے وقت کا انظار کرنا،

آتحضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب شروع میں لوگوں کے سامنے قد حید کی وعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی، تو
عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت میں سرگرم جولان ہوگیا۔ ہر طرف سے عداوت اور وشمنی کے مظاہر بہونے گے اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفین اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضاء ہونے گے اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفین اور رکاوٹیں پیش کی جانے لگیں، تو اس وقت بشریت کے اقتضاء سے آپ کو اضطراب ہوا اور کا میابی کی منزل دور نظر آنے گئی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا کہ اضطراب اور گھبراہ نے کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں گے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہے، خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر کی ضرورت نہیں، آپ مستعدی سے اپنے کام میں گے رہیں، خدا آپ کا نگہبان ہے، خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئے گا، فرمایا:

﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾ (١٢). يعني: "(ايرسول) تو

<sup>(</sup>١٠) سورة فرقان: ٤

<sup>(</sup>۱۱) سورة حجرات: ١

<sup>(</sup>۱۲) سورة طور: ۲

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم رہ کرمنتظررہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے''۔
﴿ فَاصِدروا حتى يحكم الله بيننا ﴾ (۱۳)، این جم ثابت قدم رہ کرمنتظر رہو، يہال تک كه خدا ہمارے درميان فيصله كردے''۔

﴿ واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحكمين ﴾ (١٤) ليعني: "اورثابت قدم ره كرمنتظرره، يهال تك كه خدا فيصله كرد، وه سب فيصله كرن والول ميس بهتر بيئ " وفياصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ (١٥)، ليعن: "ثابت قدم ره كروقت كامنتظرره، بلاشبة خركاركاميا بي پر بيزگارول بى كى بئ " -

اس انظاری مشکش کی حالت میں جب ایک طرف حق کی ہے کی، ہے جارگ اور ہے ہی پاؤں کوڈ گرگا رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش اور ہنگا می غلبدلوں کو کمز ورکر رہا ہو، حق پر قائم رہ کراس کی کامیا بی کی پوری توقع رکھنی جا ہے۔ ﴿فاصبر إن وعد الله حق﴾ (١٦)، لیعن: "ثابت قدمی کے ساتھ منتظرہ ہے شک خدا کا وعدہ سیا ہے"۔

اییانہ ہو کہ وعد ہُ الٰہی کے ظہور میں اگر ذرا دیر ہوتو مشکلات سے گھبرا کرحق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل کے گروہ میں مل جاؤ۔

﴿ فاصبر لحکم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفوراً ﴾ (١٧)، لينى: " الله يخ بروردگارك فيصله كا ثابت قدى سے منظرره، اوران ( مخالفين ميں ) سے كى كنهار يا كافركا كہانه مان لئے"۔

<sup>(</sup>۱۳) سورة اعراف: ۱۱

<sup>(</sup>۱٤) سورة يونس: ۱۱

<sup>(</sup>١٥) سورة هود: ٤

<sup>(</sup>١٦) سورة روم، سورة مومن: ٨٠٦

<sup>(</sup>۱۷) سورة دهر: ۲

#### بيقر ارنه بونا

صبر کا دوسرامفہوم بیہ کمصیبتوں میں اضطراب اور بقراری ندہو، بلکہ ان کوخدا کا تھم اور مصلحت سمجھ کرخوشی جھیلا جائے اور بیلقین رکھا جائے کہ جب وقت آئے گا تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے خودان کو دور فرمادے گا،اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی مدح فرمائی: ﴿والـصـابـریـن علی ما أصابهم ﴾ (۱۸)، لیعنی: ''اور جو مصیبت میں صبر کریں'۔

حضرت يعقوب عليه السلام بيؤل سے جھوٹی خبرس كركه بھيڑ سيئے نے حضرت يوسف عليه السلام كو كھاليا، فرماتے بيں: ﴿ بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون ﴾ (١٩)، يعني: "بلكة بهارے دلول نے ايك بات گھڑلى ہے، تو بہتر صبر ہے اور خداسے اس پرمدو على جاتى جوتم بيان كرتے ہوئ۔

پھراپنے دوسرے بیٹے کے مصر میں روک لئے جانے کا حال من کر کہتے ہیں: ﴿ بسل سولت لکم اُنفسکم امرا فصبر جمیل عسی الله أن یاتینی بھم جمیعاً ﴾ (۲۰)، لیعن: "بلکے تبہارے ولوں نے گھڑ لیا ہے، تو بہتر صبر ہے، عقریب خداان سب کوساتھ لائے گا'۔

حضرت ایوب علیه السلام نے جسمانی اور مالی مصیبتوں کو جس رضا وسلیم کے ساتھ پامردی سے برداشت کیا، اس کی مدح خوداللہ تعالی نے فرمائی: ﴿إِنا وجدنه صابراً نعم العبد إنه أوّاب) (٢١) ليعن: "بم نے بشک ایوب کوصابر پایا، کیسا اچھابندہ، وہ خداکی طرف رجوع ہونے والا ہے"۔

حضرت اساعیل علیه السلام این شفق اور مهربان باپ کی چیری کے بنچ اپنی گردن رکھ کرفر ماتے ہیں: ﴿ ٢٢)، ﴿ يَا أَبِتَ افْعُلُ مَا تَوْمُرُ سَتَجَدَّنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِن الصَّابِرِين ﴾ (٢٢)،

<sup>(</sup>۱۸) سورة حج: ۳۵

<sup>(</sup>۱۹) سورة يوسف: ۱۸

<sup>(</sup>۲۰) سورة يوسف: ۸۳

<sup>(</sup>۲۱) سورة ص:٤٤

<sup>(</sup>۲۲) سورة صافات:۱۰۲

لین: "اے باپ جو تھے کہا جاتا ہے، وہ کر گزر، خدانے چاہاتو تو مجھے صابروں میں سے پائے گا''۔

### مشكلات كوخاطرمين ندلانا

صبر کا تیسرامفہوم ہے ہے کہ منزلِ مقصود کی راہ میں جومشکلیں اور خطرے پیش آئیں، دیمن جو تکلیفیں پہنچائیں اور خطرے پیش آئیں، دیمن جو تکلیفیں پہنچائیں اور خالفین جوطعن وطنز کریں، ان میں کی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے اور ان سے بدول اور پست ہمت ہونے کے بجائے اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والوں کی راہ میں بیروڑے اکثر انکائے گئے گرانہوں نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھان کا مقابلہ کیا اور کا میاب ہوئے۔

اس قتم کے مواقع اکثر انبیاعلیم السلام کوپیش آئے، چنانچہ خود آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواس اعلیٰ مثال کی پیروکاری کا علم ہوا: ﴿ ف اصبر ک ما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ﴾ (۲۳) یعنی: '' (اے محمد!) تو بھی اسی طرح پامردی کرجس طرح پختہ ارادہ والے پیغیروں نے کی، اور ان (مخالفوں) کے لئے جلدی نہ کر''۔

حضرت لقمان علیه السلام کی زبان سے بیٹے کو پیشیحت سنائی گئی کہتن کی دعوت وتبلیغ ،امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض پوری استواری سے ادا کراوراس راہ میں جومصیبتیں پیش آئیں ان کامر دانہ وار مقابلہ کر:

﴿ وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ (٢٤)، لين: "نيك كاحكم كراور برائي سے روك اور جومصيبت پيش آئے اس كو برداشت كر، بيبرى پخته باتوں بيس سے ہے"۔

کفارعذاب اللی کےجلدنہ آنے یاحق کی ظاہری ہے کسی و بہی کے سبب سے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواپنے دلدوزطعنوں سے تکلیفیں پہنچاتے تھے جمم ہوا کہ ان طعنوں کی پروانہ کر اور نہ ان سے دل کواداس کر، بلکہ اپنی وضن میں لگارہ،اورد بکھ کہ تھے سے پہلے پیغیمروں نے کیا کیا۔ ﴿اصبر علی مایقولون واذکر عبدنا داود ﴿(٢٥)، لیعنی:

<sup>(</sup>٢٣) سورة احقاف: ٣٥

<sup>(</sup>٢٤) سورة لقمان: ١٧

<sup>(</sup>۲۰) سورة ص:۱۷

"ان کے کیے برصبر کراور ہمارے بندہ داؤدکو یادکر"۔

اس قوت صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لولگائی جائے اوراس کی طاقت پر بھروسہ کیا جائے۔ اس علی مایقولوں و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس (۲۶)، لیمن: "تو اُن کے کہنے پر صبر کر اور میں میں اور میں وشام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ یا کی بیان کر''۔

نہ صرف بیر کہ خالفوں کے اس طعن وطنز کا دھیان نہ کیا جائے بلکہ اس کے جواب میں ان سے لطف ومروت برتا جائے ، فرمایا: ﴿واصبر علی مایقولون واهجر هم هجراً جمیلاً ﴾ (۲۷)، لیعن: "ان کے کے برصبر کر، اور ان سے خوبصورتی سے الگ ہوجا"۔

#### درگذرکرنا

صبر کا چوتھامفہوم میہ ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی کونظر انداز اور جو بدخواہی سے پیش آئے اور تکلیفیں دے، اس کے قصور کومعاف کیا جائے، لیمن گل اور برداشت میں اخلاقی پامردگی دکھائی جائے، قرآن پاک کی گئ آئیوں میں صبراس مفہوم میں استعال ہواہے، ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعو قبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ٥ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون (٢٨)، ليني: "اوراگرتم سزادوتواسي قدرجس قدرتم كوتكليف دى گئى،اورالبت اگر صبر (برداشت) كروتو صبر كرنے والول كے لئے بيبہتر ہے اورتو صبر كر،اور تيراصبر كرنا نہيں، ليكن خداكى مددسے،اوران كاغم نه كراورنيان كى سازشول سے ول تك بوئ۔

میصبری وہ مے جواخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانوں کواس بہادری کی تعلیم باربار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ میصبر و برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو:

<sup>(</sup>٢٦) سورة ق: ٣٩

<sup>(</sup>۲۷) سورة مزمل: ۱۰

<sup>(</sup>۲۸) سورة نبحل: ۱۲۷-۱۲۷

﴿ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلوة وأنفقوا مما رزقنا هم سراً وعلانية ويدرءُ ون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ﴿ (٢٩)، ليعن: "اورجنهول نے اپنے پروردگار کی ذات کے لئے صبر کیا اور نماز قائم کی ، اور جوہم نے ان کو روزی دی اس میں سے چھے اور علانیے (راہ خدا میں) خرچ کیا اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لئے آخرت کا انجام ہے '۔

فرشتے ان کومبارک باددیں گے اور کہیں گے: ﴿ سلام علیہ کے مبا صبرتم فنعم عقبی الدار ﴾ (٣٠)، لیعن: "دتم پرسلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا انجام کیا اچھا ہوا''۔

ایک خاص بات اس آیت میں خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع میں چند نیکیوں کا ذکر ہے، صبر، نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی مگر فرشتوں نے اس مون کے جس خاص وصف پر اس کوسلامتی کی دعادی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے کیونکہ یہی اصل ہے جس میں یہ جو ہر ہوگا وہ عبادت کی تکلیف بھی اٹھائے گا، مصیبتوں کو بھی جھیلے گا اور دشمنوں کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دے گا، چنانچہ ایک اور آیت میں اس کی تشریح کی محملے گا اور دشمنوں کی بدلی کی صفت اس میں ہوگی، جس میں صبر ہوگا۔

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي الميئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقُها إلا الذين صبروا وما يلقُها إلا ذوحظ عظيم (٣١)، ليمن " بمحلائى اور برائى برابر ببيس، برائى كاجواب اچهائى سے دو، تو يكبارگى جس كے اور تمهارے درميان و تمنى ہے، وه قريبى دوست سا ہوجائے گا، اور يہ بات اسى كولمتى ہے جو بردى قسمت والا ہے "۔

جولوگوں پرظلم کرتے پھرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد ہر پاکرتے رہتے ہیں ان پرخدا کا عذاب ہوگا، اس لئے ایک صاحب عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پرظلم کریں تو بہادری سے اس کو برداشت

<sup>(</sup>٢٩) سورة رعد: ٢٢

<sup>(</sup>۳۰) سورة رعد: ۲۳

<sup>(</sup>٣١) سورة حم سجده: ٣٤-٣٥

#### كرے اور معاف كرد ہے ، قرمايا:

﴿ إِنْهِ السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير السحق أولئك لهم عذاب أليم ٥ ولسمن صبر وخفر ان ذلك لمن عزم الأمرو ﴿ ٣٢)، يعن: "راسته أيس پرم جولوگول پرظلم كرتے بيں، اور ملك ميں ناحق فساد كرتے بيں، يہى بيں جن كے لئے پردردعذاب مي، اور البتہ جس نے برداشت كيا، اور بخش ديا، بي بيرى بمت كا كام ہے "۔

#### ثابت قدمي

صبر کا پانچواں اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت میں میدانِ جنگ میں بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآن پاک نے اس لفظ کواس مفہوم میں بار ہااستعال کیا ہے اورایسے لوگوں کو جواس وصف سے متصف ہوئے ،صادق القول اور راست باز تھہرایا ہے، کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا، پورا کیا، فرمایا:

﴿والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴿(٣٣)، يعني: "اورصبركرنے والے (ثابت قدى وكھائے والے) مصيبت مين اور نقصان مين اور لاائى كے وقت، وہى ہيں جو چ بولے اور وہى پر ہيزگار ہيں'۔

اگرلزائی آپر ہے تو اس میں کامیابی کی چارشرطیں ہیں، خدا کی یاد، امام وقت کی اطاعت، آپس میں اتحاد وموافقت اور میدان جنگ میں بہادرانہ صبر واستقامت۔

ويا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ٥ واطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين (٣٤)، ليمن الااكان والواجب تمكى وستم مقابل بوءتو

<sup>(</sup>٣٢) سورة شورى: ٤

<sup>(</sup>٣٣) سورة بقره: ٢٢

<sup>(</sup>٣٤) سورة انفال: ٦

ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، تا کہ فلاح پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور آپس میں جھگر نہیں، ورنہ مست ہوجاؤ گے اور تہاری ہواا کھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بے شک اللہ صبر کرنے والول کے ساتھ ہے'۔

حق کے مددگاروں کی ظاہر قلبِ تعداد کی تلانی اس صبر و ثبات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ کی نظر سے میہ مشاہدے اکثر گزرے ہیں کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادروں نے فوج کی فوج کو شکست دے دی ہے، اسلام نے بینکتہ اسی وقت اپنے جاشاروں کو سکھا دیا تھا، جب ان کی تعداد تھوڑی اور دشمنوں کی بروی تھی:

ويا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ٥ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مأتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصبرين (٣٥).

یعنی: "اے پینیبر! ایمان والوں کو (دشمنوں کی) لڑائی پر ابھار، اگر بیہیں صبر
کرنے والے ( ثابت قدم ) ہوں تو وہ دوسو پر غالب ہوں گے، اورا گرسوہوں تو کافروں
میں سے ہزار پر غالب ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ سیجھے نہیں، اب اللہ نے تم سے تخفیف کردی
اوراس کومعلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تواگر سوصبر کرنے والے ( ثابت قدم ) ہوں تو دوسو
پر غالب ہوں گے اورا گر ہزار (صبر والے ) ہوں تو دو ہزار پر خدا کے تھم سے غالب ہوں
گے، اور اللہ صبر کرنے والوں ( ثابت قدم وں ) کے ساتھ ہے"۔

میدانِ کارزار میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی عددی قلت کی پروانہ کریں، اور صبر و ثبات کے ساتھ اپنے سے دو چند کا مقابلہ کریں، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مددا نہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، حضرت طالوت اور جالوت کے قصہ میں بھی اسی نکتہ کوان لفظوں میں اواکیا گیا ہے:

﴿ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيُوم بِجَالُوت وَجِنُودَهُ قَالُ الّٰذِينَ يَظِنُونَ أَنْهِم مُلْقُو

الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين O ولما برزوا لحالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (٣٦).

لینی: "طالوت کے ساتھیوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اوراس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہیں ، انہوں نے جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے ، یہ کہا کہ بسااوقات تھوڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آئے ہیں ، اور خدا صبر قعوڑی تعداد کے لوگوں پر غالب آئے ہیں ، اور خدا صبر وثبات دکھانے والوں کے ساتھ ہے ، اور جب یہ جالوت اوراس کی فوج کے مقابلہ میں آئے ، تو بولے ، اے ہمارے پروردگار! ہم پرصبر بہا اور ہم کو ثابت قدمی بخش اور ان کا فروں کے مقابلہ میں ہم کو نفر ت عطاکر ''۔

الله تعالی نے کمزور اور قلیل التعداد مسلمانوں کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور بتادیا ہے کہ خدا انہیں کا ہے جوصبر اور ثبات سے کام لیتے ہیں، اور خدا کے بھروسہ پرمشکلات کا ڈٹ کرمقابلہ کرتے ہیں، چنا نچہ ارشاد ہے: ﴿ثم إِن ربك للذين ها جروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ﴿(٣٧)، لِعِني: ''پھر تیرا پروردگاران کے لئے ہے جنہوں نے ایڈاء پانے کے بعد گھریار چھوڑا، پھر لڑتے رہے اور صبرو ثبات کے ساتھ مشہرے رہے''۔

دنیا کی سلطنت وحکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر واستقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل کوفرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلاسبق سے سکھایا:

وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (٣٨)، ليعني: "موى نيابي الوكول على كها، كمفدا عدد

<sup>(</sup>٣٦) سورة بقره: ٢٤٩-٥٥٠

<sup>(</sup>۳۷) سورة نحل: ۱۱۰

<sup>(</sup>٣٨) سورة اعراف: ١٢٨

چاہواور صبر واستقامت سے کام لو، بے شک زمین خداکی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، آپنے بندوں میں سے اس کاما لک بناتا ہے، اور انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے'۔

rar

چنانچہ بنی اسرائیل مصروشام و کنعان کی آس پاس بسنے والی بت پرست قو موں سے تعداد میں بہت کم سے ، کین جب انہوں نے ہمت دکھائی ، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلے کئے تو ان کی ساری مشکلیں عل ہوگئیں ، اور کثیر التعداد دشمنوں کے نرغہ میں کھنے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت پر قابض اور دوسری قوموں پر حکومت کرتے رہے ، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی اس کامیا بی کا راز ای ایک لفظ میں ظاہر کیا ہے ، فرمایا:

وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسني على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون (٣٩).

لیعنی: ''اوران لوگول کو جو کمز ورسمجھے جاتے تھے،اس زمین کی وراشت بخشی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے، اور تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر وثبات کے سبب سے پوری ہوئی اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کاموں کو اور تعمیروں کو بر بادکر دیا''۔

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سربلند ہوئی کہ اس نے صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا، اور اس کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کوشام کی بابر کت زمین کی حکومت عطافر مائی، چنانچہ اس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمائی:

﴿ وجعلنا منهم أئمةً يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون (٤٠)، ليتى: "اوربى اسرائيل ميس سهم في ايس پييوابنائي جوبهار حظم سے داہ دکھاتے تھے، جب انہوں في صبر كيا اور بهار حكموں پريقين ركھتے تھے"۔

<sup>(</sup>٣٩) سورة اعراف: ١٣٧

<sup>(</sup>۱۶) سورة سجده: ۲٤

آیت بالا نے بنی اسرائیل کی گزشتہ پیشوائی کے دوسب بیان کئے ہیں، ایک احکامِ الہی پریقین اور دوسرے ان احکام کی بیا و بین میں مبراور ثباتِ قدم، یہی دوبا تیں دنیا کی ہرقوم کی ترقی کا سنگ بنیاد ہیں، پہلے اسپنے اصول کے سیح ہونے کا پختہ یقین اور پھران اصولوں کی تعمیل میں ہرتم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کوخوشی خوشی حصیل لینا۔

غزوۂ احد میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی بلکہ ستر مسلمان خاک وخون میں لتھڑ کر راہِ خدا میں جانیں دیتے ہیں، بعض مسلمانوں میں اس سے افسر دگی پیدا ہوتی ہے، اللّٰد تعالیٰ ان کے اس حزن وملال کے ازالہ کے لئے پچھلے بیغیبروں کی زندگی کی رودادان کوسنا تاہے:

وكأيّن من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصبرين وماكان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين (٤١).

لیعنی: ''اور کتنے پیغیر ہیں جن کے ساتھ ہوکر بہت سے خدا کے طالب لڑے ہیں ،
پھر خدا کی راہ میں تکلیف اٹھا کر انہوں نے ہمت نہیں ہاری ، اور نہ ان کے دل بود ب
ہوئے ، اور اللہ ثابت رہنے والوں (صابرین) کو دوست رکھتا ہے اور وہ بہی کہتے رہے کہ
اے ہمارے پروردگار! ہمارے گنا ہوں کو اور کام میں ہماری زیادتی معاف کر ، اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھا ورکا فروں کے مقابلہ میں ہماری مدفر ما''۔

اس آیت پاک نے غلط فہمیوں کے ان تہد بہتہد پردول کو چاک کردیا ہے، جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر پڑے ہیں، اور بتادیا کہ صبر دل کی کمزوری، ببلکہ دل کی خاموثی اور بے کسی کے مجبوراند درگز رکانہیں، بلکہ دل کی انتہائی قوت وہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کے خدا کو بھروسہ پر خاطر میں لانے کا نام ہے۔

ایک صابر کا کام بیہ کے کمخالف حادثوں کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور

<sup>(</sup>٤١) سورة ال عمران: ١٥

اپنے مقصد پر جمارہے اور خداہے دعا کرتارہے کہ وہ اس کی گزشتہ ناکامی کے قصور کو جواس کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف) سے سرز دہواہے، معاف فر مائے اوراس کو مزید ثبات ندم عطا کر کے تق کے دشمنوں پر کامیا بی بخشے، اسی لئے اللہ تعالی نے کامیا بی کے حصول کے لئے مسلمانوں کو دوباتوں کی تاکید فر مائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے مشکلات برصبر واستفاحت سے قابویا نا۔

دنیا کی فتح یابی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جس کا نام جنت ہے، انہی کے حصہ میں ہے، جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی اور حق پر ثباتِ قدم کی دولت ملی، حق کی راہ میں مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ان سے کھر سے کھوٹے کی تمیز ہوجاتی ہے، اور دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہیں، چنانچے فرمایا:

﴿ أم حسبت أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصبرين (٤٢)، لين في ويعلم الله على الله عل

# ضبطنفس

اشخاص اور قوموں کی زندگی میں سب سے نازک موقع وہ آتا ہے جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکا می سے دو چار ہوتی ہیں، اس وفت نفس پر قابور کھنا اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی ضبط نفس کا اصلی موقع ہوتا ہے، اور اس سے اشخاص اور قوموں میں سنجیدگی، متانت، وقار اور کر دار کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔

دنیا میس غم ومسرت اور رخی وراحت توعام بین، ان دونول موقعول پرانسان کوضبط نفس اورائی آپ پرقابوکی ضرورت ہے، بعنی نفس پراتنا قابو ہوکہ سرت اور خوش کے نشہ میں اس میں فخر وغرور پیدا نہ ہو، اورغم و تکلیف میں وہ اداس اور بددل نہ ہو، دل کے اندر دونول عیبول کا علاج صبر وثبات اور ضبط نفس ہے، انسانی فطرت کے خالق کا کہنا ہے:

(دوبددل نہ ہو، دل کے اندر دونول عیبول کا علاج صبر وثبات اور ضبط نفس ہے، انسانی فطرت کے خالق کا کہنا ہے:

<sup>(</sup>٤٢) سورة ال عمران: ١٤

أذ قناه نعماء بعد ضراء مسته ليقو لن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور O إلا الذين صبروا وعملوا الصلحت أولئك لهم مغفرة وأجر كبير (٤٣).

لیعنی: ''اوراگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہر بانی کا مزہ چکھا کیں، پھراس سے اس کوا تارلیس تو وہ ناامیداور ناشکرا ہوجا تا ہے اوراگر کوئی مصیبت کے بعداس کو نعت کا مزہ چکھا کیس تو کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے دور ہوگئیں، بےشک وہ شاد مان اور نازان ہے، لیکن وہ جنہوں نے صبر ( یعنی نفس پر قابو ) رکھا اور اچھے کام کئے بیلوگ ہیں جن کے لئے معافی اور بڑا انعام ہے'۔

## برطرح كى تكليف الها كرفرض كو بميشه إداكرنا

ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پرصبر و پامر دی سے ایک معنی میں ہڑھ کروہ صبر ہے، جو کسی فرض کو عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے میں ظاہر ہوتا ہے، اس لئے فد ہبی فرائض واحکام کو جو بہر حال نفس پر سخت گزرتے ہیں، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، ہر حال اور ہر کام میں خدا کے تھم کی فرما نبر داری اور عبودیت پر ثبات نفسِ انسانی کاسب سے ہڑا امتحان ہے، اسی لئے تھم ہوا:

﴿ رب السموت والارض ومابینهما فاعبده واصطبر لعبادته ﴾ (٤٤) يعنى: " آسان كا پروردگار اور زمين كا، اور جو إن دونوں كے في ميں ہےسب كا، تُو اس كى بندگى كراوراس كى بندگى برهم اره (صبركر)"۔

ایک اورآیت میں نماز پڑھتے رہے اوراپنے اہل وعیال پر بھی اس کی تاکیدر کھنے کے سلسلہ میں ہے:
﴿ وامر أهلك بالصلوة واصطبر عليها ﴾ (٥٤)، ليمن : اپنے گھر والوں كو
نماز كا حكم كراورآپ اس پر قائم رہ'' \_ يعنى تمام عمر يرفريضه يا بندى كے ساتھ ادا ہوتار ہے \_

<sup>(</sup>٤٣) سورة هود: ١١-١١

<sup>(</sup>٤٤) سورة مريم: ٦٥

<sup>(</sup>٤٥) سورة طه: ١٣٢

حسبِ ذیل آبتوں میں غالبًا صبر اس مفہوم میں ہے وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضری کے دن سے ڈرا کرتے تھے، اللہ تعالی ان کوخوشخبری سنا تاہے:

﴿ فوق اهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً ﴿ ٤٦) ، ليعن "توالله في الكواس دن كى برائى سے بچاليا اوران كر تروتازگى وشاد مانى سے ملايا اوران كے صبر كرنے ( يعنى احكام اللي بر تشمرے رہنے ) كے سبب سے باغ اورريشى لباس بدله ميں ديا"۔

وہ لوگ جوخدا کی بارگاہ میں توبکریں، ایمان لائیں، نیک کام کریں، فریب کے کاموں میں شریک نہ ہوں، بہودہ اور لغوکا موں کے سامنے سے ان کوگز رنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گزر جائیں اور خدا کی باتوں کوئن کراطاعت مندی سے اس کو قبول کریں اور اپنی اور اپنی اولا دکی بہتری اور پیشوائی کی دعائیں مانکیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم کی بیر بشارت سنا تا ہے:

﴿أُولَـــُكُ يــجـزون الـغرفة بما صبروا ﴿(٤٧)، لَيْنَ: "ان كوبهشت كابالا خانه بدله ميل طع كاكه وه صبر كرت رب "-

ان دونوں آیوں میں صبر کامفہوم یہی ہے کہ نیک کاموں کو بار خاطر اور تکلیف ومشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی خوشی خوشی خوشی خوشی اور آرام ہے، پیچتے رہے دوناں سے دان آلوں سے اٹھ کر خدا کے آگے سر بسجو دہونا، صبح کوخواب سحرکی لذت سے کنارہ کش ہوکر دوگانہ اواکن میں کا لذتوں سے محروم ہوکر روزے رکھنا، تکلیف ومشقت ہونے کے باوجود خطرنا کے موقعوں پر بھی سچائی سے بازنہ آنا، قبول حق کی راہ میں شدائد کو آرام وراحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہوتھوں پر بھی سچائی سے بازنہ آنا، قبول حق کی راہ میں شدائد کو آرام وراحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھ الینا، حسن و جمال کی بے قید لذت سے متعقع نہ ہونا، غرض شریعت کے احکام کی بجا آوری اور پھر اس پر عمر مجراس بر عمر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے صابر ول کی جز ابھی خدا کے ہاں بھر استواری اور پائیداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے صابر ول کی جز ابھی خدا کے ہاں بھاری ہے۔ ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ صدیث یاد آتی ہے، جس میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھاری ہے۔ ان آیات پاک کی اس تشریح میں وہ صدیث یاد آتی ہے، جس میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

<sup>(</sup>٤٦) سورة دهر: ١١-١١

<sup>(</sup>٤٧) سورة فرقان: ٧٥

نے فرمایا:

"حسجبت (حفت) الحنة بالمحارة وحجبت النار بالشهوات" (٤٨).

یعن: "جنت ناخوشی کے کاموں ،اوردوزخ نفسانی لذتوں کے کاموں سے ڈھانی گئی ہے"۔

یعنی نیکی کے ان کاموں کا کرنا جن کا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا میں نفس پرشاق گزرتا ہے اور

گناہوں کے وہ کام جن کی سزادوزخ ہے اس وقت دنیا میں بڑے پرلطف اورلذت بخش معلوم ہوتے ہیں، اس

عارضی وہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کیے بغیر احکام الہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کس

قارون کے خزانہ مال ودولت کی فراوانی اوراسبابِ عیش کی بہتات کود کھے کراگر کسی کے منہ میں پانی نہ بھر آئے اس

وقت بھی مالی حرام کی کشرت کے لالح کے بجائے ، مال حلال کی قلت کو صبر کر کے خوشی کے ساتھ برداشت کر لے،

تو یہ بڑی قوت کا کام ہے ، جو صرف صابروں کو ملی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کے زمانہ میں جو قارون تھا، اس کے مال ودولت کو دیکھ کر بہت سے ظاہر پرست لا لیے میں پڑگئے، جن میں صبر و برداشت کا جو ہرتھا، ان کی چٹم بینا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، اوران کونظر آتا تھا کہ بیفانی اور آنی جانی چیز کتنے دن کی ہے، خداکی وہ دولت جو نیکوکاروں کو بہشت میں ملے گی، وہ لا زوال، غیر فانی اور جاودانی ہے:

﴿قال الدين يريدون زينة الحيوة الدنيا يليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ٥ وقال الدين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صلحا ولا يلقها إلا الصبرون (٤٩).

لین: ''جولوگ حیات دنیاوی کی آزمائش کے خواہاں تھے، وہ بولے: اے کاش! ...... ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جوقارون کودیا گیا، وہ برداخوش قسمت ہے اورجنہیں علم

<sup>(</sup>٤٨) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، رقم الحديث: ٦٤٨٧، وصحيح مسلم، كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها: ٢١٧٤/٤، رقم الحديث: ٢٨٢٢

<sup>(</sup>٤٩) سورة قصص: ٧٩-٨٠

ملا تھا انہوں نے کہا تمہارا برا ہو، اللہ کی جزاء ان کے لئے جوایمان لایا اور نیک کام کئے،
سب سے اچھی چیز ہے اور اس حقیقت کو وہی پاسکتے ہیں، جوصا بر ہیں'۔
سیاجراور جزابہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ بیاس خزانے سے ملے گی، جولاز وال اور باقی ہے:

میا جراور جزابہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ بیاس خزانے سے ملے گی، جولاز وال اور باقی ہے:

﴿ ما عند كم ينفد وما عند الله باق ، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون (، ٥) ، ليعنى: "جوتهار على سب ، وه چك جائ گا، اور جوخدا ك ياس ب وه ره جانے والا ب، اور يقينا بم ان كوجنهول نے صبر كيا، ان كى مردورى ان كى بہتر كامول يرديں گئ"۔

ایک اورجگ فرمایا که نمازی اداکیا کروکه نیکیال بدیول کومٹادیتی ہیں، اس پیغام میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت اور یادد ہانی ہے، اس کے بعد ہے:

﴿ واصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين ﴾ (١٥)، يعنى: "اورصركركم بشك الله نيك كام كرني والول كالجرضائع نبيل كرتا".

## صبركے فضائل اور انعامات

ساب (٥٢)، ليعن: دومبركرن والول كوتوان كاجرب حساب ملكان-

جن محاس اور صفات اور اعلیٰ اخلاق کا درجه اس دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے، ان میں صبر وبرداشت کا بھی شار ہے:

المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والقنتين والمؤمنات، والعشعين والصدقين والصدقين والصدين والصبرات، والخشعين

<sup>(</sup>٥٠) سورة نحل: ٩٦

<sup>(</sup>۱٥) سورة هود: ۱۱۵

<sup>(</sup>۵۲) سبورة زمر:۱۰

والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحفظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً (٥٣)

لینی: "بے شک مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اور ایمان دار مرداور ایمان دار عورتیں اور ایمان دار عورتیں اور بندگی کرنے والے عورتیں اور مشقت سہنے والے مرد (صابرین) اور مشقت سہنے والی عورتیں (صابرین) اور مشقت سہنے والی عورتیں (صابرات) اور (خدا کے سامنے) جھنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں اور دوزہ دار مرداور جھکنے والی عورتیں اور دوزہ دار مرداور خیرات کرنے والی عورتیں اور دوزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی عورتیں ، اللہ نے ان کے والی عورتیں ، اللہ نے ان کے لئے تیار کھی ہے ، معافی اور بردا اجر"۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیوں کے برابر ہے،اس سے انسان کی پچپلی غلطیاں حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں اور دین و دنیا کا بڑا سے بڑا اجراس کے معاوضہ میں ملتا ہے، یہی بشارت ایک اور آیت میں بھی ہے:

﴿ النار ٥ الصدقين والقنتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ﴿ ٥ ٥).

الصبرين والصدقين والقنتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ﴿ ٥ ٥).

العنى: " (جنت اور خداكي خوشنودي ان كو حاصل جوگي جو كتم بيل كها علار عني وردگار! بهم ايمان لا چي، بهار على الهول كومعاف كراور بهم كودوزخ كعذاب بها ، اور مبركر في والے (ليمني مشكلات كي محنت كواش لينے والے ) اور سيج بولنے والے اور بندگی ميں گربے والے اور (خداكي راه ميں ) خرچ كرفے والے اور پيلي راتوں كو اور بندگي ميں گربے والے اور پيلي راتوں كو

<sup>(</sup>٥٣) سورة احزاب: ٣٥

<sup>(</sup>٤٥) سورة ال عمران: ١٦-١٧.

خداسے اپنے گنا ہوں کی معانی مانگنے والے'۔

اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا ہے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونوں کے نیچ میں ان کے چار اوصاف گنائے ہیں، جن میں پہلا درجہ صبر، یعنی مشقت سہنے، تکلیف جھیلنے اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسراراتی اور راست بازی کا، تیسر اخداکی بندگی وعبودیت کا، اور چوتھار او خدا میں خرچ کرنے کا۔

# فتح مشكلات كى تنجى صبراوردعا

بعض آیتوں میں ان تمام اوصاف کوصرف دولفظوں میں سمیٹ لیا گیا ہے، دعا اور صبر، اور فر مایا گیا ہے

کہ یہی دو چیزیں مشکلات کے طلسم کی تنجی ہیں، یہود جو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں

کرتے تھے، اس کے دوسب تھے، ایک یہ کہ ان کے دلوں میں گداز اور تا ٹر نہیں رہاتھا، اور دوسرے یہ کہ پیغام
حق قبول کرنے کے ساتھ ان کو جو جانی و مالی دشواریاں پیش آئیں، یہ عیش وعشرت اور ناز وفعت کے خوگر ہوکر ان

کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لئے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیاری کے لئے بیا نے میرداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لئے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیاری کے لئے بیانیٰ میرداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لئے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیاری کے لئے بیانیٰ میرداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لئے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیاری کے لئے بیانیٰ میرداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لئے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیاری کے لئے بیانیٰ میرداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لئے محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیاری کے لئے بیانیٰ تعالیٰ علیہ وسلم کی طب روحانی نے ان کی بیاری کے لئے میں تھورنے کیا:

﴿واستعینوا بالصبر والصلوة ﴿ (٥٥)، لینی: "اورصبر (محنت اتفانے) اور دعاما تکنے سے قوت پکڑؤ"۔

دعاسے ان کے دل میں اثر اور طبیعت میں گداز پیدا ہوگا اور صبر کی عادت سے تبولِ حق کی راہ کی مشکلیں دور ہول گی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے ایمان کے بحل اضافی کی ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانوں کے ایمان کے لئے اخلاص کی ترازومیں تلنے کا وقت آیا تو یہ آیتیں نازل ہوئیں:

﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ امنوا استعينوا بالصبر والصلوة إن الله مع الصابرين ٥ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون ٥

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والا نفس والثمرات وبشر الصّبرين ٥ الـذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون ٥ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون٥) (٥٦).

لین ن'اے ایمان والو! صبر (ثابت قدی) اور دعا سے قوت پکڑو بے شک اللہ صبر والوں (ثابت قدم رہنے والوں) کے ساتھ ہے، اور جوخدا کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کومر دہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو خبر نہیں، اور ہم تم کو کسی قدر خطرہ اور بھوک اور مال وجان اور پیداوار کے بچھ نقصان سے آزما ئیں گے، اور صبر والوں (یعنی ثابت قدم رہنے والوں) کو خوشخبری سنادوجن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ لوگ ہیں، ان پر ان کے پروردگار کی شاباش اور مہر بانیاں ہیں اور یہی ہیں ٹھیک راہ پر''۔

ان آیات نے بتایا کہ سلمانوں کو کیونکر زندہ رہنا چاہیے، جان و مال کی جومصیبت پیش آئے اس کو صبر، منبط نفس اور ثابت قدمی سے برداشت کریں، اور سیم جھیں کہ ہم خدا کے حکوم ہیں، آخر بازگشت اس کی طرف ہوگی، اس لئے حق کی راہ میں مرنے اور مال ودولت کولٹانے سے ہم کو در لیخ نہ ہونا چاہیے، اگر اس راہ میں موت بھی آجائے تو وہ حیات جاوید کی بشارت ہی ہے (۵۷)۔

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٥٦) سورة بقره: ١٥٧-١٥٧

<sup>(</sup>٥٧) سيرة النبي: ٥/٦٢

٢١ – باب: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» /الطلاق: ٣/.
 وقال الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ: مِنْ كُلِّ مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ.

### تؤكل كي لغوى اورا صطلاحي معنى

توکل کے لغوی معنی بھروسہ کرنے اور کسی پراعتاد کرنے کے آتے ہیں۔اصطلاح شریعت میں توکل کے معنی ہیں: اسباب اختیار کر کے نتائج کے سلسلے میں اللہ تعالی پر بھروسہ اور اعتاد کرنا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

> "وأصل التوكل الوكول، ويقال: وكلت أمري إلى فلان، أي: الجأتُه إليه، واعتمدتُ فيه عليه، والمراد بالتوكل اعتقاد مادلَّتَ عليه هذه الآية ﴿وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها﴾(١).

> يعنى: "توكل، وكول سے ب، چنانچ كهاجاتا ب: وكلت أمري إلى فسلان، يعنى بال فلال في فلال في فلال في الله معامله ميں ميں نے اس پر محروسہ كيا، توكل سے مراد إس آيت كيدلول كا عقاد ركھنا ہے، ﴿ومسامن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾".

یا در ہے کہ تو کل اسباب ترک کرنے اور جدوجہدا ورکوشش کوچھوڑنے کا نام نہیں۔ مولا ناسید سلیمان ندوی صاحب لکھتے ہیں:

''توکل کے فظی معنی مجروسہ کرنے کے ہیں اوراصطلاح میں خدا پر مجروسہ کرنے کو کہتے ہیں کی نے کا کہ کام کے کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ جھوٹے صوفیوں نے ترکی عمل، اسباب و تدابیر سے بے پروائی اورخود کام نہ کرکے دوسروں کے سہارے جینے کانام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکل نام ہے کسی کام کو پورا ارادہ وعزم اور

تدبیر دکوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضروری ہم کو کامیاب فرمائے گا۔

اگرتد بیر اور جدوجہد وکوشش کا ترک ہی تو کل ہوتا، تو دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالی پیغیبروں کو مبعوث نہ کرتا اور نہ ان کواپئی تبلیغ ،رسالت کے لئے جدوجہد اور سعی وسرگری کی تاکید فرما تا اور نہ اس راہ میں جان ومال کی قربانی کا تھم دیتا، نہ بدر واحد اور خندتی و خنین میں سواروں، تیرا ندازوں، زرہ پوشوں اور تینج آزماؤں کی ضرورت پڑتی اور نہرسول کوایک ایک قبیلہ کے پاس جا جا کرحت کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی۔

توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے، تھم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی مشکل کام پیش آئے، تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگوں سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقط پر تھہر جائے تو اس کے انجام دینے کاعز م کرلو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تند ہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر تو کل اور بھر وسدر کھو کہ وہ تہمارے کام کو چوری مستعدی اور تند ہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر تو کل اور بھر وسدر کھو کہ وہ مسلمت اور مشیحت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بودے نہ بنو، اور جب بتیجہ خاطر خواہ نگلے تو اس کے میڈور نہ ہو کہ ریہ تہماری تدبیراور جدو جہد کا بتیجہ اور اثر ہے، بلکہ سے جھو کہ خدا تعالیٰ کاتم پر فضل و کرم ہوا اور اس نے کو کامیاب اور بامراد کیا۔ ال عمران میں ہے:

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ اللهُ يُحِبُّ اللهُ يَعْدُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي الْمُتَوَكِّلِ اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾. وإنْ يَعْدُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ، بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

''اور کام (یا لڑائی) میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کرلوتو اللہ پر بھر وسدر کھو، بھر جب پکا ارادہ کرلوتو اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے، اگر اللہ تمہارا مددگار ہوتو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا اور اگر وہ تم کوچھوڑ دیتو پھرکون ہے جواس کے بعد تمہاری مدد کرسکے، اور اللہ ہی پرچا ہے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں'۔

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کردی، کہ توکل ہے وسعت و پائی اور ترکی عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم دارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے جمروسہ پر چھوڑ دیا جائے ، اور یہ تمجھا جائے کہ خدا مدد گار ہے تو کوئی ہم کونا کام نہیں کرسکتا، اوراگروہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش ومدد کار آمذ نہیں ہو سکتی، اس لئے ہرمومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر جمروسہ رکھے' (۲)۔

وقال الربيع بن خُثَيْم: من كل ماضاق على الناس

رئيج بن ختيم جليل القدر تابعي اورمشهور بزرگ بين، حضرت عبدالله بن مسعودٌ كي صحبت مين رہے اور حضرت ان سے فرمايا كرتے الور آك رسول الله لأحبك ليعني اگررسول الله (صلى الله تعالى عليه وسلم) آپ كو ديھة تو آپ سے محبت كرتے (٣)۔

یفرماتے ہیں کر آن کریم کی آیت ﴿ومن یت الله یجعل له مخرجا ﴾ (جواللہ تعالی سے در سے گا، اللہ اس کے لئے نکلنے کاراستہ بنادے گا) میں مخرج سے مراد نکلنے کاراستہ ہے، یعنی لوگوں کی تنگی ہے، اس کے لئے سبیل پیدا ہوگی اور ہرتنگی سے وہ نکل سکے گا۔

طرانی نے اس تعلق کوموصولاً نقل کیا ہے (م)۔

علامه عِنى رحمه الله نے رہے بن خثیم كى اس تعلق كو "ومن يتق الله ......" سے متعلق نہيں كيا، بلكه "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" سے متعلق مانا ہے۔وہ لكھتے ہيں:

"من كل ماضاق أراد همن يتوكل على الله فهو حسبه من كل ماضاق على الله فهو حسبه من كل ماضاق على الله ماضاق يعني: التوكل على الله عام من كل أمر مضيق على الناس، يعني: لا خصوصية في التوكل في أمر، بل هو جار في جميع الأمور التي تضيق على الناس"(٥).

<sup>(</sup>٢) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: ٢٢٨، ٢٢٨،

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١٠/٢٧، وعمدة القاري: ٢٣/٥،١

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١/٠٧١، وإرشاد الساري: ١٣/١٧٤

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ١٠٥/٢٣

یعنی: "مِنْ کل ماضاق" سے ان کی مرادیہ ہے کہ جو تخص اللہ تعالی پر کامل کھروسہ رکھے گا، تو اللہ تعالی لوگوں کی ہر تنگی سے اس کے لئے کافی ہوگا، علامہ کر مانی کہتے ہیں: "من کیل ماضاق" سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی پر تو کل کسی خاص امر میں مقصود نہیں ہے، بلکہ تمام ایسے امور میں اللہ تعالی پر تو کل کیا جاسکتا ہے، جولوگوں پر تنگی کا باعث بنتے ہیں "۔

٦١٠٧ : حدّ ثني إِسْحٰقُ : حَدَّ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ : سَمِعْتُ حُصَيْنَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ : (يَدْخُلُ الجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ، هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ، وَلَا يَتَطَيِّهُونَ ، وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ) . [ر : ٣٢٢٩]

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، میری امت کے ستر ہزار افراد بے حساب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے بدفالی نہیں لیتے اور اپنے رب ہی پرتو کل کرتے ہیں۔ حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب سے واضح ہے۔

٢٢ – باب : مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ .

قيل وقال مين دواحمّال بين:

- یددونوں فعل ہیں، قیل ماضی مجہول اور قال ماضی معروف ہے، دونوں کا آخری حرف جو کہ لام ہے ہٹی برفتہ ہونے کی وجہ سے مفتوح پڑ ھاجائے گا، مقصدیہ ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی باتیں نقل کرنا، فسال کندا و کندا، فیل کندا و کندا (فلاس نے یہ بات کہی، وہ بات کہی، یہ کہا گیا، وہ کہا گیا) یہ مکروہ اور ایک ناپسندیدہ شغل ہے۔ بہت ساری باتیں غلط نقل ہوجاتی ہیں، گی باتیں بذات خود غلط ہوتی ہیں۔
- و دوسرااحمال سيه المحالية دونول اسم بين، قبل اورقال دونول بطور مصدر استعمال موت بين، قبال يقول

قَوْلاً وقِيْلاً وقالاً ..... اس صورت مين "من قيلِ وقالِ" دونول معرب اور مجرور مول كاور آخرى حف الم پر تنوين پرهى جائے گى اور مقصد اس صورت مين بهي واضح ہے كه زياده بولنے اور بے قائدہ بحثيں كرنا پينديده نبين ہے (۱)۔

71٠٨ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ ، مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلَانٌ وَرَجُلٌ ثَالِثٌ أَيْضًا ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ وَرَّادٍ ، كاتِبِ الْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً : أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْغِيرَةِ : أَنِ آكْتُبْ إِلَيْ بِحَدِيثٍ سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ ، قالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ المُغِيرَةُ : إِنِّي المُغِيرَةُ : إِنِّي المُغِيرَةُ : إِنِّي بَحِدِيثٍ سَمِعْنَهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكَ ، قالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ المُغِيرَةُ : إِنِّي سَمِعْنَهُ مِنْ الصَّلَاةِ : (لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ المُحْدُدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قالَ : وَكَانَ يَنْهِى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةِ السُّوالِ ، وَإِضَاعَةِ المَالِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتٍ ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ .

وَعَنْ هُشَيْمٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللِّلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قالَ : سَمِعْتُ وَرَّادًا يُحَدِّثُ هٰذَا الحَدِيثَ ، عَن الْمُغِيرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ . [ر : ٨٠٨]

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/١١، ٣٧١، وعمدة القاري: ١٠٦/٢٣، وإرشاد الساري: ١٠٦/٧٣.

<sup>71.</sup>٨ : (قيل وقال) فعلان ماضيان ، وهما كناية عن حكاية أقاويل الناس . (إضاعة المال) صرفه في غير حقه ومحله . (منع وهات) منع ما وجب من الحقوق وطلب ما ليس بحق . (عقوق الأمهات) الإساءة إليهن وقطع الصلة بهن وعدم الإحسان إليهن ، والعقوق من العق وهو الشّق . (وأد البنات) دفنهن وهن أحياء .

(جحت بازی، اور زیادہ سوال کرنے) مال ضائع کرنے، اپنی چیز محفوظ رکھنے اور دوسروں کی چیز مائل کے رہے اور دوسروں کی چیز مائل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ در گار کرنے سے منع کرتے تھے۔

أخبرنا غير واحد، منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضاً عن الشعبي بشيم فرماتے ہيں كه مجھا يك سے زائد شيوخ نے حديث سائی،ان ميں ايك مغيره بن مِقْهُم ہيں اور ايك فلاں ہيں،فلاں سے مجالد بن سعيدمراد ہيں،جيسا كرچھ ابن خزيمہ ميں ہے(۲)۔

اورایک تیسرے آدمی نے بھی .....رجل ثالث سے مراد داؤد بن ابی ہند ہیں، جیسا کہ سے جان حبان میں ہے، یاز کریا بن ابی ذائدہ یا اساعیل بن ابی خالد مراد ہیں جیسا کہ طبر انی کی روایت میں ہے (m)۔
وعن هشیم أخبر نا عبد الملك ..... یہ اقبل سند کے ساتھ متصل ہے۔

٢٣ - باب: حِفْظِ اللِّسَانِ.

وَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» /ق: ١٨/ .

امام بخاری رحمه الله نے اس باب کے اندر زبان کی حفاظت کی اہمیت بیان فرمائی۔امام پیہتی رحمہ الله نے شعب الا یمان میں حضرت ابو جحیفہ کی ایک مرفوع حدیث نقل کی ہے،اس کے الفاظ ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أى الأعمال أحب إلى الله؟ قال: فسكتوا فلم يجبه أحد، قال: هو حفظ اللسان". ليمى: زبان كى حفاظت كرنا الله كربا الله كبوب عمل ب(1)-

﴿مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ﴾ انسان كوئى بهى بات كرتاب، ايك تكبهان تيارفرشة

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۱۱/۳۷۳، وإرشاد الساري: ۱۳/۲۷۳

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١/١١، وإرشاد الساري: ٤٧٢/١٣

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان للبيهقي، باب الرابع والثلاثون، باب في حفظ اللسان: ٤/٥٤، رقم الحديث: ٠٩٥٠

اس کے پاس موجود ہوتا ہے، وہ اس کوضبط کرتار ہتا ہے، رقیب کے معنی تلہبان اور حافظ کے ہیں، اور عدید کے معنی تیار وحاضر کے ہیں۔ تیار وحاضر کے ہیں۔

حفرت حسن بصری اور حفرت قادہ کے نزدیک بیفرشتہ انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر کلے کو ضبط کرتا ہے (۲)۔

اور حفرت ابن عباس سے ایک روایت میں ہے کہ صرف وہ کلمات صبط اور محفوظ کئے جاتے ہیں، جو باعثِ ثواب یا باعثِ عمّاب ہوں (۳)۔

ایک اورروایت میں اس کی تفصیل ہے کہ ضبط اور محفوظ توسب کلمات کئے جاتے ہیں، زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، البتہ خیراور شرسے متعلق کلمات باقی رکھے جاتے ہیں اور بقیہ مٹادیئے جاتے ہیں، سورة رعد کی آیت لریمہ (یمحو الله مایشاء ویثبت وعندہ أم الکتاب کی میں اسی طرف اشارہ ہے (م)۔

٦١٠٩ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ : سَمِعَ أَبَا حازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ قالَ : (مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ). [٦٤٢٣]

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، میرے لئے جو شخص دونوں جڑوں کے درمیان کی چیز (زبان اور دانت) اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز (شرمگاہ) کی (حفاظت کی) ذمہ داری دے دےگا، میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری دے دول گا۔

#### مابين لجييه

دو جبر وں کے درمیان دو چیزیں ہیں،ایک زبان، دوم دانت مقصدیہ ہے کہ جو مخص مجھے اس بات کی

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١ / ٣٧٤، وعمدة القاري: ١٠٨/٢٣، وإرشاد الساري: ٢٧٣/١٣

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١٣/١٧٣، ٤٧٤

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١ /٧٤/١٣، عمدة القاري: ١٠٨/٢٣، وإرشاد الساري: ٤٧٤/١٣

ضانت دے گا کہ وہ اپنی زبان کوحرام باتوں سے بچائے گا اور اپنے دانتوں کو اور منہ کوحرام چکھنے سے محفوظ رکھے گا، میں اس کو جنت کی ضانت دیتا ہوں۔

#### مابين رجليه

اس سے شرم گاہ مراد ہے یعنی جو شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، شہوت پر قابو پائے گا، اوراس کو حرام سے بچائے گا تواس کے لئے جنت کی ضانت حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لی ہے۔

٦١١٠ : حدّ ثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جارَهُ ، وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جارَهُ ، وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جارَهُ ، وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ مَنْهَهُ ) . [ر : ٣١٥٣]

حفرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللّٰہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے اور جو شخص اللّہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچائے اور جو شخص اللّٰہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہووہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

تالَ : سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي : حَدَّثَنَا لَيْثُ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ اللَّهُبْرِيُّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الخُزَاعِيِّ قَالَ : سَمِعَ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي : النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ يَقُولُ : (الضِّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، جَائِزَتَهُ ) . قِيلَ : مَا جَائِزَتُهُ ؟ قَالَ : (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمٌ ضَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمٌ ضَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمُ ضَيْفَةُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُنْ . [ر: ٣٧٣٥]

حضرت ابوشری خزاعی رضی اللّه عنه فرماتے ہیں کہ میرے دونوں کا نول نے سنا ہے اور میرے دل نے مخفوظ رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم نے بیفر مایا تھا،مہمانی تین دن کی ہے اور اسی میں مہمان کا جائزہ (انعام) بھی ہے، پوچھا گیا کہ اس کا جائزہ

کیاہے؟ فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات (کی خاص مہمان نوازی) اور جو شخص اللہ اور آخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چا ہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چا ہے کہ اچھی بات کے در نہ خاموش رہے۔ ابوالولید کا نام خویلد ہے۔ ابوالولید کا نام خویلد ہے۔

الضيافة ثلاثة ايام: جائزته .....

جائزته مرفوع ب، برمبندا ب، خبر مخدوف ب، أى منها جائزته اوراس كومنصوب بهى بره سكت بين، اس صورت مين اس كافعل ناصب محذوف بوگا، أى أعطوا جائزته (٥).

٦١١٣/٦١١٢ : حدّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ : حَدَّثَنِي آبْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيكَةٍ يَقُولُ : مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسى بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : سَمِعَ رَسُّولَ ٱللهِ عَلِيكَةٍ يَقُولُ : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا ، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَبْنَ الْمَشْرِقِ) .

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، بندہ ایک بات کہتا ہے اور اس علیہ وسلم نے فر مایا، بندہ ایک بات کہتا ہے اور اس کے متعلق سوچتانہیں (کہ کتنی غلط نازیبابات ہے) جس کی وجہ سے دہ چسل کے دوز نے میں مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ دور چلا جاتا ہے۔

ابن ابی حازم کا نام عبدالعزیز بن سلمہ بن دینارہے، یزید کے والد کا نام عبداللہ ہے اور بیابن الہادسے مشہورہے، سند کے تمام راوی مدنی ہیں اور اس میں یزید ، محد بن ابراہیم اور عیسیٰ بن طلحہ تینوں تا بعی ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ١٣/ ٧٧٧ ، وعمدة القاري: ١٠٩/٢٣ ، وقال: "لوصحت الرواية بالرفع كان تقديره: المتوجه عليكم جائزتُه".

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢١/٣٨، وإرشاد الساري: ٢٧/١٣، وعمدة القاري: ١٠٩/٢٣

<sup>7117 :</sup> أخرجه مسلم في الزهد والرقائق ، باب : التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (حفظ اللسان) ، رقم : ٢٩٨٨. (ما يتبين فيها) لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليها . (يزل بها) ينزلق بسببها ويقرب من دخول النار . (أبعد مما ..) وفي بعض النسخ (أبعد ما) كناية عن عظمها ووسعها ، كذا في جميع نسخ البخاري (أبعد مما بين المشرق) . وفي مسلم (أبعد ما بين المشرق والمغرب) .

أبعد مابين المشرق

صیح بخاری کے نسخوں میں اسی طرح واقع ہے،لفظِ<sup>د د</sup>بین' منعدد چیزوں پر دخول کا تقاضا کرتا ہے اور یہاں صرف مشرق کا ذکر ہے جوایک ہے،متعدد نہیں۔

اس کا جواب سے ہے کہ مشرق معنوی لحاظ سے متعدد ہوسکتا ہے، مثلاً گرمی کے زمانے کا مشرق، سردی کے زمانے کا مشرق، سردی کے زمانے کے مشرق سے مختلف ہوتا ہے۔

اوریی کہاجاسکتا ہے کہ یہاں پر دومتقابلین میں سے ایک کے ذکر پراکتفا کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں "أبعد ماہین المشرق والمغرب" ...... مشرق مغرب دونوں کا ذکر ہے۔ چنانچے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري، وكذا في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه عند أبي نعيم، وأخرجه مسلم والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بلفظ "أبعد مابين المشرق والمغرب" وشرحه الكرماني على ماوقع عند البخاري فقال: قوله "ما بين المشرق" لفظ بين يقتضي دخوله على المتعدد، والمشرق متعدد معنى؛ إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء، وبينهما بُعدٌ كبير، ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل (سرابيل تقيكم الحر) أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل (سرابيل تقيكم الحر).

(فتح الباري: ۲۷٦/۱۰)

☆☆......☆☆

(٦١١٣): حدّثني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، يَعْنِي ٱبْنَ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ ٱللهِ ، لَا يُلْتِي لَهَا بَالاً ، بَرْفَعُ ٱللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ ٱللهِ ، لَا يُلْتِي لَهَا بِالاً ، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی خوشنودی کے لئے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اس کوکوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کے درج بلند کردیتا ہے اور دوسر ابندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جواللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ خض جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ خض جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ابورابوصالح، ذکوان سان کی کنیت ہے۔ ابورابوصالح ، ذکوان سان کی کنیت ہے۔

### يَهْوِي بِهَا في جهنم

لین اس کلمہ کے ذریعے سے وہ جہنم میں گرجائے گا، هوی یَهْوِی .... کے معنی ہیں: اوپر سے نیچ کی طرف گرنا۔ قرآن کریم میں ہے: ﴿والنجم إذا هوَى .....﴾.

قاضى عياض رحمه الله نه الله الله كالرجمه كياب ينزل فيها ساقطاً ليعنى وه جهنم ميس گرجاتا ہے اورا يك روايت ميں ہے ينزل بها في النار الله كه جهنم كي نيچ تك مختلف طبقات و مقامات ہيں ۔ بعض لوگوں نے أهوى اور هوكى ميں فرق كيا ہے اور كہا ہے كہ أهوى كم عنى ہيں : قريب سے گرنا ، اور هوكى كے معنی دور سے گرنے كے ہيں۔ امام ترفدى رحمہ الله نے يہ حديث قال كى ہے ، الل كے الفاظ يہ ہيں : لا يرى بها بأساً يهوى بها في النار سبعين خريفاً (٧).

ابن عبد البرفرمات بين "هي كلمة السوء عند السلطان الجائر ليني: " ظالم بادشاه كي خوشنوري كي

<sup>(</sup>٧) الحديث أخرجة الترمذي في كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس: ٥٥٧/٤، رقم الحديث: ٢٣١٣، تفصيل كركي و كيهي فتح الباري: ٢١٠/٢٣، وعمدة القاري: ٢٣/٧٢،

خاطر گناہ کی بات کہنامراد ہے'۔

اورعز الدين ابن عبدالسلام فرماتے ہيں:

"هي الكلمة التي لايُعْرَف حُسنُهَا مِنْ قبحها، فيحرم على الإنسان أن يتكلم بمالا يُعْرَف حُسْنُه مِنْ قبحه"(٨).

یعنی: ''اس سے وہ کلمہ مراد ہے جس کے اچھے اور بر ہے ہونے کی تمیز نہ ہوسکے، لہٰذاانسان کے لئے الی بات کرناحرام ہے جس کی خوبی وبدی کی تمیز نہ ہوسکے''۔

#### حديث بإب كامطلب

صدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ بسااوقات انسان زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کا جملہ ہوتا ہے ، اس جملے کی اہمیت اور اس کی عظمت کا کہنے والے کواحساس بھی نہیں ہوتا، کیکن اللہ تعالیٰ اس کی بدولت کہنے والے کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔

اس کے برعکس، بسااوقات انسان زبان سے کوئی کلمہ کہددیتا ہے، اس کی شناعت اور قباحت کا آدمی کو احساس نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر شتمل ایک تنگین جملہ ہوتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔

اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان سے نکلنے والے ہر کلے، ہر جملے کی ادائیگی سے پہلے غور

(٨) فتح الباري: ١١/٣٧٦، ٣٧٧، وإرشاد الساري: ٤٧٧/١٣

قال ابن بطال: قال أهل العلم: هي الكلمة عند السلطان بالبغي والسعي على المسلم، فربما كانت سبباً لهلاكه، وإن لم يرد ذلك الباغي، لكنها آلت إلى هلاكه، فكُتِبَ عليه إثم ذلك، والكلمة التي يكتب الله له بها رضوانه الكلمة يريد بها وجة الله بين أهل الباطل، أو الكلمة يدفع بها مظلمة عن أخيه المسلم، ويفرج عنه بها كربة من كرب الآخرة، ويرفع بها در جات يوم القيامة. (شرح ابن بطال: ١٨٩/١١)

کیاجائے اور سوچ سمجھ کرزبان کھولی جائے کہ زبان کے اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ جزمہ صغیر، و جُرْمه کبیر (اس کا وجود چھوٹالیکن جرم بڑ ہوسکتا ہے)۔

حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا: یا رسول اللہ! میرے ق میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا: یہ۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر سے دوایت ہے کہ انہوں نے بھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا: یا رسول اللہ! نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھیں (۹)۔

(٩) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

وورد في فضل الصمت عدة أحاديث: منها حديث سفيان بن عبدالله الثقفي ..... قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ قال: هذا وأخذ بلسانه أخرجه الترمذي، وقال حسن صحيح.

وتقدم في الإيمان حديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء: وكف لسانك إلا من خير.

وعن عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك. الحديث أخرجه الترمذي وحَسَّنَه.

وفي حديث معاذ مرفوعاً: الاأخبرك بملاك الأمر كله؟ كف هذا، وأشار إلى لسانه، قلت يارسول الله وإنا لمؤاخلون بما نتكلم به؟ قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أخرجه أحمد، والترمذي، وصححه، والنسائي، وابن ماجه كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ مطولاً، وأخرجه أحمد أيضاً من وجه آخر عن معاذ.

وزاد الطبراني في رواية مختصرة: ثم إنك لن تزال سالماً ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. وفي حديث أبي ذر مرفوعاً: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان أخرجه أحمد، والطبراني وابن حبان، والحاكم، وصححاه.

وعن ابن عمر رفعه: من صمت نجا أخرجه الترمذي ورواته ثقات.

وعن أبي هريرة رفعه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أخرجه الترمذي وحَسَّنه.

(فتح الباري: ١٠/٣٧٤)

### ٢٤ – باب : الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ .

٦١١٤ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْييٰ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قالَ : حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ قالَ : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ ٱللهُ : رَجُلٌ ذَكَرَ ٱللهَ فَفَاضَتْ عَبْنَاهُ) . [ر : ٢٢٩]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سات طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سابیہ میں پناہ دیےگا، (ان میں ایک) وہ خص ہے جس نے اللہ کو یا دکیا اور اس کی آتھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔

# الله كى ياديس رونے كى فضيلت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر اللہ تعالی کے خوف اور خثیت کی وجہ سے رونے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، حدیث باب واضح ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابور یحانہ سے ایک مرفوع روایت نقل فرمائی ہے، اس میں ہے:

"حرمت النار عَلَى عين دمعت أو بَكَتْ مِنْ خشية الله"(١). يعنى: " درمت النار عَلَى عين دمعت أو بَكَتْ مِنْ خشية الله"(١). يعنى: " اس آنكه برجهم كى آگرام بے جوالله تعالى كخوف سے آبديده بوگئ"۔

حضرت ابو ہر رره رضى الله عندى روايت ہے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم فرمايا: "لا يلج النار أحد بكى من خشية الله عزوجل حتى يعود اللبن في الضرع" لينى جو خض الله كنوف سے رويا، وه جهم ميں داخل نہيں ہوگا (٢)۔

# الله کوتنهائی میں یا دکرنے کی صورتیں

ابن افی جمرة الازدی اندلسی رحمه الله نے بخاری شریف کا خصار لکھا اور اس مختصر کی پھرشر ح لکھی،جس کانام انہوں نے "بھجة النفوس" رکھاہے،اس کتاب کے اندرانہوں نے احادیث سے تصوف کے مسائل کا

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد بن حنبل: ١٧٣٤٥، رقم الحديث: ١٧٣٤٥

<sup>(</sup>٢) مستدركِ الإمام الحاكم، كتاب التوبة والإنابة: ٢٨٩/٤، رقم الحديث: ٧٦٦٧

استنباط فرمایا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثانی صاحب رحمہ اللہ نے بہت النفوس کا ترجمہ "رحمة القدوس" کے نام سے کیا ہے، اس صدیث کے تت لکھتے ہیں:

''یہاں ایک سوال اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرنے سے مراد ظاہری تنہائی ہے یا باطنی یادونوں کا مجموعہ؟ ظاہری تنہائی کے معنی توبیہ ہیں کہ اپنی جگہ پر تنہا ہو، اس کے پاس کوئی دوسرانہ ہو اور باطنی تنہائی کے معنی یہ ہیں کہ اس کے رونے کا سبب صرف اللہ کا خوف ہو اور کوئی سبب نہ ہو اور مجموعہ کی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا بھی نہ ہو اور رونے کا سبب بھی خوف خدا کے سوا کچھ نہ ہو۔

اگرید دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہوں تو اس میں شک نہیں کہ یہ حالت زیادہ کامل ہے اورا گر تنہائی پوری ہو، پاس کوئی نہ ہو گر (اللہ کو یا دکرتے ہوئے) کی اور خیال سے رونے لگا، اللہ (کے خوف) کی وجہ سے نہیں رویا، نہ اللہ کی یا دسے (محبت میں) رویا تو بالا تفاق بیحالت وہ نہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ بیحالت ندموم ہے، کیونکہ بید وہوکہ (پرمشمل) ہے، ظاہر تو یہ کررہا ہے کہ اللہ کی وجہ سے رویا ہے (کیونکہ یا داللی کے ساتھ گریہ طاری ہوا ہے) لیکن حقیقت میں ایسانہیں بلکہ آنسواللہ کو یا دکرتے ہوئے ظاہر میں نکل آئے (گرجب تنہائی میں رونا فرض کیا گیا تو دھوکہ کے کیا معنی؟ دھوکہ کی صورت تو وہ ہے جب کہ جمع میں ذکر ہو اور اللہ کی یا دسے رویا ہو اور جوصورت شارح نے بیان کی اس میں نہ دھوکہ ہے، نہ تو اب

رہی تیسری صورت کہ مجمع میں اللہ کو یاد کررہا ہو۔ اور دل ماسوائے اللہ سے خالی ہو، ذکر اللہ ہی کے اثر سے آنسو نکلے ہوں تو امید ہے کہ بیخض بھی اُن بابر کت لوگوں میں داخل ہے (جن کا حدیث میں ذکر ہے) کیونکہ اس پر بھی باطنا میہ بات صادق ہے کہ اس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا (کیونکہ اس کا باطن ماسوا سے خالی تھا اگر چہ ظاہراً مجمع میں تھا) اور جوصورت بطوراحمال کے حدیث کے تحت میں ہو وہاں امید تو (ضرور) ہوتی ہے اگر چہ بیشن صورت وہی ہے جہاں حدیث کا مضمون بورا پایا جاتا ہو۔ اور وہ وہی صورت ہے جہاں

دونوں باتیں جمع ہوں (لیعن خلوت ِظاہر بھی ،خلوت ِباطن بھی )۔ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟

یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ ذکر اللہ سے مراد وہ ذکر ہے جوز بان اور لیوں سے ہو نہاں اور لیوں سے ہو کہ اگر چہز بان کو حرکت نہو یا جس صورت سے بھی ہو ( کیا وہ ہر حال میں ) ذاکر کہلائے گا؟

جواب میہ ہے کہ ان صورتوں میں سے ہرایک پر ذکر اللہ صادق آتا ہے جس کی دلیل سید نارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیدار شاد ہے، جوسیحے حدیث قدسی میں وار دہے:

"من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ أكثر منهم وأطيب" لينى: جمس في محصاب ولي مل يادكرول كا اور جو مجھے جماعت ميں يادكرك كا، ميں اس كواس سے بہتر جماعت ميں يادكرك كا، ميں اس كواس سے بہتر جماعت ميں يادكرول كا، و

تورسول الله صلى الله عليه وسلم نے دونوں کوذا کر کالقب دیا ہے اور طفیلی تواس سے بھی کمتر بہانہ سے امید وابستہ کرلیتا ہے، پھر مذہب صوفیہ پرتوذ کر قلبی افضل ہے۔ فائدہ ..... ذکر کی افضل صورت

حضرت مولا ناظفر احمرتها نوى صاحب رحمه الله لكصفى بين:

" حضرت علیم الامت کی بھی یہی تحقیق ہے کہ سب سے افضل ذکر وہ ذکر ہے جس میں ذکر اسانی کے ساتھ ذکر قلبی جمع ہو، تنہاذ کر قلبی اگر چہ افضل ہے مگر مختلف فیہ ہے ، دوسرا تجربہ سیہ کہ تنہا ذکر قلبی دیر تک نہیں رہتا ، کچھ دیر کے بعد دل اِدھراُ دھر متوجہ ہوجا تا ہے اور پی تخص دھو کہ میں رہتا ہے کہ میں ذکر قلبی کررہا ہوں ، البتہ اگر کسی کا دل ذکر قلبی میں غیر حق کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہوقو اس کوذکر اسانی کی ضرور تنہیں ، اگر اس سے تشویش ہوتی ہو، خوب سمجھ لو (۱)۔

<sup>(</sup>١) مسند الإمام احمد بن حنبل: ٣٣٣/٣، رقم الحديث: ٨٦٣٥

<sup>(</sup>٢) رحمة القدوس ترجمة بهجة النفوس، ص: ٣٠

### ٢٥ - باب : الخَوْفِ مِنَ ٱللهِ .

مَا حَدَّنَفَةَ ، عَنِ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَ : (كَانَ رَجُلُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظنَّ بِعَمَلِهِ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : حُدَّنَفَةَ ، عَنِ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَ : (كَانَ رَجُلُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظنَّ بِعَمَلِهِ ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : إِذَا أَنَا مُتُ فَخُذُونِي فَذَرُونِي فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمٍ صَائفٍ ، فَفَعَلُوا بِهِ ، فَجَمَعَهُ ٱللهُ ثُمَّ قَالَ : مَا حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ لَهُ ) . [ر : ٣٢٩٦] مَا حَمَلَكَ عَلَى اللَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : ما حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ لَهُ ) . [ر : ٣٢٩٦] مَا حَمَلَكَ عَلَى اللَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : ما حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ لَهُ ) . [ر : ٣٢٩٦] مَا حَمَلَكُ عَلَى اللَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : ما حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ لَهُ ) . [ر : ٣٢٩٦] مَا حَمَلَكُ عَلَى اللَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : ما حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ لَهُ ) . [ر : ٣٢٩٦] مَا حَمَلَكُ عَلَى اللَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : ما حَمَلَنِي إِلَّا مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ لَهُ ) . [ر : ٣٢٩٦] مَا مَعْرَتُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عليه ولم مِن اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

دِ بُسعی (راء کے کسرہ، باء کے سکون اور عین کے کسرہ کے ساتھ) ہے،ان کے والد کا نام جراش ( بکسرالحاء) ہے۔

يسيئ الظن بعمله

ایے عمل کے بارے میں وہ خص بدگمان تھا میچ ابن حبان میں ہے کہ شخص کفن چورتھا (۱)۔ ذَرُونی: یہ باب تفعیل سے امر حاضر معروف کے جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تَـذُ رِیةً: ہوا میں اڑا تا، متفرق کرنا۔ یوم صافف: گرم دن۔

اس کے خیال میں تھا کہ جب اس کے جسم کے ذرات سمندر کے اندراس طرح بکھر جا کیں گے تووہ عذاب سے نے جائے گا!

اگلی روایت میں اس واقعہ کی مزید تفصیل ہے!

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٤٧٩/١٣ ، فتح الباري: ٣٨٠/١١

الْغَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ ذَكَرَ رَجُلاً : (فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ ، الْغَافِرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ ذَكَرَ رَجُلاً : (فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ ، أَوْ قَبْلَكُمْ ، آنَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَدًا - يَعْنِي أَعْطَاهُ - قَالَ : فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيهِ : أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ أَبِ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَرُ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا - فَسَرَهَا قَتَادَةُ : لَمْ يَدَّخِرُ - وَإِنْ يَقْدَمُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ أَبِ ، قَالَ : فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَرُ عِنْدَ اللهِ خَيْرًا - فَسَرَهَا قَتَادَةُ : لَمْ يَدَّخِرُ - وَإِنْ يَقْدَمُ عَلَى اللهِ يُعَذِّبُهُ ، فَآنْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَخْرُقُونِي ، حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَٱسْحَقُونِي ، أَوْ قَالَ : فَأَسْحَقُونِي ، أَوْ قَالَ : فَقَالَ اللهُ : كُنْ ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ ، ثَمَّ قَالَ : أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ اللهُ : كُنْ ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ اللهُ : مَخَافَتُكَ ، أَوْ فَرَقٌ مِنْكَ ، فَمَا تَلَافُهُ أَنْ رَحِمَهُ اللهُ ) .

فَحَدَّثُتُ أَبَا عُثْهَانَ فَقَالَ : سَمِعْتُ سَلْمَانَ ، غَيْرَ أَنَّه زَادَ : (فَأَذْرُونِي فِي البَحْرِ) . أَوْ كَمَا حَدَّثَ .

وَقَالَ مُعَاذٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ . [ر: ٣٢٩١]

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے (پچھلی امتوں کے) ایک شخص کا ذکر فر مایا کہ الله تعالیٰ نے اسے مال واولا وعطا فر مائی تھی، فر مایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپ لڑکوں سے پوچھا، باپ کی حیثیت سے میں تمہارے لئے کیسار ہا؟ لڑکوں نے کہا کہ آپ بہترین باپ ہیں، بھراس شخص نے کہا کہ اس نے اللہ کے باس کوئی نیکی نہیں جمع کی ہے، (قادہ نے "لسم یبتئر" کی گفتیر "لسم یہ تحد سے کہا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی تفسیر "لسم یہ تحد سے گی ہے) کہ اسے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا (اس نے اپ لڑکوں سے کہا کہ) دیکھو جب میں مرجاؤں تو میری لاش کو جلاد ینا اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے ہیں وینا اور کی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں اڑا دینا، اس نے اپ لڑکوں سے اس یوعہد لیا، چنا نچے لڑکوں نے اس کے ساتھ وہی معاملہ اڑا دینا، اس نے اپ لڑکوں سے اس یوعہد لیا، چنا نچے لڑکوں نے اس کے ساتھ وہی معاملہ

کیا، پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوجا۔ چنانچہ آدمی کھڑ انظر آیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا: میرے بندے! تم نے بیہ جوحرکت کی ہے، اس پر تجھے کس چیز نے، آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تیرے خوف نے ، اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے، اس (اس کے گناہوں) کی تلافی فرمادی۔

### فاسحقوني أو قال: فاسهكوني

سحق اورسهق دونول کے معنی کوشنے اور بینے کے ہیں۔

# فما تلافاه أن رحمه الله .... علامة عنى رجم الله لكه بين:

"كلمة: ما، موضولة، وكلمة: أنْ مصدرية أي: الذي تلافاه أي: تداركه بأن رَحِمَه، أي بالرحمة، والضمير المنصوب في "تلافاه" يرجع إلى عمل الرجل، ويجوز أن يكون ما نافية، وكلمة الاستثناء محذوفة على مذهب من يجوز حذفها أي: ما تلافاه إلّا أنْ رَحِمَه"(٣).

لعنی: "بہال" ما" موصولہ اور" ان" مصدر بیہ، معنی یوں ہوئے: "السدی
تلافاہ و تدار کہ بالر حمة " اور "تلافاہ" کی شمیر منصوب کا مرجع عمل رجل ہے۔ مطلب
بیہ ہوا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس آ دمی کے مل کی تلافی کردی ، بیجی ہوسکتا ہے کہ "ما"
نافیہ ہو اور حرف استثناء محذوف ہو، بیان حضرات کے مسلک پر ہے جو حرف استثناء کے
حذف کو جا کر سمجھتے ہیں ،اس صورت میں معنی بیہوں گے: مات لافاہ إلّا أن رَحِمَه لينی:
اللّٰہ نے اس کی برملی کی تلافی کردی ،اس پر رحم فرماتے ہوئے۔

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ٤٧٩/١٣، وفتح الباري. ١١/٠٨، وعمدة القاري: ١١/٢٣، ١١١ ١١٢،

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢٣/٢٣

### فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي

مواثیق، میثاق کی جمع ہے،عہد کو کہتے ہیں، لینی اس شخص نے سب سے عہدلیا اور ان سے کہا کہتم میں سے ہرایک ''وربی لأفعلن كذا ......' كہے۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ بیخبر دینے والے نے تتم کھائی ہے کہ اللّٰہ کی تتم !اس مخص نے سب سے عہد لیا، خبر دینے والاقتم کھا کر بتلا نا چا ہتا ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچاہے (۴)۔

#### وقال معاذ:.....

معاذبن معاذی اس تعلق کوامام سلم رحمہ اللہ نے موصولاً نقل کیا ہے(۵)۔ حدیث باب عقبہ بن عبد الغافر ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے ' عن' کے ساتھ فقل کررہے ہیں اور اس تعلیق میں ساع حدیث کی تصریح ہے!

#### قالوا: خير أب: .....

خير أب كومنصوب بهي پر هسكته بين،اس صورت مين اس كاعامل ناصب "كنت" مقدر بوگا،أي: كنت خير أب اور مرفوع بهي پر هسكته بين،اس صورت مين بيمبتدام كذوف "أنت" كي خبر بوگا، أي: أنت خير أب (٦).

### مخافتك أو فَرَق منك

راوی کوشک ہے کہ مخافتك كہا يا فرق منك كہا، فَرَق (فاءاورراء كے فتح كے ساتھ) جمعنى خوف ہے۔

# ایک اشکال اوراس کے جوابات

ال شخص نے اپنی اولا دکووصیت کی کہ مرنے کے بعداس کاجسم جلانے کے بعدریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بھیر دیا جائے تا کہ آخرت کا حساب اس سے نہ ہوسکے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب سے بیخے کے لئے

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ١١٤/٢٣ ، وعمدة القاري: ١١٤/٢٣

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٣/٢٣ ، وإرشاد الساري: ١٨٠/١٣

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ١١٤/٢٣، وإرشاد الساري: ٤٨٠/١٣

اس محض نے یہ تدبیر سوچی، بعض روایتوں میں اس کا یہ تول بھی ہے کہ "ف و اللّٰه ، لئن قَدَر اللّٰه عليّ لَيُعذَّبُني"

یعنی اگر اللّٰہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد مجھ پر قدرت حاصل کر لی تو مجھے میرے گنا ہوں کی وجہ سے ضرور عذا ب دیں
گے ۔۔۔۔۔۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شخص اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت سے جاہل تھا، اس کو یہ ہیں معلوم تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ
انسان کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اگر چہ اس کا جسم ریزہ ریزہ کرکے ہواؤں کے رخ پر بھیرا جائے تو اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے ناوا قف شخص کی کیسی مغفرت کردی گئی ؟

- التوبة: ندامت توبہ ہے، اس ندامت اور توبہ کی وجہ سے اس کی مغفرت کی گئی، جہاں تک ''فو الله، لئن قدر الله عنی لیعند بنی الله عنی لیعند بنی " والی روایت کا تعلق ہے، اس میں ''قدر'' کے معنی تنگ کرنے کے بیں، قدر کے معنی قادر الله عنی لیعند بنی آتے ہیں اور تنگ کرنے کے بیں، قدر کے معنی قادر مونے کے بھی آتے ہیں اور تنگ کرنے کے بیں، قدر علیه مونے کے بھی آتے ہیں اور تنگ کرنے کے بیں، سورة طلاق آیت ک میں ہے: ﴿ومسن قدر علیه رزقه ﴾ اور سورة فجر ، آیت : ۱۲، میں ہے: ﴿والما إذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه ﴾ اس میں ''قدر' کے معنی تنگ کرنے کے بیں، تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ تعالی نے مجھ پر تنگی کی اور فراخی کا معالم نہیں فرمایا تو مجھے عذاب ویں گے ۔۔۔۔۔اس تفیر کے مطابق اللہ تعالی کی قدرت سے جہالت کا سوال پیدا میں ہوتا!
- وراگر "فو الله، لئن قدر الله علي ..... "كوقدرت كمعنى ميں بھى مان لياجائے تو زيادہ سے نور الله على قابل نيادہ يۇ ئىللى قابل ئى جہالت كى بناء پر خلطى سے كہدديا اور جہالت كى بنا پر اليى غلطى قابل عفوہ وسكتى ہے۔
- اور یہ جھی کہہ سکتے ہیں کہ شدت خوف کی وجہ سے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وہ اس کو بجھ نہیں سکا، شدت خوف کی بناء پر ہے بچھی ہیں اس نے یہ جملہ کہا، جو قابل عفو ہے، حدیث میں آتا ہے جہنم سے نکل کر جو خض سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالی اس سے کہیں گے: ''إن لك مشلَ الدنيا و عشرةِ أمثالها'' آپ کے لئے دنیا اور اس جیسی دس گنا جنت ہے تو وہ فرطِ مسرت اور حد درجہ خوشی میں آکر دومر تبہ کہہ دے گا"یا رب أنت عبدي وأنا ربك' (لیمن اے میرے رب! تو میر ابندہ اور میں تیرارب ہوں) ..... یہ کلم کفر ہے لیکن خوشی سے مغلوب ہوکر اس کی زبان سے یہ جملہ نا مجھی میں نکلا، اس لئے اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، اور وہ لیکن خوشی سے مغلوب ہوکر اس کی زبان سے یہ جملہ نا مجھی میں نکلا، اس لئے اس کو کفر نہیں کہا جائے گا، اور وہ

قابلِ مؤاخذ ہٰہیں ہوگا۔

اسی طرح اس شخص کا"لئ قَدَرَ اللهٔ علیّ لَیُعَذِّبُنی" کہنا بھی شدت ِخوف کے عالم میں تھا، اور ناہم بھی میں اس کی زبان سے یہ نکا تو عام حالات میں تو اگر چہ یہ کلمہ کفر ہے کین خوف خداوندی سے مغلوب ہوکر چونکہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، اس لئے اس کو اس شخص کے قل میں کفرنہیں کہا جائے گا (ے)۔

# ٢٦ - باب : الأنْتِهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي .

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر گناہوں اور معاصی سے رکنے کا وجوب بیان فرمایا ہے۔

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ : (مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي ٱللهُ ، كَمَثَلِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ : (مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي ٱللهُ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَنَى قَوْمًا فَقَالَ : رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنِيَّ ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ ، فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ فَا ذَيُجُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا ، وَكَذَّبَتُهُ طَائِفَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَآجْنَاحَهُمْ) . [١٨٥٤]

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، میری اور جو کچھ اللہ نے میر ہے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے خض جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے (تمبارے دشمن کا) لشکر اپنی آئھوں سے دیکھا ہے اور میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، پس تیزی سے نکلو، اس پر ایک جماعت نے بات مان لی اور وہ لوگ اطمینان کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پرنکل گئے اور نجات پائی اور دوسری جماعت نے جھٹلایا اور شکر نے سے حوقت اچا تک آنہیں آلیا اور تہ تنج کردیا۔

<sup>(</sup>٧) وكيمي ، شرح ابن بطال: ١٩٢/١٠ ، ١٩٣

٦١١٧ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : شفقته عَلِيْقٍ على أمته ، رقم : ٢٢٨٣ .

<sup>(</sup>الجيش) عسكر العدو مغيرًا. (العريان) الذي تجرد من ثوبه ورفعه بيده إعلامًا لقومه بالغارة عليهم ضرب به النبي عَلِيَّ المثل لأمته لأنه تجرد لإنذارهم. (فالنجاء النجاء) انجوا بأنفسكم وأسرعوا بالهرب. (فأدلجوا) من الإدلاج ، وهو السير في الليل أو أوله. (مهلهم) تأنيهم وسكينتهم. (فصبحهم) أتاهم صباحًا ، أي بغتة. (فاجتاحهم) استأصلهم وأهلكهم.

ابواسامه، حماد بن سلمه کی کنیت ہے۔

إني أنا النذير العُرْيان

عریان کے لغوی معنی ہیں: نگا، بےلباس، یہاں یاتو یہی معنی مراد ہیں، کی شخص کو دشمنوں نے بکڑ کر نگا
کردیا تھا، وہ اپنی قوم کے پاس، اس حالت میں آکر دشمنوں کی اطلاع دینے لگا اور ثبوت میں اپنی بےلباس کو بطور
قرینہ وعلامت پیش کیا، لوگوں نے اسے خرق عادت اور خلاف معمول حالت میں دیکھ کراس کی خبر پر یقین کر لیا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مثال، اس شخص سے دی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
دیئے گئے معجز ات اور خرق عادات نشانیوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے (۱)۔

بعضول نے کہاعریان کے معنی سے کآتے ہیں۔ ناذیر عربان: وضاحت اور فصاحت کے ساتھ ڈرانے والا (۲)۔

النَّجاء النَّجاء: نجاء كِمعنى سرعت اورتيزى كِساته چلنے كے بين، يه مصوب على الاغراء ہے اور فعل محذوف اطلبوا يا الرَّمواہ، أي: الزموا النجاءَ النجاءَ (٣)۔

فَأَدْلَجُوا: يه باب افعال"إدلاج" ہے ہے، جس كے معنى رات كے ابتدائى حصہ يارات ميں چلنے كآتے ہيں (م)۔

عَلَى مَهَ لِهِم: مَهَ لَ: وقاراوراطمینان کو کہتے ہیں، یعنی وہلوگ اطمینان اوروقار کے ساتھ راتوں رات نکل گئے۔

صَبَّحهم الجیش: صَبَّح کے معنی صحیح کے وقت آنے کے ہیں، ای اُتاهم صاحاً. لیکن یہ پھر اچا تک آنے کے لئے استعال ہونے لگا۔

## إجْتَاحَهُم: اجتاح: جراس الهيرنااورخم كرنا\_

- (١) فتح الباري: ١١/٤٨٤، وعمدة القاري: ١١٥/٢٣، وإرشاد الساري: ٣٨١/١٣
  - (٢) فتح الباري: ١١/١٨، وعمدة القاري: ١١٦/٢٣
- (٣) فتح الباري: ٤٨٤/١١، وعمدة القاري: ١١٦/٢٣، وإرشاد الساري: ٣٨١/١٣
- (٤) فتح الباري: ١١/٥٨١، وعمدة القاري: ١١٦/٢٣، وإرشاد الساري: ٣٨١/١٣

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اورلوگوں کی مثال ایک ایسے مخص کی ہے جس نے آگ جلائی ، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہوگئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں، اس پر گرنے لگے اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکا لنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے، اس طرح میں تمہاری کمرکو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالنا ہوں اور تم ہو کہ اس میں گرے جاتے ہو۔

ابوالیمان کا نام حکم بن نافع ہے اور ابوالز ناد کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے۔

جعل الفَرَاش: بيفراشة كى جمع بروانه كوكت بين

يقتحمن: ييباب انتعال سے ب،اقتحام كمعنى داخل بونے كآتے ہيں۔

محنجز کم: حُجُز (حاء کے ضمہ اورجیم کے فتہ کے ساتھ) یہ حُجْزَ آ کی جمع ہے،معقد از اربعنی از ار باندھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، حجز کہ میں غائب سے خطاب کی طرف التفات ہے (۵)۔

علامه طبي رحمه الله شرح مشكوة مين لكھتے ہيں:

"تحقيقُ التشبيهِ الواقعِ في هذا الحديث يَتوقَّف على معرفة معنى قوله: ﴿وَمِن يَتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون﴾ وذلك: أن حدود الله هي محارمُه ورأسُ المحارم حبُّ الدنيا

<sup>(</sup>٥) إرشاد السارى: ٤٨٢/١٣، نيزو كيضي النهاية: ٣٣٧/١

وزينتها، واستيفاء لذتها، وشهواتها، فشبّه صلى الله تعالى عليه وسلم إظهار تمك الحدود مِنْ الكتاب، والسنة باستنقاذ الرجال مِنْ النار، وشبّه فشوَّ ذلك في مشارق الأرض، ومغاربها بإضاءة تلك النار ماحول المستوقد، وشبّه الناس، وعدم مبالاتهم بذلك البيان، وتعدّيهم حدود الله، وحرصَهم على استيفاء تلك اللذات، والشهوات، ومنعه إياهم عن ذلك بأخذ حُجَزهم بالفراشِ التي يَقتَحِمنَ في النار، ويَغلبنَ المستوقِدَ على دفعِهنَ عن الاقتحام، بالفراشِ التي يَقتَحِمنَ في النار، ويغلبنَ المستوقِد على دفعِهنَ عن الاقتحام، والاستدفاء، وغير ذلك، والفراشُ لجهلها جعلته سبباً لهلاكها، فكذلك والاستدفاء، وغير ذلك، والفراشُ لجهلها جعلته سبباً لهلاكها، فكذلك نقصه بن بنا المها وهم مع المقامة والمنات اهتداء الأمة، واجتنابُها ما هو سببُ هلاكِهم، وهم مع ذلك لجهلهم جعلُوها مقتضيةً لترديهم، وفي قوله: آخذ بحجزة صاحبِه الذي كان مثَّلَ حالة منعِه الأمة عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبِه الذي كان يهوي في مَهواة مُهلِكة ....."(٢).

یعن: "حدیث مبارک میں مذکور تثبیه کی تحقیق اس آیت کریمہ کے معنی سیحفے پر موقوف ہے: ﴿ومن یتعدُ حدود الله فأولئك هم الطالمون ﴾، اس کی تفصیل بیہ کہ حدود الله فاولئك هم الطالمون ﴾، اس کی تفصیل بیہ کہ حدود الله سے مراد الله تعالیٰ کے حرام کئے ہوئے کام اور چیزیں ہیں، "حِمَی الله" سے محبوم الله" مراد ہیں، نا جائز اور حرام کاموں کی جڑ، دنیا اور اس کی زیب وزینت سے محبت اور دنیا کی لذتوں کا حصول ہے، تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم نے کتاب وسنت سے حدود و محارم کے اظہار و بیان کولوگوں کو جہم کی آگ سے بچانے سے تثبیہ دی۔ کے حدود و محارم کے اظہار و بیان کولوگوں کو جہم کی آگ سے بچانے سے تثبیہ دی۔ موجانے سے تثبیہ دی اور لوگوں کا ان بیانات کی پرواہ نہ کرنا اور دنیا کی لذتوں کے حصول میں سے کے جو باللہ کی اور دنیا کی لذتوں کے حصول میں سے کے دور کو بامال کرنا اور حرام کا موں کا ارتکاب کرنا اور آپ سلی اللہ میں اللہ کے دور کیا مال کرنا اور حرام کا موں کا ارتکاب کرنا اور آپ سلی اللہ میں سے میں سے کے دور کو بامال کرنا اور حرام کا موں کا ارتکاب کرنا اور آپ سلی الله میں سے میں اس کے خوالے کے دور کیا کی مدود کو یا مال کرنا اور حرام کا موں کا ارتکاب کرنا اور آپ سلی الله میں سے میں سے کو جو سے اللہ کرنا اور حرام کا موں کا ارتکاب کرنا اور آپ سلی الله کی دور کیا کی دور کیا کی کو دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کرنا اور حرام کا موں کا ارتکاب کرنا اور آپ سلی الله کی دور کیا کرنا دور کیا کرنا اور حرام کا موں کا ارتکاب کرنا اور آپ سے کیند کرنا اور کرنا کی دور کیا کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کرنا دور کو کو کیا کرنا کو کرنا اور کو کو کو کو کو کیا کرنا کو کرنا کو کرنا کی کو کو کیا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کو کو کرنا کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا

<sup>(</sup>٦) شرح الطيبي، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ٧/١، ٣٠٨، ٣٠ وإرشاد الساري: ٤٨٣/١٣

تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کو ان محارم سے رو کنا .....اس کی تشبیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پروانوں کے آگ کی طرف بڑھنے اور انسان کا ان کو آگ میں گھنے سے رو کئے کے ساتھ دی۔

پس جس طرح آگ روش کرنے والے کی غرض صرف بیہ ہوتی ہے کہ لوگ اس آگ سے روشنی اور حرارت کا فائدہ حاصل کرسکیس، مگر پروانے اپنی نا دانی کے سبب اسی آگ کواپنی ہلاکت کا سبب بنادیتے ہیں۔

اسی طرح قرآن وسنت سے محارم الله وحدود الله کے بیانات کا مقصد امت کی رہنمائی، ان کی خیرخواہی اور جہنم کی آگ میں دخول اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو بچانا ہے، مگر لوگ اپنی نادانی کے سبب انہی چیزوں میں منہمک ہیں جواُن کی ہلاکت اور دخول فی النار کا سبب ہیں۔

صدیث کے اس جملہ "آ خِید بحد بحد کم" میں استعارہ تمثیلیہ ہے، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ہلاکت اور جہنم کی وادی میں گرنے سے بچانے کی حالت کو اس کے شخص کی حالت سے تثبیہ دی ہے، جو گہری کھائی میں گرنے والے اپنے دوست کو اس کے ازار بندسے پکور کرگرنے سے روکتا ہے۔'۔

# علامه طبى رحمه الله كاحاصل كلام

علامہ طبی رحمہ اللہ کے اس کلام کا حاصل ہے ہے کہ حدیث شریف کے اندر تین امور کی تشبیہات تین چیزوں کے ساتھ دی گئی ہیں:

- قرآن دسنت کی حدود کے بیان کو، آگ سے بچانے اور نکالنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح آگ جاندر پروانوں کوگرنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح قرآن وسنت کے اندر حدود اللہ کا بیان بھی لوگوں کو ہلاکت سے بچانے اور راونجات کی طرف لانے کے لئے ہے۔
- 🕡 قرآنی اور نبوی حدود کے عام ہونے کوآگ روش کرنے کے ساتھ تشبیددی گئ ہے، یعنی جس طرح اس

شخص نے آگ جلائی، اس سے روشن پھیلی، حدود اللہ کا عام ہونا، آگ کی اس روشن کی طرح ہے جو آگ جلانے سے، اس شخص کے اردگر دیھیلی ہوئی ہے۔

وسلم کے ان کورو کئے دوداللہ کو پامال کرتے ہوئے لذت پرتی میں مبتلا ہونے اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کوروش دیکھے کراس میں گرتے چلے جاتے ہیں، جب کہ آگ جلانے والاوہ شخص انہیں آگ میں گرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔

﴿ ٣١١٩ : حَدِّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، عَنْ عامِرٍ قالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرُو يَقُولُ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (اللَّسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللَّسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَاللَّهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهٰى ٱللهُ عَنْهُ). [ر: ١٠]

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کے شر) سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں اور حقیقة ہجرت کرنے والا وہ ہے، جو اِن چیزوں سے ہجرت کرے (اور چھوڑے) جنہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، (یعنیٰ گناہوں کو ترک کرنے والا سے جہرت کا اصل ثواب اور فائدہ اس کو ملے گا)۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوظ رہیں۔

"السلم" میں الف لام عہد خارجی کا ہے اور اس سے کامل مسلمان مراد ہے بعنی کامل مسلمان وہ ہے کہ دوسر ہے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہوں ( 2 )۔

حضرت علامدانورشاہ کشمیری رحمداللہ فرماتے ہیں کی ملی تحقیق کی حد تک تو ٹھیک ہے آپ کہد سکتے ہیں کہ الف لام عہد کا ہے اور "المسلم الکامل" یا"المسلم الممدوح" کے معنی میں ہے، کیکن اس صورت میں کا میں زور باتی نہیں رہتا۔ اگر الف لام کوجنس کے لئے لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ مسلم کے لقب کا وہ تخص حق

دار اور مستحق ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان کے شرسے دوسرے محفوظ ہوں اگر کوئی دوسروں کو ایذ اءاور ضرر پہنچا تا ہے تو وہ موذی اور ضالا کہلائے گا، سلم نہیں کہلائے گا،اس صورت میں تنبیہ اور زجر زیادہ ہے۔

یہ بالکل ایسا ہے جیسے اہلِ عرب'' ایل'' پر'' مال'' کا اور''عرب'' پر'' ناس'' کا اطلاق کرتے ہیں' "الممال الإبل"، "الناس العرب" حالانکہ ابل کے علاوہ مال اور عرب کے علاوہ انسان اور بھی ہیں، کیکن ابل کی اہمیت کو بتائے کے لئے جنسِ مال کا اور عرب پر کردیا اہمیت کو بتائے کے لئے جنسِ مال کا اور عرب کی اہمیت کو بتائے کے لئے جنسِ ناس کا اطلاق ابل اور عرب پر کردیا

اسی طرح قاعدہ ہے کہ خانہ کعبہ پر 'بیت' کا اطلاق اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، اسی طرح کتاب سیبویہ پر 'السکت اس 'کا اطلاق ، یہ بھی اس کی عظمت کے اظہار کے لئے ہے، یہاں بھی الف لام جنس کے لئے لیا جائے اور مطلب یہ ہو کہ جس آ دمی کے ہاتھ اور زبان کے شرسے دوسر بے لوگ محفوظ نہ ہوں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، گویا یہ تنزیل الناقص بمزلة المعدوم کی قبیل سے ہے، کہ مسلمان صرف وہ خص کہلا سکتا ہے کہ دوسر بے لوگ اس کے شرسے محفوظ ہوں ، یہ عنوان اگر اختیار کیا جائے تو اس سے لوگوں کو وہ خص کہلا سکتا ہے کہ دوسر بے لوگ اس کے شرسے محفوظ ہوں ، یہ عنوان اگر اختیار کیا جائے تو اس سے لوگوں کو شہیہ ہوگی اور وہ ایذاء سے بیخ کا اہتمام کریں گے کہ اگر ہم نے دوسروں کو ضرریا ایذاء پہنچائی تو ہم مسلمان کہلانے کے بھی حق دار نہیں رہیں گے ،لہذا ہمیں اس سے بیخا جا ہے (۸)۔

برخلاف پہلی صورت کے کہ اگروہاں آپ "المسلم الکامل" کا ترجمہ کرتے ہیں تو آدمی میسوچ سکتا ہے کہ مجھ میں اور بھی بہت نقائص ہیں اگر میا ایک کوتا ہی بھی رہی تو کیا مضا کقہ ہے، اس میں اتناز جراور تنبینہیں ہوتی ، جتنی تنبیالف لام کوجنس کا لینے میں ہوتی ہے۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ اصل میں یہاں بتانا ہے ہے کہ مسلم''اسلام'' سے ماخوذ ہے، لہذامسلم کی علامت ہے ہونی چاہیے کہ اس سے دوسروں کواذیت نہ پنچے، یہاں اس علامت کو بیان کرنامقصود ہے، جس سے انسان کے اسلام پر استدلال کیا جاسکتا ہے اور جس علامت سے اس کومسلمان سمجھا جاسکتا ہے اور وہ ہے کہ دوسرے اس کے شریعے محفوظ ہوں، کسی کواس سے تکلیف نہ پہنچے (۹)۔

<sup>(</sup>٨) فيض الباري: ١/٩٠١، وإيضاح البخاري: ١٧٩/٢

<sup>(</sup>٩) فضل الباري: ١/٣٢٥

### ایک شبهاوراس کا جواب

یہاں حدیث کے الفاظ "السمسلمُ مَنْ سَلِم المسلمونَ من لسانِه ویدِه" سے معلوم ہور ہاہے کہ اگرکوئی شخص دوسروں کو ایذ انہیں پہنچا تا توبس وہ مسلمان ہے چاہناز پڑھے یانہ پڑھے، روز ہ رکھے یانہ رکھے، اس طرح دیگر فرائض اداکرے یانہ کرے، کیونکہ ان میں سے کسی چیز کا تذکر فہیں ہے۔

اس کا جواب سے کہ یہاں"المسلم مَن سلِم المسلمون من لسانِه ویدِه" کے ساتھ "مع مُراعاةِ باقى الأركان" كى قير بھى ملحوظ ہے(١٠)، يعنى نيہيں ہے كہ اتى بى بات مسلمان ہونے كے لئے كافى ہے بلكد دوسرے اركانِ اسلام كى ادائيگى كے ساتھ ساتھ اسكا اہتمام ضرورى ہے۔

دوسرا جواب بیددیا گیا ہے کہ یہاں تو صرف اتن بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان میں بیسلامتی کا وصف پایا جانا چاہیے، ایک چیز کی اہمیت کی وجہ ہے اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس سے بید کیسے معلوم ہوگا کہ دوسرے احکام وار کا اِن جانا چاہیے، ایک چیز کی اہمیت کی وجہ سے اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کا تو یہاں کوئی ذکر نہیں ہے (۱۱)۔ اسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور مسلمان ان کی ادائیگی کا مکلف نہیں ہے، اس کا تو یہاں کوئی ذکر نہیں ہے (۱۱)۔

# غيرمسلمول كوايذاء يهبجإن كاحكم

پھر پہال"المسلم مَن سَلِم المسلمون من لسانِه ویدِه" میں"مسلمون" کی قید پراشکال ہوتا ہے کہ شر سے بچانا چاہیے، بلکہ ایذاء ہے کہ شر سے بچانا چاہیے، بلکہ ایذاء سے قو حیوانات کی حفاظت بھی ضروری ہے، چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے:

"عُذّبَت امرأةً في هرّةٍ حَبَستْها حتى ماتَتْ جُوْعاً، فدَخَلَتْ فيها النارَ، قال: فقالوا -والله أعلم -: لا أنتِ أطعَمْتِها ولا سَقَيتِها حينَ حَسَبْتِيها، ولا أنتِ أَرْسَلْتِها فأكلَتْ من خُشاشِ الأرض"(١٢).

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ١/٣٥

<sup>(</sup>۱۱) إمداد الباري: ١٥/٥٤ ٣٢٤/٥٤

<sup>(</sup>١٢) صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم ٢٣٦٥، وكتاب بد، الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ..... الخ، رقم ٣٣١٨، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب (بلاترجمة، بعد باب حديث الغار)، رقم ٣٤٨٢

یعنی: ''ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید رکھا یہاں تک کہ بھوکی مرگئ، جس کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں گئی .....اس سے کہا گیا: تو نے اسے قید کے دوران نہ کھلایا نہ پلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے یا حشرات اللَّ رض وغیرہ کھالیت''۔

اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کو بھی ایذاء پہنچانے کی ممانعت ہے، پھر "السسلہ ون" کی قید کیوں ہے؟

اس کا جواب سے ہوتا ہے، شب وروز اس کا اسطہ زیادہ تر مسلمانوں ہی سے ہوتا ہے، شب وروز اس کا اختلاط اور ملنا جلنامسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس بناء پر "المسلمون" کی قید ذکر کی گئی ہے (۱۳)۔

حاصل بدہ کرقید، قیداحر ازی نہیں، بلکہ قید واقعی ہے، چونکہ ایک مسلمان کی بود وباش، اس کا رہن سہن اور اس کی معاشرت مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے، اس لئے ان کا ذکر کر دیا گیا! کفار کو اذبیت پہنچانے، نہ پہنچانے سے متعلق، اس روایت میں کوئی حکم نہیں اور بی حدیث اس سے خاموش ہے، اس کی الگ تفصیل ہے کہ کفار کی دو قسمیں ہیں: ذمی اور حربی، اگر وہ ذمی ہیں تو "دِماؤھم کیدِ مائنا و أموالْهم کاموالِنا و أعراضهم کا عراضِنا" کے اصول کی بناء پروہ" المسلمون" میں داخل ہیں، چاہوہ حقیقاً مسلمان نہ ہوں، کین ان کو حکماً اہلِ اسلام میں داخل کیا گیا ہے، اس لئے کہ ان کے دماء، اموال اور اعراض کی حرمت کا وہی حکم ہے، جو مسلمان سے دماء، اموال اور اعراض کی حرمت کا وہی حکم ہے، جو مسلمانوں کے دماء، اموال اور اعراض کی حرمت کا وہی حکم ہے، جو مسلمانوں کے دماء، اموال اور اعراض کی حرمت کا وہی حکم ہے۔

کفاراہلِ حرب کی دونتمیں ہیں: ایک مصالحین جن سے سلح ہوچکی ہے، دوسرے محاربین جن سے سلح نہیں ہوئی، جن سے سلح ہوچکی ہے ان سے تعرض کی اجازت نہیں ہے، اور سلح کے مطابق ان کے اموال، دیاءاور اعراض کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی، لہذاوہ بھی حکماً"المسلمون" کی قید میں داخل ہوں گے۔

رہ گئے کفار محاربین جواہلِ حرب ہیں اور ان سے کوئی صلح نہیں تو بے شک وہ ایسے ہیں کہ ان کو ضرر اور نقصان پہنچایا جائے گا اور وہ بھی اس لئے تا کہ وہ اسلام کا مقابلہ کرنا اور اسلام کا راستہ رو کنا چھوڑ دیں ،بس یہ شنٹی

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ۱/۵۳

مول گاور باقی دوسرے مشنی نہیں، وہ حکماً "المسلمون" ہی میں شامل ہیں (۱۴) ۔ چنانچے دوسری روایت میں آتا ہے: "والمؤمنُ مَن أَمِنَه الناسُ علی دِمائِهم وأموالِهم" (۱۵)، یہاں "الناس" كالفظ عام ہے، اوراس میں مسلمان، ذمی اور حربی مصالح سب داخل ہیں۔

بہر حال حدیث شریف کا مقصدیہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں، اپنے کسی قول، اپنے کسی ممل، اپنی کسی ادا اور اپنی کسی حرکت سے، معاشرے کے اندر، دوسروں کے لئے باعث اذیت اور باعث کلفت نہ ہونا چاہیے کہ یہی اس کے اسلام کی تعلیم اور اس کے پیغم پر امن وسلامتی کی تربیت اور تھم ہے!

#### من لسانه ويده

لسان کے شرسے سب وشتم ، لعن طعن اور بہتان وغیبت سب داخل ہیں ، ہرایک سے بچنا واجنب اور ضروری ہے۔ "من لسانه" فرمایا ہے "من قوله "نہیں فرمایا ، اس لئے کہ لسان سے ایذ ا پہنچا نا بغیر تلفظ اور تکلم کے بھی ہوتا ہے ، جبسیا کہ آ دمی اپنی زبان نکال کرمنہ چڑا دیتا ہے اس سے بھی ایذاء پہنچی ہے، تو ''لسان'' کالفظ اس کئے استعال فرمایا تا کہ اس میں تلفظ اور قول بھی شامل ہوجائے اور زبان سے تکلیف واذیت پہنچانے کی دوسری صور تیں بھی شامل ہوجائیں!

"ویده" کاذکر فرمایا، ہاتھ کے شرمیں ضرب اور قل بھی داخل ہے، دفع اور ہدم بھی، اسی طرح اس میں کتابت بالباطل بھی داخل ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایذ اءتو دوسرے اعضاء سے بھی پہنچائی جاتی ہے، پھر "ید" کی تخصیص کیوں کی گئی؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ ملطنبِ افعال"ید" ہی سے ظاہر ہوتی ہے، اخذ وبطش، وصل قطع منع واعطاء یہ سب ہاتھ سے ہوتے ہیں، اس لئے اس کا ذکر فرما

<sup>(</sup>١٤) راجع للاستزادة: فضل الباري: ١٥/١، وعمدة القاري: ١٣٣/١

<sup>(</sup>١٥) سنن النسائي: ٢٦٦/٢، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المؤمن، وجامع الترمذي، كتاب الإيمان، باب ماجاء أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم: ٢٦٢٧

دیا، دوسرے اعضا سے احتر از مقصود نہیں ہے۔

یایوں کہیے کتبض علی مال الغیر کو چونکہ "بید" سے تعبیر کیہ جاتا ہے توقتل وضرب وغیرہ کے سہاتھ اس نقصان کو جوقبض علی مال الغیر کی صورت میں ہوتا ہے، شامل کرنے کے لئے یہاں "بید" کاعنوان اختیار کیا گیا ہے (۱۲)۔

# تقذيم لسان كى وجه

یہاں بیسوال کیا گیا ہے کہ 'لسان' کو' ید' پر کیوں مقدم کیا گیا، سواس کی وجہ بہہے کہ زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے وہ عام بھی ہے اور تام بھی ہے۔ اس لئے کہ ہاتھ سے تو اس کونقصان پہنچا سکتے ہیں، جو آپ کے سامنے ہواور عموماً یہی ہوتا ہے، جب کہ زبان سے اس آ دمی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو غیر حاضر ہو، یہاں موجود نہ ہو، یا بے چارہ فوت ہو چکا ہو، یا پیدا ہی نہ ہوا ہو، چونکہ زبان کا شرعام اور تام ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے:

جَـراحـاتُ السِّنانِ لهـا التِيَامُ ولا يَـلتـامُ مـا جَـرحَ الـلِّسـانُ

زبان سے جوزخم لگایا جاتا ہے، وہ بھی مندمل نہیں ہوتا بلکہ ہرار ہتا ہے، جب کہ ہاتھ کا زخم کچھ عرصے کے بعد درست ہوجاتا ہے، باقی نہیں رہتا (۱۷)۔

والمهاجرُ مَن هَجَر ما نَهَى اللهُ عنه

یہاں بھی وہی صورت ہے کہ یا تو آپ الف لام کوعہد کے لئے کیں گے اور "مہاجر" سے "مہاجر" کامل" "مرادلیں گے۔

یا آپ الف لام کوجنس کے لئے قرار دیں گے اور مطلب میہ ہوگا کہ ججرت وہی معتبر ہے جس میں گناہ نہ ہواور مہا جرکہلانے کامستحق وہی شخص ہے جو گناہ چھوڑ دے،اس لئے کہ وطن کو چھوڑ نابذات ِخودکوئی مطلوب شے

<sup>(</sup>١٦) تفصیل کے لئے دیکھے،فتح الباري: ١/٤٥، وعمدة القاري: ١٣٣،١٣٢/١

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۱۳۲/۱

نہیں ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف ہجرت کرنا تو ای لئے ہوتا ہے کہ سابق وطن کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل کرنا مشکل ہوگیا تھا، اس لئے اس کوچھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف ہجرت کی جاتی ہے تو ہجرت کا اصل مقصد گناہ کو ترک کرنا ہے، پس اگر کوئی شخص ترک وطن کر کے دار الاسلام کی طرف آگیا ہے مگر گنا ہوں کا ارتکاب پھر بھی کر رہا ہے تو وہ مہا جرکہلانے کے لائتن نہیں ہے۔

پھر"الہ مہاجر من ھَجَر مانَهَی الله عنه" کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئے ہے کہ دراصل مہاجرین مکہ مرمہ ہے ججرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تھے تو انصار کی طرف سے ان کے لئے ایثار کا مظاہرہ ہوتا تھا، وہ اپنے اموال بھی ان کو پیش کرتے تھے اور بعض اوقات اگر انصاری کی کئی بیویاں ہوتی تھیں تو وہ ان کو بھی پیش کردیتے تھے اور کہتے تھے کہتم جس کو پیند کرو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم ذکاح کر لینا، تو اس لئے آپ نے تنبید کرنے لئے کہ ججرت میں ان چیز وں کو مطلب و مقصود نہ بنالینا، ورنہ ججرت کا عمل ضائع ہوجائے گا، فر مایا کہ گنا ہوں سے بہجرت کا مقصد بھی پورا ہوجائے گا، اور بہجرت مقام کرو، اس سے ہجرت کا مقصد بھی پورا ہوجائے گا، اور بہجرت مقام کرو، اس سے ہجرت کا مقصد بھی پورا ہوجائے گا، اور بہجرت مقام کی ہوگا۔

ایک بات یہ بھی تھی کہ جب آپ نے مکہ مرمہ فتح کرلیا توفتح مکہ عدم ملمان ہونے والوں کوللق اور افسوس تھا کہ ہم پہلے اگر اسلام لے آتے تو ہمیں بھی ہجرت کی فضیلت حاصل ہوتی، جو بڑی اہم فضیلت تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:"لو لا الهجرةُ لکنٹ امَر ، امِنَ الأنصارِ "(۱۸)).

اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میری تمنا اور آرزو ہوتی کہ میں بھی ایک انصاری ہوتا لیکن ہجرت کی فضیلت کی وجہ سے میں بیتمنا نہیں کرتا۔ تو وہ حضرات جو فتح کہ کے بعد مسلمان ہوئے اور ہجرت کا شرف انہیں مصل نہ ہوا، ان کو افسوس تھا، ان کی تعلی اور اطمینانِ قلب کے لئے فرمایا کہ حقیقی ہجرت تو بیہ ہے کہ گنا ہوں سے ہجرت مصل نہ ہوا، ان کو افسوس تھا، ان کی تعلی اور اطمینانِ قلب کے لئے فرمایا ہے ان سے اجتناب کیا جائے اور اس فضیلت کوتم اب بھی مصل کر سکتے ہو، ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضور است کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضور است کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور اطمینان کے لئے گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ ان حضرات کی تعلی اور الفی اللہ وہ تعلی وہ تعلی وہ تعلی وہ تعلی اللہ وہ تعلی وہ تعلی وہ تعلی وہ تعلی اللہ وہ تعلی 
<sup>(</sup>١٨) راجع: صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرةً ا من الأنصار، رقم ٣٧٧٩، وكتاب التمني، باب ما يجوز من اللوّ، رقم ٧٢٤٥، و٧٢٤٥، وجامع الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل الأنصار وقريش، رقم ٣٧٩٩.

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ١/٤٥، وإرشاد الساري: ١/١٩

# اجرت كاحكم

ہجرت کی ایک قتم ظاہری ہے اور ایک قتم باطنی (۲۰)۔

ہجرتِ ظاہرہ کا تھم یہ ہے کہ اگر آدمی کسی دارالکفر میں رہتا ہے اور وہاں تھم اسلام کوادا کرنے کی اس کے لئے تنجائش نہیں چھوڑی گئ تو اس کے لئے ہجرت کرنافرض ہے اورا گر وہاں احکام اسلام کوادا کرنے میں کوئی خلل اندازی نہیں کی جاتی تو اس کے لئے ہجرت فرض تو نہیں ہے، لیکن پندیدہ اور مستحب پھر بھی ہے، اس لئے کہ مسلمانوں کا ایک جگہ پر جتنازیادہ اجتماع ہوگا، اتناہی وہ اسلام اور اہلِ اسلام کے حق میں زیادہ مفید ہوگا۔

ہجرت کی دوسری قتم جو ہجرت باطنہ ہے، اس کو ہجرتِ حقیقیہ بھی کہاجا تا ہے، یعنی ہجرت من الذنوب والمعاصی ، کیونکہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جو ہجرت ہور ہی ہے، یہ بذاتِ خود کوئی مقصود نہیں ، یہ تو اس لئے ہجرت من الذنوب والمعاصی ، کی گئا ہوں سے اور احکام اسلام کے ترک سے آدمی بچار ہے، اس لئے ہجرت من الذنوب والمعاصی ، ہجرتِ حقیقیہ اور ہجرت باطنہ ہے، ظاہر ہے یہ ہجرت سب پرلازم اور ضروری ہے (۲۱)۔

٧٧ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيْلِيَّ : (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا).
١٩٧ - باب : قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلاً وَلَبَكَيْمُ كَثِيرًا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ ١٩٧٥ : حَدَّثَنَا يَحْيِي بُنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ آبْنِ الْسَيَّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ : (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا). [٦٢٦١]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہوتا وہ جو میں جانتا ہوں تو تم بنتے کم اور روتے زیادہ! (بعنی اللہ تعالیٰ کے عذا ب کی جو ہولنا کیاں میرے مشاہدے اور علم میں ہیں، وہ تمہیں معلوم ہوجا کیں تو تم کوہنی ہی نہ آتی اور بکثرت روتے رہتے )۔

قتکیل (عین کے ضمہ اور قاف کے فتحہ کے ساتھ ) ان کے والد کا نام خالد ہے۔

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ١/٤٥

<sup>(</sup>٢١) مريدتفصيل كے لئے وكيمتے، كشف الباري، كتاب الإيمان: ٢٧٧/٢

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ : (لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا).

[ر: ٤٣٤٥]

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جومیں جانتا ہوں توتم بینے کم اور روتے زیادہ (۱)۔

اس حدیث کاپس منظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجد نبوی کی طرف نکلے، تو دیکھا کہ کچھلوگ بیٹھے باتیں کررہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، آپ نے فر مایا کہ موت کو بکٹرت یاد کیا کرو، ہتم ہے اس ذات کی! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تہمیں وہ ہولنا کیاں معلوم ہوجا کیں جو ججھے معلوم ہیں تو تم ہنسو گے کم اور روؤ گے زیادہ۔

(١) قال ابن بطال:

: روى سنيد، عن هشيم، عن كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر قال: وخرج رسول الله الله المسجد، فإذا قوم يتحدثون ويضحكون، قال: أكثروا ذكر الموت، أما والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا.

وخشية الله إنما تكون على مقدار العلم به، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ [فاطر: ٢٨]، ولما لم يعلم أحد كعلم النبى ﷺ لم يخش كخشيته، فمن نور الله قلبه وكشف الغطاء عن بصيرته، وعلم ما حباه الله من النعم، وما يجب عليه من الطاعة والشكر، وأفكر فيما يستقبل من أهوال يوم القيامة، وما يلقى العباد في تلك المواقف من الشدائد، وما يعاينوه من مساءلة الله عباده عن مشاقيل الذر، وعن الفتيل والقطمير كان حقيقًا بكثرة الحزن وطول البكاء، ولهذا قال أبو ذرّ: لو تعلمون العلم ما ساغ لكم طعام ولا شراب، ولا نمتم على الفرش، ولاحتنبتم النسساء، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون وتبكون.

وقال عبد الله بن عمرو: ابكوا، فإن لم تحدوا بكاءً فتباكوا، فلو تعلمون العلم لصلى احدكم حتى ينكسر ظهره، ولبكى حتى ينقطع صوته. وقال الفضيل: بلغنى عن طلحة أنه ضحك يومًا فوثب على نفسه، وقال: فيم تضحك، إنما يضحك من قطع الصراط، ثم قال: آليت على نفسى ألا أكون ضاحكًا حتى أعلم متى تقع الواقعة، فلم ير ضاحكًا حتى صار إلى الله. (وانظر شرح ابن بطال: ١٩٥/١)

# ٢٨ - باب : حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ .

المعرب عن الأعرب عن أبي الزّناد ، عن الأعرب ، عن أبي الزّناد بالشّهوات ، وحُجِبَتِ الجَنّةُ بِالمكارِهِ) . حضرت ابو بريره رضى الله عند سے روايت ہے كہ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في الله عند سے روايت ہے كہ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في من مايا ، دوزخ خوامشات نفسانى سے ڈھك دى گئى ہے اور جنت مشكلات اور دشوار يوں سے ڈھك مى موئى ہوئى ہے۔

# جهنم اورخوا بشات نفساني

جہنم شہوات اور لذتوں کے ساتھ ڈھک دی گئی ہے، شراب، زنا اور دوسرے ناجائز لذت پرتی کے کام جہنم شہوات اور لذتوں کے ساتھ ڈھک دی گئی ہے، شراب، زنا اور دوسرے ناجائز لذت پرتی کے کام جہنم تک پہنچانے والے ہیں، اس کے مقابلے میں جنت جن کا موں اور امور سے حاصل ہوتی ہے، ان میں نفس کا مجاہدہ اور مشقت ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں تفصیل آئی ہے، جس کوامام ابود اور اور امام ترندی نے مرفوع انقل کیا ہے:

"لَمّا خلق الله الجنّة، والنارَ أرسَلَ جِبرِيلَ إلى الجنةِ، فقال: انظُرْ اللها، قال فرجَعَ فقال: وعزّتِك لايسمعُ بها أحد إلا دخَلَها، فأمَرَ بها فحُفَّتُ بانْ مكارِهِ، فقال: ارْجِعْ إليها، فرجَعَ فقال: وعزَتِك لقد خِفْتُ أن لايدخُلَها أحدٌ. قال: اذهَبْ إلى النار فانظُرْ إليها، فرجع فقال: وعزّتِك لايسمعُ بها أحدٌ. قال: اذهَبْ إلى النار فانظُرْ إليها، فرجع فقال: ارجِعْ إليها، فرجع فقال: وعزّتِك لايسمعُ بها أحد، فيدخُلَها، فأمر بها فحُفَّتْ بالشَّهَواتِ، فقال: ارجِعْ إليها، فرجع فقال: وعزتِك لايسمعُ بها أحد، فيدخُلَها، فأمر بها فحُفَّتْ بالشَّهَواتِ، فقال: ارجِعْ إليها، فرجع فقال: وعزتِك لايسمعُ بها أحد، فيدخُلَها، فأمر بها فحُفَّتْ بالشَّهَواتِ، فقال: الرجِعْ إليها، فرجع فقال:

لعنی: "الله تعالی نے جب جنت اورجہنم پیدا فر مائی تو حضرت جبرئیل علیه السلام

کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا اسے دیکھ کر آؤ، وہ دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا: تیری عزت کی شم اس کے متعلق تو جو بھی سنے گا، اس میں داخل ہوکر ہی رہے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قتم سے اسے مجاہدات اور پر مشقت اعمال سے ڈھک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو اس کے دیکھ کر آنے کا تھم دیا، اس بار جب وہ دیکھ کر واپس آئے تو عرض کیا: تیری عزت کی قتم! مجھے خدشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دیکھ کر آنے کا تھم دیا، جہنم دیا، جبنم کو میکھ کر آنے کا تھم دیا، جہنم دیا، جہنم دیا، جہنم کو میکھ کر آنے کا تھم دیا، جہنم کو عرض کیا: تیری عزت کی قتم! اس کے متعلق جو بھی سنے گا، اس میں داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات اور لذتوں کے ساتھ ڈھکنے کا تھم دیا، پھر ان سے دوبارہ اس کو دیکھ کر آنے کا تھم دیا، اس کے ماتھ ڈھکنے کا تھم دیا، پھر ان سے دوبارہ اس کو دیکھ کر آنے کا تھم دیا، اس کے کہا تھی نہ نے کے سکے گا، تیری عزت کی قتم! مجھے اندیشہ ہے دیا، اس سے کوئی بھی نہ نے سکے گا، ۔

٢٩ – باب : (الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَادِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ) .

الله عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ مَسْعُودٍ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ) .

حضرت عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسم سے بھی زیادہ قریب ہے اوراسی طرح دوزخ بھی۔

# جنت ایک قدم کے فاصلے پر

مقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے تو جنت قریب ہے اوراس کی نافر مانی کی جائے تو جہنم قریب ہے، علامہ ابن الجوزی فر ماتے ہیں کہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تھیجے نیت کرکے طاعت اختیار کی جائے تو جہنم میں گرنا جائے تو جہنم میں گرنا

آسان ہے(۱)۔

١٩٢٤ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ : حَدَّثَنَا شَعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتِهِ قالَ : (أَصْدَقُ بَيْتٍ قالَهُ الشَّاعِرُ : أَلَا كُلُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتٍ قالَ : (أَصْدَقُ بَيْتٍ قالَهُ الشَّاعِرُ : أَلَا كُلُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتٍ قالَ : (أَصْدَقُ بَيْتٍ قالَهُ الشَّاعِرُ : أَلَا كُلُّ شَيْءٍ ما خَلَا ٱللهَ بَاطِلُ) . [ر : ٣٦٢٨]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی رمایا،سب سے بچاشعر جے شاعر نے کہا ہے، یہ ہے: الا کل شبی ماخلا الله باطل "مال اللہ کے سواتمام چیزیں بے بنیاد ہیں'۔ فندر کا نام محمد بن جعفر ہے۔

# ترجمة الباب كساته صديث كى مناسبت

روایت کے اندرکہا گیا ہے کہ اللہ کے سواہر ٹی باطل ہے، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ دنیا کاہروہ کام جواللہ تعالیٰ کی طاعت اور قرب کا ذریعہ نہ بنے ، وہ باطل ہے اور اس میں مشغول رہنا، اپنے آپ کو جنت ہے دور کرنا ہے، حالانکہ جنت جوتے کے تتمے ہے بھی زیادہ قریب ہے اور اللہ کی اطاعت والے امور میں مشغول ہونا، جہنم ہے ، حالانکہ جنت جو جوتے کے تتمے ہے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے ....علامہ عینی رحمہ اللہ نے سے دوری کا ذریعہ ہے، وہ جہنم جو جوتے کے تتمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے ....علامہ عینی رحمہ اللہ نے ، بیمنا سبت بیان کر کے کھا: '' آئے من الفیضِ الالھے الذی وَقَع فی خاطری ...... یعن: '' بیمنا سبت الہا کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل وعنایت سے میرے دل میں آئی'' (۲) .

حافظ ابن مجرر حمد الله فرمات بین که اس دوسری حدیث کی مناسبت واضح نہیں ، پھر مناسبت بیان کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے فرمایا کہ ترجمۃ الباب اور پہلی حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئ ہے کہ طاعت اختیار کی جائے اور معصیت سے بچاجائے ، اس سے بیات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص طاعت اختیار نہیں کرے گا، وہ کسی دنیوی کام کی وجہ سے ایسا کرے گا اور دنیا کا ہر کام باطل اور فانی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، لہذا عقل کا تقاضا ہے کام کی وجہ سے ایسا کرے گا اور دنیا کا ہر کام باطل اور فانی ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے، لہذا عقل کا تقاضا ہے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٣٩٠

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٢٠/٢٣، وإرشاد الساري: ٤٨٧،٤٨٦/١٣

### كەفانى كوباقى پرترجيح نەدى جائے - چنانچە مافظابن جمر لكھتے ہيں:

"مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية، وكأن الترجمة لما تضمنت ما في الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت فيفهم أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنيا، وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به الحديث الثاني، فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي"(٣).

• ٣٠ - باب : لِيَنْظُوْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَلَا يَنْظُوْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ .
• ٣٠ - باب : لِيَنْظُوْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، وَلَا يَنْظُوْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ .
• ٣٠ : حدّثنا إِسْمَاعِيلُ قالَ : حدَّنْنِي مالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ قالَ : (إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضَّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ فَلْمُنْ أَلُهِ وَالخَلْقِ فَلْمُ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ) .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبتم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آ دمی کو دیکھے جو مال اور شکل وصورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اس وقت کسی ایسے خص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجہ ہے۔ اعرج کانا معبدالرحمٰن بن کھڑ مزہے، اور ابوالزنا دکانا معبداللہ بن ذکوان ہے۔

# إيك ايمان افروز اصول

اس باب کے اندرامام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی کا ایک مؤمنا نہ اصول بیان فر مایا ہے کہ مال ودولت کے سلسلے میں انسان کو اپنے سے کم ترکو دیکھنا چاہیے، اپنے سے برتر کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ دنیوی اعتبار سے اپنے سے کم ترکو دیکھے گا تو اپنی حالت پرشکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور برتر کی طرف دیکھے گا تو دنیوی حص وہوں میں اضافہ ہوگا اور شکر کی طرف توجنہیں رہے گی، یہ دنیا کسمپری، بے کسی اور شک دئتی کے واقعات

سے بھری پڑی ہے اور بہت خستہ حال شخص بھی اپنے سے زیادہ خستہ حال کو تلاش کرے گا، تو اسے مل جائے گا۔ البتہ دین اور اللّٰہ کی طاعت کے سلسلے میں معاملہ اس کے برعکس ہونا چاہیے کہ انسان اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے تو اس کے ورع وتقویٰ اور شوقِ عبادت میں بیاضافے کا ذریعہ بنے گا، اور اپنی دینی حالت اگر اچھی ہے تو اس برنجب پیدانہیں ہوگا۔

چنانچة عروبن شعيب سے ايك مرفوع حديث منقول ہے، اس ميں ہے:

"خَصْلتان منْ كانتا فيه كَتَبه الله شاكراً صابراً: من نَظَر في دنياه إلى من هو مَنْ هو دُونَه، فحمِد الله على مافضّله به عليه، ومَن نظر في دينِه إلى من هو فوقه فاقتدى به "(١).

یعنی '' دوخصلتیں جس شخص میں ہوں گی ، اللہ جل شانہ اسے شاکر صابر لکھ دیں گے ، ایک میہ کہ آ دمی دنیا میں اپنے سے کم ترکی طرف دیکھے اور اللہ کاشکر کرے کہ اللہ نے اس کواس کم ترپر فوقیت عطافر مائی ہے ، دوسری میہ کہ آ دمی اپنے دین میں اپنے سے برترکی طرف دیکھے اور اس کی اتباع کرے'۔

علامدابن بطال رحمدالله، بخارى شريف كى شرح مين حديث باب معلق لكهة بين:

"وهذا حديث جامع لمعاني الخير، وذلك أن العبد لايكون بحال من عبادة ربه مجتهداً فيها؛ إلا وجد من هو فوقه في ذلك، فمتى طلب نفسه باللحاق بمن هو فوقه استقصر حاله التي هو عليها، فهو أبداً في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حالةٍ خسيسةٍ من دنياه إلا وجد من أهلها من هو أخسّ منه حالا، فإذا تأمل ذلك وتفكره وتبين نعم الله عليه؛ علم أنها وصلت إليه تصل إلى كثير من خلقه، فضله الله بها من غير أمر أوجب ذلك له على خالقه، ألزم نفسه من الشكر عليها أن وفق لها ما يعظم به اغتباطه في معاده (٢).

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري: ۲۳ /۲۸۷ سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة ، باب: ٢٦٥/٤ ، رقم الحديث: ٢٥١٢ ، ولفظه: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً ، ومن لم تكونا فيه ، لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً ، من نظر في دينه إلى من هو دونه ، فحمدالله على مافضّله به عليه كتبه الله شاكراً صابراً ...... (۲) شرح ابن بطال: ١٩٩/١٠

# ٣١ – باب : مَنْ هُمَّ بِحَسَنَةٍ أَوْ بِسَيُّئةٍ .

الْعُطَارِدِيُّ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَبْمًا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعُطَارِدِيُّ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعُطَارِدِيُّ ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا قَالَ : (إِنَّ ٱللَّهُ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيْنَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَٰلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَيِّةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِسَيِّةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، مَنْ هَمَّ بِسَيِّةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، فَإِنْ هُو هَمَّ بِسَيِّةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱلللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، مَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا ٱلللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱلللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّيَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا ٱلللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَمَنْ هَمَّ فِي اللهُ هُو هُمَ عَهُمْ اللهُ لَهُ عَمْلُهَا كَتَبَهَا ٱلللهُ لَهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، [ر : ٢٠٢٧]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدی میں فر مایا، اللہ تعالیٰ نے نیمیاں اور برائیاں مقدر کردی ہیں اور پھر انہیں واضح کر دیا ہے، پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا، لیکن اس پڑمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک ممل نیکی کا بدلہ کھا ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پڑمل بھی کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل نیک کا بدلہ کھا ہے اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پڑمل بھی کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک میں اور اس کے لئے بور اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے بہاں ایک نیکی کو اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پڑمل بھی کرلیا تو اپنے یہاں اس کے لئے صرف ایک برائی کا میں ہے۔

# قصدوارادہ کے یانچ مراحل

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نیکی اور گناہ کے قصہ اور ارادہ کا حکم بیان فرمایا ہے۔حضرات علماء نے قصد وارادہ کے پانچ مراتب بیان کئے ہیں، ان میں سے صرف آخری مرتبہ جمہور علماء کے نزدیک قابل مواخذہ ہے، باقی صورتوں میں مواخذہ ہیں۔

🕡 هاجس: پیقصدواراده کاپہلا درجہہ، کہ کسی گناه کااوراللہ کی نافر مانی اورمعصیت کا خیال بےاختیار

دل ود ماغ میں آگر رجائے ،اسے هاجس کہتے ہیں،اور ہوا کے جھو نکے کی طرح آنے والے اس طرح کے خیال پرکوئی مواخذہ نہیں۔

- کے خاطر: کسی برائی کا خیال دل میں آ کر تھہر جائے اور قر ارحاصل کر ہے جس کی وجہ سے ایک خلجانی کیفیت پیدا ہوجائے ،لیکن اس خیال پڑمل کرنے ، نہ کرنے کے متعلق کوئی ارادہ پیدا نہ ہو، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔
- صدیت النفس: یقصدواراده کا تیسرادرجه به کددل میں خیال آگر تھہرے اور عمل کرنے اور نہ کرنے کی طرف بھی توجہ ہوئی لیکن تر دو کی وجہ سے عمل یا ترک کسی طرف جھکا و نہیں ہوااور وہ خیال جا تار ہا ......
  اس مرحلہ بر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔
- سے ہے: بیقصد وارا دہ کا چوتھا درجہ ہے، کہ دل میں خیال آگر قر ارپکڑے اور اس پڑمل کی طرف میلان اور جھکا وَ بھی پختگی نہیں ..... بیم حلہ بھی قابل مواخذ نہیں۔
- عسزم: یه پانچوال مرحله ہے، اس میں دل میں آنے والا خیال صرف قرار ہی نہیں پکڑتا بلکہ اس پرعمل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ پایا جاتا ہے۔ یہ صورت جمہور علماء کے نزدیک قابل مواخذہ ہے (۱)۔

كى نے ان يانچ مراتب كواس شعركے اندربيان كرديا ہے:

مراتب القصد خمس: هاجسٌ ذُكِر فخاطرٌ، فحديثُ النفس فاستَمِعا يَلِيه هَمَّ، فعَزْمٌ، كلُّها رُفِعتْ سوى الآخِر ففيه الأخذُ قد وَقَعا(٢)

قصد وارادہ کی جوصورت قابل مواخذہ ہے، وہ عزم والی صورت ہے، جس میں کسی برے خیال اور معصیت پر آمادہ ہونے کااس قدر پختہ ارادہ کرلیا جائے کہ اگر کوئی خارجی مانع نہ ہواور اسباب وذرائع مہیا ہوں تو وہ یقینی طور پڑملی صورت اختیار کرلے اور اس پڑمل کرگز رے۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٩٨/١١، وفتح الملهم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب: ٩٤/٢، والتعليق الصبيح، كتاب الإيمان: ٩٨/١٥

<sup>(</sup>١) وفتح الملهم، كتاب الإيمان، باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت، وإذا همّ بسيَّمة لم تكتب: ٢/٥٩

یے صورت قابل مواخذہ ہے، البتہ اس مواخذہ کی نوعیت عملی طور پر ہونے والے گناہ سے کم ہوگ، بیہ گناہ، ارادہ کا ہے، عمل کانہیں ..... یے جمہور علاء کا مسلک ہے، قاضی عیاض رحمہ اللّٰہ نے اسے فقہاء، محدثین اور جمہور سلف کا مسلک قرار دیا ہے (۳)۔

اس رضيح بخارى شريف كى ايك مديث سے اشكال بوسكتا ہے جس كے الفاظ بيں: "إن الله تَحاوَزَ عن أمتى ما وَسْوَسَتْ به صدورُ ها مالم تَعمَلْ أو تَتَكلَّمْ به"(٤).

یعن: ''اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہوئے والے وسوسوں کو معاف کردیا ہے، اللہ تعالیٰ سے میری امت کے دلوں میں پیدا ہوئے والے وسوسوں کو معاف کردیا ہے، اللہ یہ کہ دوان پڑھل کر گزریں یاان کوزبان پر لے آئیں''۔
اس طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

"إن الله تـجـاوز لأمتي ماحَدَّنَتْ به أنفُسُها مالم يَتكلَّموا، أو يَعمَلوا به"(٥).

یعنی: "الله تعالی نے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات اور وساوس کومعاف کردیا ہے، الاید کہ انہیں زبان پرلایا جائے یاان پرلس کیا جائے "۔
صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے، اس میں ہے:

"إذا هَمَّ عبدي بسيئةٍ فلا تَكْتُبُوها عليه، فإن عَمِلَها، فاكتُبوها سيئةً"(٦).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي، كتاب الإيمان: ٣٣٠/١

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب العتق، باب الحطأ والنسيان في العتافه والطلاق: ١ ٣٤٣/١

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الإيمان ،باب تجاوز الله من حديث النفس: ٢٧/١، رقم: ٣٢٧

٠ (٦) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة ١٠٠٠٠ ١ ٣٢٩/١، رقم: ٢٣٠

یعنی: ''صرف ارادہ گناہ پرمیرے بندے کا گناہ نہ کھو، اگروہ ارادہ کمل میں لے آیا تو پھرا کیگ گناہ کھو''۔

ان احادیث کے ظاہر سے استدلال کر کے بہت سارے علماء فر ماتے ہیں کہ جب تک فعل صا در نہ ہو، تو صرف خیال اور عزم کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا، امام مازری رحمہ اللہ نے اس کوا کثر فقہاءاور محدثین کا مسلک قرار دیا (۷)۔

جوحضرات عزم سیریہ پرمواخذہ کے قائل ہیں، وہ ان احادیث کوان صورتوں پرمحمول کرتے ہیں۔جب عزم نہ ہو،صرف دل میں خیال آجائے،امام ابو بکر باقلانی نے اس مسلک کواختیار کیا ہے۔

امام نووی رحمه الله نے اسی مسلک کو حسن قرار دیا، وہ فرماتے ہیں عزم قلب پر مواخذہ کا ہونا نصوص شرعیہ سے ثابت ہے، مثلاً آیت کریمہ میں ہے: ﴿إِن الله ین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب ألیم ﴿(٨) ..... اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے: ﴿اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض النظن الله ﴿(٩) بد گمانی، حسر، تکبر، کسی مومن کی دل سے تحقیر ..... تمام وہ روحانی بیاریاں ہیں، جن کا تعلق دل سے ہوادران کے مواخذ ہے برعلاء کا اجماع ہے (١٠)۔

بعض احادیث ہے بھی صراحة معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا اگر کسی نے عزم کرلیا تو اس پرمواخذہ ہے۔

## تعارضِ روايات اوراس كاحل

امام احمد رحمہ اللہ نے ابو کبشہ انماریؓ سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے، جس میں ہے: دنیا جار آومیوں کے لئے ہے، اس میں ہے:

"عبـدٌ رَزَقَـه الله مالا، ولـم يَرزُقُه علماً، فهو يعمل في ماله بغير علم

<sup>(</sup>٧) ويكيميّ: شرح مسلم للنووي، كتاب الإيمان: ٣٣٠/١

<sup>(</sup>٨) سورة النور: ١٩

<sup>(</sup>٩) سورة الحجرات: ١٢

<sup>(</sup>١٠) فدكور تفصيل كے لئے و كيمئے،شرح مسلم النووي، كتاب الإيمان: ٢٣٠/١

لا يَتَقي فيه ربَّه، ولا يَصِلُ فيه رَحِمَه، ولا يرى لله فيه حقاً، فهذا بأخبَثِ المنازل، ورجلٌ لم يَرزُقُه الله مالا ولا علماً، فهو يقول: لو أن لي مالاً، لعَمِلتُ فيه بعملِ فلان، فهما في الوِزْرِ سواء "(١١).

یعنی: ''جس بندے کواللہ نے مال دیا، گرعلم نہ دیا ہو اور وہ اپنے مال میں بغیر علم کے ایسا نظرف کرتا ہے کہ اس کی بابت اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، نہ اسے صلد رحی میں خرج کرتا ہے اور نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حق سمجھتا ہے، تو یہ برترین در ہے میں ہے اور وہ مخض جس کواللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہواور نہ علم ، گراس کی خواہش ہو کہ اس کے پاس اگر مال ہوتا تو وہ بھی اس پہلے والے مخض کی طرح اس مال میں تصرف کرتا تو ان دونوں کا گناہ برابر سرابر ہے''۔

اس حدیث اور حدیثِ باب میں بظاہر تعارض ہے، حافظ ابن تجرر حمد اللہ نے اس کاحل یہی نکالا کہ منداحد کی اس حدیث کوعزم پرمجمول کیا جائے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"الجمعُ بين الحديثين بالتنزيلِ على حالتين: فتُحمَلُ الحالةُ الأولى على من هَمَّ بالمعصِيةِ هَماً مجرّداً من غير تصميم، والحالةُ الثانيةُ على من صَمَّمَ على ذلك، وأصرَّ عليه، وهو موافِقٌ لما ذهب إليه الباقِلانيُّ "(١٢).

یعنی: ''ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت میہ ہے کہ ان کو دوحالتوں پرمحمول کیا جائے ، پہلی حالت کواس شخص پرمحمول کیا جائے جو گناہ کا ارادہ کرے مگروہ ارادہ مصمَّم اور پختہ نہ ہواور دوسری حالت کواس شخص پرمحمول کیا جائے جو گناہ کاعزم مصمم کرے، جبیبا کہ باقلانی رحمہ اللہ کا ندہب ہے''۔

<sup>(</sup>١١) مسند الإمام أحمد: ٢٣١/٤

<sup>(</sup>۱۲) فتح الباري: ۲۱/۳۲۸

#### اسی طرح ایک دوسری مشہور حدیث ہے:

"إذا التَقَى المُسلِمان بسَيفَيهما، فالقاتلُ والمقتولُ في النار، قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه "(١٣).

یعنی: '' جب دومسلمان تلواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آجا کیں (اور ایک قتل ہوجائے) تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے، کسی نے عرض کیا: یہ تو قاتل ہے، مگر مقتول کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بھی اس قاتل کوئل کرنے کا سخت خواہش مند تھا''۔

اس حدیث سے بھی عزم گناہ پرمواخذے کی صراحت معلوم ہورہی ہے۔

## حضرت علامة شبيراحم عثاني صاحب كي تحقيق

کیکن علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللہ نے ابو کبٹہ انماری اور ان دوسری نصوص کے بارے میں فر مایا کہ ان میں عزم اور مراقب قصد کا ذکر نہیں، بلکہ بید در حقیقت اخلاقی بیاریاں ہیں اور بیا الگ چیز ہیں، حضرت لکھتے ہیں:

"قلت: حديث أبي كبشة الأنماري ليس من باب العزم في شيء حتى يَستدِل به من يقول بالمؤاخذة بالعزم، فإنَ مدلول حديث أبي كبشة، إن ما هو التحشّر على فَواتِ معصيةِ الله، وفُقدانِ أسبابِها، وهذا من الكيفياتِ النفسانيّةِ التي تُلحَقُ بالمَلكات: كالحسد، والعُجْبِ، والنّفاقِ، والكِبْر، وغيرها وكذلك حُبُّ شُيوع الفاحشةِ، وإساءةِ الظنّ بالله، وبالمؤمنين ليس من مراتبِ القصدِ، بل هما من جنسِ الأخلاقِ الذميمةِ والمَلكات الرديئة التي يُؤاخَذُ بها العبدُ بالاتّفاقِ، فيظهر على هذا رَكاكة الاحتجاج بقوله عزوجل:

<sup>(</sup>١٣) فتح الملهم، كتاب الإيمان: ٩٤/٢

﴿إِن اللَّذِينَ يَحْبُونَ أَن تَشْيِعِ الفَاحِشَةِ.....﴾ وقولِه تعالى: ﴿اجْتَنْبُوا كَثْيُراً مِنُ الظن.....﴾ على المؤاخَذِة بالعزم"(١٤).

یعن: "میراخیال ہے، ابو کبھ انماری کی حدیث کا تعلق عزم سے ہے، ی نہیں کہ اس سے عزم پرمواخذہ کرنے پراستدلال کیا جاسکے، بلکہ اس حدیث کا مدلول و مفہوم ہے ہے کہ وہ فخص اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو سکنے اور معصیت کے وسائل واسباب موجود نہ ہونے پرافسوں وحسرت کرتا ہے اور یہ کیفیات نفسانیہ سے تعلق رکھتا ہے، جو برے اخلاق، مثلاً: حد، عجب، نفاق، تب کروغیرہ کے تھم میں ہیں، اسی طرح بے حیائی کے پھیلاؤ کی خواہش اور اللہ تعالیٰ اور مومنین کے متعلق بدگانی بھی مراتپ قصد میں سے نہیں ہے۔ بلکہ بیا خلاق ذمیرہ اور برے ملکات کی جنس سے ہیں جس پر بالا تفاق انسان کا مواخذہ کیا جاتا ہے، اس تفصیل سے یہ بات واضح اور ظاہر ہوگئی کہ عزم پرمواخذہ کے سلسلے میں آیت کر یمہ: ﴿إِن اللّٰذِين یہ جبُون أن تشبع الف حشہ الف احداث اور آیت کر یمہ: ﴿اللّٰ اللّٰذِين یہ جبُون أن تشبع الف حشہ اور آیت کر یمہ: ﴿اللّٰ اللّٰ اللّٰ کرنا کس قدر ضعیف اور رکیک ہے۔ "۔ اللّٰ خسب سے استدلال کرنا کس قدر ضعیف اور رکیک ہے۔ "۔

عزم كى دوسمين: فائده سيعض حضرات نعزم كى دوسمين بيان فرمائي بين:

ایک وہ جن کاتعلق صرف دل سے ہے اور اعضاء وجوارح سے اس کا ظہور نہیں ہوتا، جیسے شک، حسد، بغض وغیرہ۔

وم وہ جن کا تعلق جوارح ہے ہمثلاً زنا، چوری وغیرہ ....علاء کا ذکر کردہ اختلاف اس دوسری قتم میں ہے، یعنی ایک محض نے ایسی برائی کا دل سے ارادہ کیا جس کا تعلق جوارح سے ہمثلاً چوری، زناوغیرہ کا تو اس کا مواخذہ ہوگایا نہیں؟ ..... بعض علاء کے زدیک جب تک عملی شکل اختیار نہ کر لے، مواخذہ نہیں ہوگا، اگر چہ اس نے اس برائی کے ارتکاب کاعزم اور پختہ ارادہ ہی کیوں نہ کرلیا ہواور اکثر علاء فرماتے ہیں کہ پختہ ارادہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا (۱۵)۔

<sup>(</sup>١٤) فتح الملهم، كتاب الإيمان: ٢٤/٢

<sup>(</sup>١٥) فتح الملهم، كتاب الإيمان: ٢/٩٥

## ٣٢ – باب : مَا يُتَّقَىٰ مِنْ مُحَقَّرَاتِ ٱلذُّنُوبِ .

## گناه کومعمولی نبیس مجھنا جا ہیے

گناہوں کو معمولی اور چھوٹانہیں سمجھنا چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندراس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ گناہوں کو چھوٹانہیں سمجھنا چاہیے، اس طرح انسان کے دل میں گناہوں کی سنگینی اور شناعت ختم ہوجاتی ہے اور انسان بڑے بڑے گناہوں کا عادی ہونے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ ضمی اللہ عنہا سے فر مایا تھا: یا عائشہ، ایساك و محقر ات الذنوب، فیان لھا من الله طالب "(۱). یعنی: اے عائشہ! جو گناہ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، ان سے بھی بچے، اس لئے کہ اللہ کی طرف سے ان کی بازیرس ہوگی، ۔

٢٠٢٧ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ ، عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً ، هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ مِنَ المُوبِقَاتِ . قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : يَعْنِي بِذَٰلِكَ المُهْلِكاتِ .

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ تم لوگ بہت سے اعمال کرتے ہو اور وہ تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ معمولی ہوتے ہیں، حالا نکہ ہم انہیں نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں 'موبقات' سمجھتے تھے۔

ابوعبدالله یعنی امام بخاری رحمه الله نے فرمایا که موبقات سے مراد ہیں: ہلاک کرنے والے گناہ۔

مہدی سے مہدی بن میون مراد ہے، اور غیلان سے غیلان بن جربر مراد ہیں، علامة سطلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حافظ ابن جرنے ہدی الساری مقدمہ فتح الباری میں اس کی وضاحت کی ہے(۲)، اگرچہ فتح الباری میں

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٠٠٠

<sup>(</sup>٢) هدي الساري، الفصل السابع: ٩٠٠

انہوں نے غیلان بن جامع لکھا ہے لیکن مقدمہ والاقول ہی سیجے ہے (۳)۔ تا ہم حافظ ابن تجرر حمہ اللہ نے فتح الباری میں غیلان بن جربر ہی لکھا ہے (۳) ممکن ہے قسطلانی کے پاس جونسخہ تھا، اس میں '' ابن جامع'' لکھا ہو! علامہ پیٹی وحمد اللہ لکھتے ہیں:

و کان الصحابة بعد ون الصغائر من الموبقات لشدة حشیتهم لله ولم تکن لهم کمائر، والمُحَقَّرات إذا کثرت، صارت کبائر للإصرار علیها"(٥).

یعنی: د حضرات صحاب، خوف خداکی وجه سے چھوٹے گناہوں کو بھی مہلک گناه سیحق بین ۔ کا اور ان کے تھے، کہیں، چھوٹے گناہوں کی بھی جب کثرت ہوجائے تو وہ بڑے بن جائے ہیں'۔

٣٣ - باب : الْأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ ، وَمَا يُخَافُ مِنْهَا .

#### اعمال كادارومدارخاتمه يرب

جس شخف کواپنے خاتمہ اور عاقبت کی فکر رہے گی ، وہ اپنے اعمال کے بارے میں عجب اورخود پسندی میں جھی مبتلانہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>٣) إرشاد السارى: ١٣/ ٩٠

<sup>(</sup>٤) و يكھے،فتح الباري: ٤٠٠/١١

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٣/٢٣

٦١٢٨ : حدّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبَّاشِ الْأَلْهَائِيُّ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : نَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلُ المُشْرِكِينَ ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ المُسْلِمِينَ غَنَاءً عَهُمْ ، فَقَالَ : (مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْنَظُرْ إِلَى هَٰذَا) . فَتَبِعَهُ رَجُلٌ ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذٰلِكَ حَتَى جُرِحَ ، فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ ، فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَهِ ، فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (إِنَّ الْعَبْدَ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ خَلَى ذٰلِكَ حَتَى جُرِحَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (إِنَّ الْعَبْدَ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ خَلَى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِهِ : (إِنَّ الْعَبْدَ لَيْفُهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَهُلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ ، عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ ، عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ ، عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَالُ بِخُواتِيمِهَا) . [ر : ٢٧٤٢]

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کود یکھا جومشر کیبن سے جنگ میں مصروف تھا، پیشخص مسلمانوں کے صاحب مال ودولت لوگوں میں سے تھا، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہا گرکی وکی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، اس پر ایک صاحب اس شخص کو دیکھے بوگیا، وہ شخص مسلمل لڑتار ہا اور آخر زخمی ہوگیا۔ پھر اس نے چاہا کہ جلدی مرجائے، چنا نچہ اپنی تلوار کی دھارا پنے سینے کے درمیان رکھ کراس پر اپنے آپ کوڈال دیا اور تلواراس کے شانوں کو چرتی ہوگیا۔ گائی۔

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا، بندہ بسااوقات لوگوں کی نظر میں اہلِ جنت کے کام کرتار ہتا ہے حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جہنم کے کام کرتار ہتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے (کیونکہ آخری زندگی میں صالح ہوجا تا ہے)۔اوراعمال کا اعتبارتو خاتمہ پر ہے۔

ابوغستان کانام محربن مطرف ہے۔

دُبابة: تلوار کی دھار، بیحدیث کتاب الجہادیس باب لایقال فلان شھید کے تحت گزر چکی ہے، حدیث شریف میں جس آدمی کا ذکر ہے، اس کا نام قزمان (بضم القاف) تھا۔

## ٣٤ – باب : الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلَّاطِ السُّوءِ .

غُوْلة: (بضم العين وسكون الزاء)خلوت اورتنها في كو كهتے ہيں۔

خلاط: خلیط کی جمع ہے، خلیط کی جمع خُلطاء بھی آتی ہے، علامہ بینی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بید مصدر بھی ہوسکتا ہے، خلیط سے مراددوست اور ساتھی ہیں۔ سوء: (سین کے فتہ کے ساتھ) جمعنی برا(۱)۔

عدر کی ہوستا ہے، صیط سے مرادرو مصابوری کی ہیں۔ مسوء ، رین سے حد سے ماطان کی برازا)۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد سے کہ خلوت نشینی اور تنہائی میں برے مصاحبین اور غلط تنم کے لوگوں کی صحبت سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

امام حاکم نے حضرت ابوذر سے روایت نقل کی ہے، "الوحدة خیر من جلیس السو ....." (۲)۔ یعنی: تنهائی، برے ساتھی سے بہتر ہے۔

ترجمة الباب کے جوالفاظ ہیں، بیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جسے ابن افی شیبہ نے موصولاً ذکر فرمایا ہے (۳)۔

# خلوت نشيني کےفوائد

خلوت نثینی کے بڑے فوائد ہیں، انسان بری صحبت سے اور لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے، خلوت نشینی اختیار کرنے والالوگوں کے شرسے اور لوگ اس کی اذیت سے محفوظ ہوتے ہیں، عبادت کے لئے دل جمعی کے ساتھ وفت مل جاتا ہے اور لغواور فضول باتوں سے آدمی بچار ہتا ہے، حضرت جبنید بغدادی رحمہ اللّٰد کا قول مشہور ہے:

"مکابدة المعزلة أيسر من مدارة المخلطة" (٤). ليعنی: "خلوت نشینی کی مشقت، لوگوں کے اختلاط کے مدارات کے مقابلے میں آسان ہے"۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢/١١ ،٤ ، وعمدة القاري: ٢٣/٥٣٣

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢/١١ ، ٢ ، ٥٠ مستدرك الإمام الحاكم، كتاب معرفة الصحابة: ٣٨٧/٣، رقم الحديث:

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢/١١ ٤٠

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢/١١ ، ٤٠٢/١١ وإرشاد الساري: ٤٩٤/١٣

چنانچہ حدیث باب کے اندرمجاہد کے بعد سب سے افضل اُس شخص کو قر اردیا ہے جولوگوں سے الگ تھلگ رہ کراللّٰد کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہے۔

## خلوت افضل ہے یااختلاط

خلوت نثینی افضل ہے یا لوگوں کے ساتھ اختلاط اور مل جل کرر ہنا .....اس سلسلے میں تفصیل ہے، کوئی شخص اگر لوگوں کے ساتھ رہ کر،ان کی تکالیف برصبر نہ کرسکتا ہواورا پی اذبیت رسانی سے، دوسر مے مسلمانوں کو بچا نہ سکتا ہوتو اس کے لئے عزلت اور خلوت نشینی بہتر ہے۔

لیکن اگر کوئی شخص لوگوں میں رہ کراپنے دین کی حفاظت کرسکتا ہو، تو ایسی صورت میں اختلاط افضل ہے، کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اورا کشر صحابہ کی زندگی خلوت نشینی کی نہیں تھی بلکہ لوگوں میں رہ کراپنے اور ان کے دین کی حفاظت فرماتے ہیں، دعوت و تبلیغ، درس و تدریس اور دین کے کئی شعبوں کی خدمت الگ تھلگ رہ کرنہیں ہو کتی ۔

دراصل انسانوں کے مزاج کافرق ہوتا ہے، بعض آدمی زودر نج ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے مزاج ہیں انفعالیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر واقعہ اور معمولی ہے بات سے صدسے زیادہ متاثر ہوجاتے ہیں، اس کے برعکس کچھلوگوں کے مزاج میں صبر وقل زیادہ ہوتا ہے، اور وہ واقعات وحوادث سے، صدسے زیادہ اثر قبول نہیں کرتے ...... خلوت نشینی اور اختلاط کی افضلیت بھی ہرآ دمی کے مزاج کے اعتبار سے ہوگی، بنیادی چیز اپنے دین کی حفاظت ہے، جس شخص کاوین جس صالت میں محفوظ رہ سکتا ہے، اس کے لئے وہی صالت افضل اور بہتر ہوگی۔ حدیث باب میں عزلت نشینی کی جوفضیلت ہے، یعلی الاطلاق نہیں، بلکہ اس شخص کے لئے ہے کہ جس کے دین کی حفاظت عزلت نشینی میں ممکن ہو (۵)، عام صالات میں اختلاط ہی افضل ہے، ایک روایت میں ہے:

کو دین کی حفاظت عزلت نشینی میں ممکن ہو (۵)، عام صالات میں اختلاط ہی افضل ہے، ایک روایت میں ہے:

المسلم الذي یہ خالط الناسَ، ولا یصبر علی اُذاھم خیر من المسلم الذي لایخالط الناسَ، ولا یصبر علی اُذاھم خیر من المسلم الذي لایخالط الناسَ، ولا یصبر علی اُذاھم ، (۲).

<sup>(</sup>٥) راجع للتفصيل: فتح الباري: ١١ / ٤٠٤

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري: ٢٣/٥٧١

لینی: ''وہ مسلمان جولوگوں کے ساتھ مل جل کرر ہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے، بہتر ہے، اس مسلمان کے مقابلے جولوگوں کے ساتھ نہیں رہتا اور نہ ہی لوگوں کی تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے!''

٦١٢٩ : حدَّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ :

أَنَّ أَبَا سَعِيدِ حَدَّثُهُ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَّ : حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنَا اللَّوْمِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْيِّ عَلَيْكِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْيِّ عَلَيْكِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ : جاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : (رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ : يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ) .

تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَسُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَالنُّعْمَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

وَقَالَ مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوْ عُبَيْدِ ٱللهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ . وَقَالَ يُونُسُ وَآبْنُ مُسَافِرٍ وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ . [ر: ٢٦٣٤]

جھزت ابوسعید خدری رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یارسول الله! کون شخص سب سے اچھا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعہ جہاد کیا اور وہ شخص جو کسی گھاٹی میں تھہرا ہوا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شرسے چھوڑ دیتا ہے یعنی اپنے شرسے نہیں محفوظ کر دیتا ہے!

#### سندكي وضاحت

سند کے اندر تحویل ہے جویل سے پہلے والی روایت میں "قیل یار سول الله ....." کے الفاظ ہیں، سوال کرنے والے کا ذکر نہیں اور تحویل کے بعد محد بن یوسف فریا بی کی روایت میں "جا، أعسر ابسي إلى النبي

صلى الله تعالىٰ عليه وسلمَ فقال: يارسول الله ..... كالفاظ بين، اس ميسوال كرنے والے كاذكر نبيس به وسكا ( ) - نبيس به كان معلوم نبيس بوسكا ( ) -

ورجل في شِعْب من الشِعاب

شِعْب (شین کے سرے اور عین کے سکون کے ساتھ) گھاٹی اور دادی کو کہتے ہیں، شعاب اس کی جمع ہے۔

يدع الناس من شره

لوگوں کواپینشر کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی اذیت کی وجہ سے لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، اور انہیں اپنی شرسے محفوظ کر دیتا ہے۔ وَدَعَ یَسدَعُ کے معنی چھوڑ دینے کے آتے ہیں۔علامہ ابن اثیرنے لکھا ہے کہ اس کا ماضی اور مصدر استعمال نہیں ہوتا (۸)۔

تابعه الزبيدي، وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري

ینی شعیب بن ابی حزه کی متابعت ان تین راویوں نے کی ہے، محد بن الولیدز بیدی کی متابعت کوامام سلم نے سلیمان بن کشر کی روایت کوامام ابوداود نے ،اور نعمان بن راشد کی متابعت کوامام احمد نے موصولاً نقل کیا ہے (۹)۔
وقال معمر: عن الزهري، عن عطاء أو عبید الله عن أبي سعیل عن النبي والله من محمر بن راشد کی اس تعلق کوامام احمد نے موصولاً نقل کیا ہے، اس میں امام احمد کوشک ہوا کہ زہری نے عطاء بن یزید سے نقل کیا یا عبید الله بن عبد الله بن عقبہ سے (۱۰)۔

وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي سلمة

يونس بن يزيد كي تعليق كوامام زبلي في "زهريات" مين اورعبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر كي تعليق كوجهي

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ٢١/١١

<sup>(</sup>٨) النهاية: ٢/٤٣٨

<sup>(</sup>٩) إرشاد الساري: ١٣/٩٣

<sup>(</sup>۱۰) إرشاد الساري: ۱۳/۹۳

امام زبلی نے "زهريات" ميں اور يجي بن سعيد كي تعليق كو بھي امام ذبلي نے موصولاً نقل كيا ہے (١١)\_

لیکن ان تینوں نے صحافی کا نام نہیں لیا، بلکہ "عن بعض أصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم" كہاہے۔

علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ شاید' بعض اصحاب'' سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہی مراد ہیں (۱۲)۔

مَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَعْصَعَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى النَّاسِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَقِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ) . زَمَانٌ ، خَيْرُ مالِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ الْغَنَمُ ، يَتَبَعُ بِها شَعَفَ ٱلِجْبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَقِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ) . رَمَانٌ ، خَيْرُ مالِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ الْغَنَمُ ، يَتَبَعُ بِها شَعَفَ ٱلِجْبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَقِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ) . رَمَانٌ ، خَيْرُ مالِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ الْغَنَمُ ، يَتَبَعُ بِها شَعَفَ ٱلجِبْالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ ، يَقِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ ) .

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر ایک ایساد ور آئے گا جب ایک مسلمان کا سب سے بہتر مال بھیٹر بکریاں ہوں گی، وہ انہیں لے کر بہاڑکی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے گا، وہ اینے دین کی حفاظت کے لئے فتوں سے فرار اختیار کرےگا۔

يأتي على الناس زمان.....

اس میں اشارہ کردیا کہ خلوت نشینی اورلوگوں سے الگ رہنے کی بیفضیلت آخری زمانے میں ہوگ کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو جہاد مطلوب تھا اور جہاد، خلوت نشینی کے ساتھ نہیں ہوسکتا (۱۳)۔

شَعَف الجبال: پہاڑکی چوٹیاں، یہ شعفة کی جع ہے۔

(١١) إرشاد الساري: ٤٩٣/١٣

(۱۲) راجع: شرح الكرماني للبخاري: ١٦/٢٣

(۱۳) إرشاد الساري: ۱۳/۹۳

مواقع القطر: بارش كمواقع ،مراداس بواديول كوامن بي \_يفر بدينه: أى بسبب دينه. يعنى وه اين وين كى حفاظت كى غرض بولوك سراوفر اراختياركرتا بـــ علامينى رحمه الله لكه بين:

"وفيه أن اعتزال الناس عند ظهور الفتن والهرب عنهم أسلم للدين من مخالطتهم"(١٤).

یعنی: '' فتنوں کے ظاہر ہونے کے زمانے میں لوگوں سے الگ رہنا دین کے لئے زیادہ باعث سلامتی ہے، ان کے ساتھ مل کرر ہنے کے مقابلے میں''! ابن بطال رحمہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وذكر على بن معبد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة، عن الحسن يرفعه إلى رسول الله على قال: ويأتى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه، إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق وحجر إلى حجر، فإذا كان كذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله، فإذا كان كذلك حلت العزلة، قالوا: يا رسول الله، كيف تحل العزلة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: إذا كان كذلك كان هلاك الرجل على يدى أبويه، فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدى زوجته، فإن لم يكن له زوجة كان هلاكه على يدى ولده، فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدى ولده، فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدى القرابات والجيران. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق، فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيهاه. (١٥)

یعنی: '' حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا کہ دین دار پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ کر ہی اپنے دین کی حفاظت کر سکے گا،ایسی صورت ِ حال میں خلوت نشنی جائز ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ! خلوت نشنی کیسے جائز ہے، آپ تو ہمیں شادی کا حکم دیتے ہیں؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ جب بیہ

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ٢٠٤/٢٠، ١٢٧/٢٣

<sup>(</sup>۱۵) شرح ابن بطال: ۲۰٤/۱۰

صورت حال ہوگی تو آدمی اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر اس کے والدین نہیں ہول گئو اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، اگر بیوی نہیں ہوگا، اگر بیوی نہیں ہوگا، اگر بیوی نہیں ہوگا، اگر بیٹا نہیں ہوگا تواپنے رشتے داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہرباد ہوگا۔

لوگوں نے بوچھا، وہ کیے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ اسے طعنہ دیں گے، ننگ دئ اورغر بت کا عار دلائیں گے اورا سے ایسی چیزوں کا مکلّف بنائیں گے جواس کی طاقت سے باہر ہوں گی تو وہ ان کے مطالبات اورخواہشات پوری کرنے کے لئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دےگا'' ۱۲ ۔

مطلب یہ ہے کہ اس کے بیر شتہ داراس کوغربت و تنگ دستی کا طعنہ دیں گے اور اسے مجبور کریں گے کہ وہ مال ودولت اور سامانِ عیش وعشرت کسی بھی طریقے سے مہیا کرے اور وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لئے ناجا مُز طریقوں سے مال ودولت کمانے کی بھاگ دوڑ میں لگ جائے گا اور یوں اپنے دین کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔

## ٣٥ - باب : رَفْعِ الْأَمَانَةِ .

#### ترجمة الباب كامقصد

جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی اور خیر القرون سے دوری ہوگی، بہت سے فتنے پیدا ہوں گے اور دیانت وامانت لوگوں سے ختم ہوتی چلی جائے گی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں رفع امانت لیمنی امانت اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا ہے۔

مَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (إِذَا ضُبِّعَتِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِ : (إِذَا ضُبِّعَتِ الْأَمْنُ إِلَى غَيْرِ اللّهَ عَالَى اللهِ ؟ قَالَ : (إِذَا أَسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ اللّهَ عَالَ : (إِذَا أَسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ اللّهَ عَالَ : (إِذَا أَسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهُلِهِ فَٱنْتَظِرِ السَّاعَةَ). [ر : ٥٩]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، (جب لوگوں سے) امانت ضائع ہوجائے تو قیامت کا انظار کرو، پوچھا، یارسول اللہ! امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ فرمایا، جب معاملہ نااہل لوگوں کے سپر دکردیا جائے تو پھر قیامت کا انظار کرو۔

بیحدیث کتاب العلم کی ابتداء میں گزر بیکی ہے، اس میں ذکر کردہ امانت سے یا تو اس کاعام مفہوم مراد ہے جوخیانت کی ضد ہے اور یا اس سے امانت کاوہ مفہوم مراد ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ وانا عرضنا الامانة علی السموات والأرض ..... (۱) میں ہے۔ اس کی تفصیل اگلی حدیث کے تحت آرہی ہے۔

إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهله

اس میں امر سے مرادخلافت، امار ق ، قضاء وغیرہ ہے ، جودین سے متعلق امورین (۲) ، مقصد رہے کہ معاملات جب نااہل لوگوں کے حوالے کئے جائیں گے اوران کے پاس مناصب آئیں گے قوہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اس میں خیانت کریں گے ، ایمانی تقاضوں کو پامال کریں گے ، تو بیقرب قیامت کی علامت ہوگی ۔ چنانچہ شارح بخاری ، ابن بطال رحمہ اللہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة، قيل: وماالروبيضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة".

لینی: لوگوں پرایک ایساز مانہ آئے گا جس میں دھوکہ دہی بہت عام ہوگی ،اس میں جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی ،خیانت کرنے والے کے پاس امانت رکھی جائے گی اور امین شخص خیانت کرے گا اور رو بیضہ بولے گا ، پوچھا گیا ، رو بیضہ کیا ہے؟ فر مایا ،معمولی شخص لینی عام لوگوں کے معاملات میں ایک معمولی شخص بھی اینی رائے کا اظہار کرے گا۔

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٧٣

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٣/٤٩٤

علامہ بطال رحمہ الله فرماتے ہیں ، ان میں سے اکثر علامتیں ہم نے دیکھ لی ہیں اور جو پچ گئی ہیں وہ بھی زیادہ دورنہیں (۳)۔

حَدِّثْنَا حُدَيْفَةُ قَالَ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ : حَدَّنْنَا حُدَيْفَةُ قَالَ : حَدَّنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْظَةً حَدِيثِيْنِ ، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ : (أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَدْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثَمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ . وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ : (يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ ، فَتُقْبَضُ الأَمانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظُلُ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَىٰ أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَىٰ أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، فَمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَىٰ أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَيْفِطَ ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلَا يَكَادُ أَحْدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ ، فَنَانُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فِي بَنِي فَلَانٍ رَجُلاً أَمِينَا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ : ما أَعْقَلُهُ وَما أَظْرَفَهُ وَما أَجْلَدُهُ ، وَمَا في قَلْهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ .

وَلَقَدْ أَنَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيُوْمَ : فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا

قَالَ الْفَرَبْرِيُّ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : حَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ بْنَ عَاصِمِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُمَا : جَذْرُ قُلُوبِ الرِّجالِ : يَقُولُ : قَالَ الْأَصْمَعِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُمَا : جَذْرُ قُلُوبِ الرِّجالِ : الجَدْرُ الأَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَالْوَكْتُ أَثَرُ الشَّيْءِ الْيَسِيرُ مِنْهُ ، وَالْمَجْلُ أَثَرُ الْعَمَلِ فِي الْكُفِّ إِنْ اللَّهُ فَا الْكُفِّ إِنْ الْمُعْلَ فِي الْكُفِّ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَ فِي الْكُفِّ إِنْ اللَّهُ الْوَكْمَ عَلَى الْمُعْلَ فِي الْكُفِّ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَ فِي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلِ فَي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلَ فِي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلِ فَي الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ فَيْ الْمُعْلَ فَي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلَ فَيْلُ مُنْ عُلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى فَيْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ اللّهُ فَيْ الْمُعْلَ فَي الْمُعْلَ اللّهُ عَلْمُ لَا مُلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ الل

<sup>(</sup>٣) شرح ابن بطال: ١٠/٥٠٢

١٣٢ الخرجه البخاري في كتاب: الرقاق، باب: رفع الأمانة (الحديث ٦٤٩٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفتن، باب: إذا بقي في حثالة من الناس (الحديث ٧٠٨٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ (الحديث ٧٢٧٦) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الفتن، باب: ما جاء في رفع الأمانة (الحديث ٢١٧٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفتن، باب: ذهاب الأمانة (الحديث ٢٥٠٥).

حضرت حذیفه رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم سے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ارشاد فرمائیں ، ایک تو دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ آ تحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں ا تار دی گئی، پھرانہوں نے اسے قر آن سے جانا، پھرسنت سے جانا اور آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم ہے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا، فرمایا کہ آ دمی ایک نیندسوئے گااوروہ (اس میں )امانت اس کے دل سے ختم ہوجائے گی،اوراس کا اثر آبلہ کی طرح باقی رہ جائے گا، جیسے آگ کی چنگاری تہارے یاؤں میں پر جائے اوراس کی وجہ سے یاؤں بھول جائے ،تم اسے ابھرا ہوا دیکھو گے، حالانکہ اندر کوئی چیز نہیں ہوتی ، حال بیہ وجائے گا کے میں اٹھ کرلوگ خرید وفروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دارنہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ بنوفلاں میں ایک امانت دار شخص ہے، سی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتناعقل مندہے، کتنا بلند حوصلہ ہے، اور کتنا بہادر ہے!! ..... حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان (امانت) نہیں ہوگا۔ میں نے ایک ایسا وقت بھی گز اراہے کہ اس کی بروانہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید وفروخت کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کواسلام (بےانصافی سے ) اسے · روکتا تھا، اوراگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، کیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سواکسی سے خرید وفر وخت نہیں کرتا۔

حدثنا رسول الله ﷺ حديثين، رأيت أحدَهما وأنا أنتظر الآخرَ

حضرت حذیفه رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے مجھ سے دوحدیثیں بیان فرمائیں، ایک کوتو میں نے دیکھ لیا اور دوسری کا انتظار کررہا ہوں، پہلی حدیث ہے:"إن الأمانة نزلت فی جذر قلوب الرجال ....." اور دوسری حدیث ہے"وینام الرجل فتقبض .....".

إن الأمانة نزلت فى جَذْر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة المنت المنت السنة المنت الم

### امانت سے کیامراد ہے؟

اس میں امانت سے یا تو اس کے مشہور معنی مراد ہیں، لیمنی کسی کے حق اور ملکیت میں خیانت نہ کرنا اور یا اس سے مرادوہ امانت ہے جوسورہ احزاب کی آیت کریمہ ﴿انا عرضنا الأمانة ..... ﴾ میں وارد ہے، لیمنی وہ تمام شرعی ذمہ داریاں جو ہرم کلف پرعائد کی گئی ہیں، اور جوعہد و میثاق اس سے لیا گیا ہے (سم)۔

حضرت مولا ناشبيراحم عثاني رحمه اللداس آيت كريمه ك تحت لكصع بين:

''اصل یہ ہے کہ تن تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کی کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ جوائی امانت کو اگر چاہے تو اپنی سعی وکسب اور قوت بازوسے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے سکے۔ تاکہ اس سلسلہ میں اللہ کی ہر شم کی ھنکون وصفات کا ظہور ہو۔ مثلاً اس نوع کے جوافر ادامانت کو پوری طرح محفوظ رکھیں اور ترقی دیں ، ان پر انعام واکرام کیا جائے۔ جو خفلت یا شرارت سے ضائع کر دیں ، ان کو سرزادی جائے اور جولوگ اس بارے میں قدرے کو تا ہی کریں ، ان سے عفو و درگز رکا معاملہ ہو۔

میرے خیال میں بیامانت ایمان وہدایت کا ایک تخم ہے جوقلوبِ بن آدم میں بھیرا گیا۔ جس کو "ماب التکلیف" بھی کہد سکتے ہیں۔ "لا إیسان لمن لا أمانة له" لعنی (جس شخص میں امانت کی صفت نہیں ہے، اس کا ایمان کا مل نہیں ہے ) .....اسی کی نگہداشت کرنے سے ایمان کا درخت اُ گیا ہے، گویا بنی آدم کے قلوب، اللہ کی زمینیں ہیں، نیج بھی اسی نے ڈال دیا ہے، بارش برسانے کے لئے رحمت کے بادل بھی اس نے بھیج جن اللہ کی زمینیں ہیں، نیج بھی اسی نے ڈال دیا ہے، بارش برسانے کے لئے رحمت کے بادل بھی اس نے بھیج جن کے سینوں سے وحی اللی کی بارش ہوئی (۵)۔

<sup>(</sup>٤) فتح الملهم، كتباب الإيممان، بماب رفع الأمانة من بعض القلوب: ١٠٩/٢، ومرقاة المفاتيح، كتاب الفتن: ٢/١٠

<sup>(</sup>٥) فتح الملهم، كتاب الإيمان، باب رفع الأمانة من بعض القلوب: ١٠٩/٢

دلوں میں ڈالا گیا۔ پھرعلوم قرآن وسنت کی بارش ہوئی جس سے اگر ٹھیک طور پرا تفاع کیا جائے تو ایمان کا پودا اگے، بڑھے، پھولے، پھلے اورآ دمی کواس کے ٹمر ہ شیریں سے لذت اندوز ہونے کا موقع ملے۔ اگرا تفاع میں کوتا ہی کی جائے تو اس درخت کے ابھرنے اور پھولنے پھلنے میں نقصان رہے یابالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے تخم بھی برباد ہوجائے۔ یہ امانت تھی جواللہ تعالی نے زمین و آسان اور پہاڑوں کو دکھلائی۔ گرکس میں استعداد تھی جو اس عظیم امانت کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا، ہرایک نے بربانِ حال یا بربانِ قال، نا قابل برداشت ذمہ داریوں سے ڈرکرا نکار کردیا کہ ہم سے یہ بار نہا تھ سے گا۔خود سوچ لوکہ بجڑ انسان کے کون کی تخلوق ہے جو اپنی کسب ومحنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت و پرورش کر کے ایمان کا شجر بار آ ور حاصل کر سکے۔ فی الحقیقت عظیم الشان امانت کا حق اداکر سکا اور ایک افقادہ و پرورش کر کے ایمان کا شجر بار آ ور حاصل کر سکے۔ فی الحقیقت عظیم الشان امانت کا حق اداکر سکا اور ایک افقادہ و میں کو جس میں مالک نے تخم ریزی کردی تھی ،خون پسیندا یک کر کے بائی و بہار بنالینا ای ظلوم وجول انسان کا حصہ ہو سکتا ہے، جس کے پاس قابل زمین موجود ہے اور محنت کر کے کسی باغ و بہار بنالینا ای فلوم وجول انسان کا حصہ ہو سکتا ہے، جس کے پاس قابل زمین موجود ہے اور محنت کر کے کسی باغ و بہار بنالینا ای فقد رہ اللہ تفائی نے اس کوعطافر مائی ہے۔

" ظلوم" و 'جول" ، ظالم وجابل کا مبالغہ ہے۔ ظالم وجابل وہ کہلاتا ہے جو بالفعل ، عدل وعلم سے خالی ہوگر استعداد وصلاحیت ان صفات کے حصول کی رکھتا ہو، پس جو مخلوق ابتدائے فطرت سے علم وعدل کے ساتھ متصف ہے اورایک لمحہ کے لئے بھی بیاوصاف اس سے جدانہیں ہوئے ، مثلاً ملا بگۃ اللّٰہ یا جو مخلوق ان چیزوں کے ماصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی (مثلاً زمین ، آسان ، پہاڑ وغیرہ) ظاہر ہے کہ دونوں اس امانت الہیہ کے حامل نہیں بن سکتے۔

بے شک انسان کے سوا' جن' ایک نوع ہے جس میں فی الجملہ استعداداس کے قل کی پائی جاتی ہے اور اس کے شک انسان سے سوا' جن اللہ بعدون کی میں دونوں کو جمع کیا گیا، کین انصاف سے ہے کہ ادائے حقّ امانت کی استعداداُن میں اتنی ضعیف تھی کے حملِ امانت کے مقام میں چنداں قابلِ ذکر اور درخوراعتنا نہیں مستجھے گئے، گویا وہ اس معاملہ میں انسان کے تابع قرار دیئے گئے جن کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب' (۲)۔

<sup>(</sup>٦) (تفسير عثماني، ص: ٥٧٠،٥٦٩)

بعضول نے کہا کہ اس سے ایمان مراد ہے (۲)، کیونکہ صدیث کے آخر میں الفاظ ہیں: "و ما فسی قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان".

امانت کادل کی جڑمیں اترنے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے ہرآ دی کے دل میں ایمان قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے اور ایک نور ایمان وہدایت اس کو مہیا کیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت فطرت الله التی فطر الناس علیها (۷) میں ہے اور صدیث شریف میں ہے: "کل مولود یولد علی فطرته ...... (۸).

مطلب میہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے مؤمنین کے دلوں میں اولاً نور ہدایت اور حق قبول کرنے اور پہنچانے کی صلاحیت پیدافر مائی، پھراس کے ذریعے، قرآن وحدیث کے احکام کوانہوں نے جانا اور مانا۔

ينام الرجل، فتقبض الأمانة من قلبه

یددوسری حدیث ہے، جس کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ جھے اس کا انتظار ہے، پہلی حدیث کا، تو انہوں نے عہد نبوی میں حضرات صحابہ کی صورت میں مشاہدہ کرلیا تھا.....ایک آدمی سوجائے گا، تو امانت اس کے دل سے اٹھالی جائے گی، اس سے یا تو حقیقی سونا مراد ہے اور یا غفلت سے کنامیہ ہے کہ قر آن وحدیث اور اللہ کے احکام سے غافل اور لا پرواہ ہوجائے گا، جس کے نتیج میں امانت اٹھالی جائے گی۔

اگر حقیقة سونامراد ہے تو مطلب بیہ ہوگا کہ آدمی سوکرا شھے گاتو خود بخو داس کے دل سے امانت اور ایمان داری کی کیفیت ختم ہو چکی ہوگی اور دل پر سیاہی اور کدورت طاری ہوگی، گویا کہ بے دینی کی ایک اضطراری حالت اس پرطاری ہو چکی ہوگی۔

اورا گرسونے سے مراد هیقة سونانہیں، بلکہ دین سے غفلت مراد ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ قرآن وسنت سے بے رخی اختیار کرے گا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امانت اور ایمان اٹھا لئے جائیں

<sup>(</sup>٦) مرقاة المفاتيح، كتاب الفتن: ٦/١٠

<sup>(</sup>۷) سورة الروم: ۳۰

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين: ٣٢٩/٤، رقم الحديث: ٤٧١٤

گے(۹)..... پیدوسرے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

فيظل أثرها مثل أثر الوَكْتِ

وکت یعنی نقطہ کے نشان کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، و نحست (واؤ پر فتھ اور کاف کے سکون کے ساتھ ) اس نقطے کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں مختلف رنگ کا ہو، مثلاً سیاہ کے اندر سفید میا سفید چیز میں سیاہ نقط، علامة سطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الو كُت .... النقطة في الشيء من غير لونه، أو هو السواد اليسير أو اللون المحدث المخالف للون الذي كان قبله "(١٠).

ثم ينام النومة، فتقبض، فيبقى أثرها مثل المَجْلِ

پھر دوبارہ سوئے گا تو امانت اٹھالی جائے گی اوراس کا نشان آبلے کی طرح یا تی رہ جائے گا۔ مَــنجــل (میم کے فتح اور جیم کے سکون کے ساتھ ) کے معنی ہیں: آبلہ، کام کرتے ہوئے ہاتھ کی جو کھال سخت ہو جاتی ہے، جس کو گٹھا بھی کہتے ہیں اس یر بھی مجل کا اطلاق ہوتا ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ جب دین کی مزید خفلت بڑھے گی توامانت کا تھوڑا بہت حصہ جورہ گیا تھا، وہ بھی اٹھا لیا جائے گا ادرصرف ابھرے ہوئے آ بلے کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا جوا بھرا ہوانظر آتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔

کجمْر ذَحْرَجْتَه علی رِجْلِك، فَنَفِط، فتراه مُنْتَبِرا، ولیس فیه شیم کنجمْر ذَحْرَجْتَه علی رِجْلِك، فَنَفِط، فتراه مُنْتَبِرا، ولیس فیه شیم ایک کانگارے کوانچراہوا لین جینی جینے کہ آگ کے انگارے کوانچراہوا نظرآئے گالیکن اس کے اندر پھنیں ہوگا۔

نَفِط باب مع سے ہاوراس کے معنی ہیں: آبلہ پڑنا، کام کی وجہ سے ہاتھ میں گھٹائکل آنا۔ منتبرا: أی: مرتفعا، یہ باب افتعال سے صیغہ اسم فاعل ہے، انتبار کے معنی ارتفاع اور بلندی کے

<sup>(</sup>٩) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ١٠ ٢/١٠

<sup>(</sup>۱۰) إرشاد الساري: ۱۳/۹۹

آتے ہیں(اا)۔

نفط اور فتراہ میں ضمیر' رِجُل'' کی طرف راجع ہادر بحل مؤنث ساعی ہے، جب کہمیر مذکر کی ہے۔ جم میراور مرجع میں تذکیروتانیث کے اعتبار سے مطابقت نہیں۔

اس کا جواب مید دیا گیا ہے کہ خمیر کا مرجع عضو، یا وہ موضع رجل ہے جس پر چنگاری ڈالی گئی ہے،اس اعتبارے اس کو مذکر ذکر کیا گیا ہے (۱۲)۔

## حديث كيتمثيل كي وضاحت

اس حدیث شریف میں جومثال پیش کی گئی ہے،حضرات ِمحدثین نے اس کے مختلف وضاحتی مطلب بیان کئے ہیں:

جب آدمی شریعت سے غافل ہوجائے گا اور گناہوں میں بتلا ہوگا تو دل کے اندر ایمان کا نور کم ہوجائے گا اور جب وہ اپنا جائزہ لے گا تو اپنے دل کے اندر'' وکت'' یعنی ایک نقطے کی مقدار کے سوا نور امانت وایمان میں سے پچھ بھی نہیں پائے گا، پھر جب دوبارہ سوئے گا یعنی دین کے احکام کی طرف سے مزید غافل ہوگا اور گناہوں اور معاصی میں ابتلاء پڑھے گا تو نور امانت کار ہا سہا بقیہ حصہ بھی غائب ہوجائے گا اور صرف ایک آبلہ نمانشان رہ جائے گا جو اجر اہوانظر آتا ہے لیکن اندر سے صالح مواد سے خالی اور سوائے ناکارہ پانی کے اس میں کی مناششان ہوتا، اس طرح شخص اگر چہ ظاہر آصالح و نیک ہی کیوں نظر نہ آئے لیکن اندر سے ایمان وامانت اور آخرت کے مفیدا عمال میں سے پچھ بھی نہیں ہوگا ۔....

خلاصہ یہ کہ ایمان کا نور تدر بجا اور آ ہتہ آ ہتہ ختم ہوگا ، غفلت کے پہلے مرحلے میں ، امانت کا نور کم ہوگا اور صرف ایک نقطے کے بقدر بینور باقی رہے گا اور غفلت کے دوسرے مرحلے میں وہ بھی ختم ہوجائے گا اور صرف اس کا ' دمجل'' کی طرح ایک نشان رہ جائے گا .....اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان وامانت کا حقیقی

<sup>(</sup>١١) عمدة القاري: ٢٩/٢٣ . وإرشاد الساري: ٣٦/١٣

<sup>(</sup>١٢) عملة العاري: ١٢٩/٢٣، وإرشاد الساري: ٤٩٦/١٣، ومرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الفتن: ٧/١٠

نوراگر چختم ہوجائے گالیکن بہر حال اس کا ایک نشان ، ایک علامت اور ایک اثر باقی رہے گا ، اگر چہوہ وکت کے ایک نقط کے بقدر یا مجل کے نشان کی طرح کیوں نہ ہو! چنانچے علامہ مینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"وحاصله أن القلب يخلو عن الأمانة، بأن تزول عنه شيئاً فشيئاً، فإذا زال جزء منها، زال نورها، وحلفته ظلمة كالوكت، وإذا زال شيء آخر منه، صار كالمجل، وهو أثر محكم لايكاد يزول إذا بعد مدة، ثم شبه زوال ذلك النور بعد ثبوته في القلب، وخروجه منه، واعتقابه إياه بجمر تدحرجه على رجلك حتى يؤثر فيها شهر يزول الجمر، ويبقى النفط"(١٣).

مطلب سے ہے کہ جن اہل ایمان کے توائے فکر عمل برغفلت و بے حسی طاری ہوجائے گی اور گناہوں کے ارتکاب کی صورت میں زین شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہایت کمزور پر جائے گا،ان کے دلوں ہے''امانت'' جاتی رہے گی، چنانچہ جب اس کا ایک حصہ زائل ہوجائے گا تو ان کے دلوں میں سے اس کا نور بھی زائل ہوجائے گا اوراس کی جگہ ''وکت'' کی طرح ظلمت و تاریکی پیدا ہوجائے گی اوراس کی مثال ایسی جسے کسی چز میں اس کامخالف رنگ نمودار ہوجائے (مثلاً سیاہ چیز میں سفیدرنگ کانمودار ہونا) اور جب دین وشریعت سے متعلق غفلت وکوتا ہی اور بڑھ جائے گی اور گنا ہوں کا ارتکاب پہلے سے بھی زیادہ ہوجائے گاتو نورامانت کا جوحصہ باقی رہ گیا تھا،اس میں سے پچھاورزائل ہوجائے گا اوراس کی مثال ایس ہے جیسے جسم کے کسی حصہ پرمجل (لیعنی آبلہ یا گٹھے کا نشان) جوا تنا گہرا اوراس تدر تخت ہوتا ہے کہ حلد زائل نہیں ہوتا، پس دوسری مرتبہ جوتار کی پیدا ہوگی وہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی تاریکی سے زیادہ پھیلی ہوئی اور گہری ہوگی۔ مذکورہ صورت حال کواس مثال کے ذریعہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ قلب انسانی میں ایمان وامانت کے نور کا پیدا ہوتا اور پھرنکل جانا یا دلوں میں اس نور کا جگہ پکڑنا اور پھراس کے زائل ہو جانے کے بعد

<sup>(</sup>۱۳) عمدة القارى: ۱۳۰،۱۲۹/۲۳

تاریکی کا آجانا الی تشبیه رکھتا ہے جبیبا کہ کوئی آگ کا انگارہ لے کراس کو اپنے پیر پر ڈال لے اور انگارہ پیرسے زائل ہوجائے اور پھرجلی ہوئی جگہ بر آبلہ پڑجائے''۔

وجہ ایمان اس کے دل سے تدریجاً اٹھایا جائے گا، جب ایمان کایا کہ جز زائل ہوگا تو اس کا نور بھی ختم ہوگا اور گناہوں اور معاصی میں مبتلا ہوگا تو اس کی وجہ سے ایمان اس کے دل سے تدریجاً اٹھایا جائے گا، جب ایمان کایا کہ جز زائل ہوگا تو اس کا جگہ ظلمت لے لیگی، جو پہلے مرطے میں دکت کے بقدر ہوگی، پھر جب ایمان کا بقیہ حصہ ختم ہوگا تو وہ ظلمت مجل (آبلے کے نشان) کی طرح ہوگی، چنانچہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ کصے ہیں:

"وقال شارح من علما ئنا: يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها على ما اجترحوا من الذنوب، حتى إذا استيقظوا من منامهم، لم يجدوا قلوبهم على ماكانت عليه، ويبقى فيه أثر تارة مثل الوكت وتارة مثل المجل"(١٤).

صاحب مظاہر حق نے اس مطلب کی وضاحت یوں کی ہے:

''اس ارشادگرای کی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں امانت کا نور پیدا کیا، تا کہ وہ اس کی روشنی میں فلاح کے راستہ پرچلیں اور دین وشریعت کے پیروکار بنیں، کیکن جب وہ لوگ اس نعمت سے بے پرواہ ہوجا کیں گے، وین وشریت کے بارے میں غفلت وکوتاہی میں پڑجا کیں گے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے گیس گے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان لوگوں سے بینعمت واپس لے لے گا، بایں طور کہ ان کے دل میں سے امانت نکل جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ خوا بے غفلت سے بیدار ہوں گے تو محسوس کریں گے کہ ان کے دلوں کہ ان کے قاب کی وہ حالت نہیں ہے جو امانت کی موجودگی میں پہلے تھی، البتہ ان کے دلوں میں اس امانت کی وہ حالت نہیں ہے جو امانت کی موجودگی میں پہلے تھی، البتہ ان کے دلوں میں اس امانت کی انشان باتی رہے گا جو بھی وکت کی طرح ہوگا اور بھی مجل کی طرح ہوگا۔ پس میں اس امانت کا نشان باتی رہے گا جو بھی وکت کی طرح ہوگا اور بھی مجل کی طرح ہوگا۔ پس

(بعنی وکت) ہے کمتر درجہ ہے، کیونکہ''وکت'' کے ذریعہ اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اگر چہامانت دل میں سے نکل جائے گی مگرنشان کی صورت میں اس کا پچھ نہ پچھ حصہ باقی رہے گا''(۱۵)۔

ویقال للرجل: ما اعْقَلَهُ، وما اطرفه، وما الجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل مِن إِیْمَان ایک فَحْص کے بارے میں کہاجائے گا کہ س قدر عقل مند، ظریف (خوش طبع) اور چست وہوشیارہے، حالا نکہ اس کے دل میں رائی برابرایمان نہیں ہوگا۔

لینی ایبا زمانہ آئے گا کہ لوگوں میں مدح وتعریف کے پیانے بدل جائیں گے،کسی کی تعریف عمل صالح،ایمان اور نیکی کی بناء پڑئیں کی جائے گی بلکہ عقل وظرافت اور چالا کی ومکاری،لوگوں کی مدح وتعریف کا ذریعہ بنے گی، چنانچہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وحاصله أنهم يمدحونه بكثرة العقل والظرافة، والجلادة، ويتعجبون منه، ولا يمدحون أحداً بكثرة العلم النافع، وصلاح العمل الصالح"(١٦).

ما أعقله، ماأظرفه .... تجب كصيغ بين أجلد، جلادة عي بين كمعني يتى ويالاكى كرين ويال

وما فی قلبه ..... یعنی اس کے دل میں رتی بھرایمان نہیں ہوگا، اس میں یا تو اصل ایمان کی نفی ہے اور یا کمال ایمان کی نفی ہے (۱۷) ، پہلی صورت میں کا قراور دوسری صورت میں فاستن ہوگا۔

ولقد أتى عليّ زمان وما أبالي أيكم بايعت

یعنی ایک زمانہ ایسا بھی گزراجس میں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ س شخص کے ساتھ معاملہ اور

<sup>(</sup>١٥) مظاهر حق جدید: ٤/٨٢٨

<sup>(</sup>١٦) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الفتن: ١٨/١٠

<sup>(</sup>١٧) مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الفتن: ١٠/٨

خرید و فروخت کرنا ہے ( کیونکہ لوگوں میں امانت اور دیانت داری عام تھی ) تو یہ فکرنہیں رہتی کہ کوئی شخص معاملہ کر کے مکر جائے گااور میراحق نہیں دے گا۔

بابعت سے خریدوفروخت کے معاملات مراد ہیں (۱۸)۔

لئن كان مسلما رده على الإسلام، وإن كان نصرانيا ردّه عليّ ساعيه يعنى الروه مسلمان مولاد على ساعيه يعنى الروه مسلمان مولاد جس كساته ميس في معامله كيا) تواس كاسلام ميراحق مجهي لوثاد بي معامله كيا) تواس كاسلام الم ومجبوركر بي كاكدوه مجهي ميراحق لوثاد بي الإودر كي نسخ ميس "بالإسلام" به (١٩)، يعنى وه اسلام كى وجه سه ميراحق مجهي لوثاد بي كا اوراكر نفراني موكاتو اسلام كاساعى اور عامل مجهي پرميراحق لوثاد بي حافظ ابن جمر رحمه الله كلهة بن:

"ردّه عمليّ ساعيه: أى واليه الذي أقيم عليه لينصف منه، وأكثر ما يستعمل الساعي في وُلاة الصدقة، ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولّى قبض الجزية" (٢٠).

لینی ساعی سے مرادوہ والی اور حاکم ہے جو حصول انصاف کے لئے مقرر کیا گیا ہوتا ہوتا کا لفظ اکثر صدقہ وصول کرنے والے والیوں اور عاملوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، یہاں اس سے وہ مخص بھی مراد ہوسکتا ہے جس کو جزید وصول کرنے پرمقرر کیا گیا ہو۔

فأم اليوم، فما كُنتُ أبايعُ إلَّا فلانا وفلانا

لیکن آج میں صرف فلال فلال شخص کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں (کہان پر مجھے اعتاد ہے اور وہ دیا نت دار ہیں، ہوسکتا ہے کہ انہوں نے دوآ دمیوں کے نام لئے ہول کیکن راوی نے وہ نام ذکرنہیں کئے، بلکہ فلال فلال کہددیا)۔

<sup>(</sup>١٨) فتح الباري: ١٦/١٠ ، ٤، عمدة القاري: ١٣٠/٢٣، إرشاد الساري: ٩٦/١٣

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ١١/٦٠٤، عمدة القاري: ١٣٠/٢٣، إرشاد الساري: ١٣/١٣٠ .

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۲۱/۲،٥

قال الفِرَبْرى قال أبو جعفر: حدثت أبا عبدالله .....

فربری کانام محمد بن یوسف ہے اور ابوجعفر کانام محمد بن حاتم ہے، بیامام بخاریؒ کے وراق اور کا تب تھے، ابوعبدالله، امام بخاری رحمہ الله کی کنیت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابواحمہ بن عاصم بلخی سے اور انہوں نے ابوعبیہ قاسم بن سلام سے سنا کہ امام اصمعی اور ابوعر نے لفظ '' جذر'' کی تشریح کی کہ ہر چیز کے اصل کو جذر کہتے ہیں ، امام اصمعی کا نام عبد الملک بن قریب ہے اور ابوعر وشہور قاری ہیں:"وغیر ھے " سے سفیان توری مراد ہیں ، البتہ ابوعمرو کے عبد الملک بن قریب ہے اور ابوعمر وشہور قاری ہیں:"وغیر ھے اور امام اصمعی کے نزویک 'نجذر' جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔ نزدیک 'نجذر' جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔ اور امام اصمعی کے نزویک 'خیز کی وجہ سے پڑنے والے نشان کو کہتے ہیں اور مَ خل میں کام کی وجہ سے پڑنے والے نشان کو کہتے ہیں۔

قال الفربرى ..... كى يوعبارت "ابوذرعن ستملى" كے نفخ ميں ہے، باقی سخوں ميں نہيں (٢١)\_

٦١٣٣ : حدَّثْنَا أَبُو الْمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : أَنْ عَبْدِ ٱللهِ : أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهِمَا لَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ أَنَّا عَبْدَ ٱللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهِمَا لَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ أَنَّا النَّاسُ كَالْإِبِلِ النَّاسُ كَالْإِبِلِ النَّاسُ كَالْإِبِلِ النَّاسُ كَالْإِبِلِ النَّاسُ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً ﴾ .

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ ہیں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹ کی سی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹ کی سی میں بھی ایک مشکل سے سواری کے قابل ملتا ہے۔

(٢١) فَدُورَةُ تَفْصِيلُ كَـ لِمَءُو يَكُفِحُ، فتح الباري؛ ٢١/١٠، عمدة القاري: ٢٣/، إرشاد الساري: ٤٩٦/١٣ (٦١٣٣) أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال، باب ماجاء في مثل آدم وأجله وأمله (رقم الحديث: ٢٨٧٢) و أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب: قوله علي الناس كإبل مائة، رقم: ٢٥٤٧.

(راحلة) الجمل النجيب الذي يصلح لسير الأسفار ولحمل الأثقال. ومعنى الحديث: يأتي زمان يكون الناس فيه كثيرين ، ولكن المرضي منهم والذي يلتزم شرع الله عز وجل قليل ، شأن الإبل الكثيرة التي تبلغ المائة ، ولا تكاد يوجد منها واحدة تصلح للركوب والانتفاع بها. أو المهاد: أن الناس دائمًا شأنهم هكذا ، الصالح فيهم قليل.

#### كالإبل المائة

راحلة اسم فاعل كاصيغه بهاوراسم مفعول معنى مين مين بيل بالنه بهاران كالمين مين المان كالمين مين المان كالمين معنى مين بهار ٢٣٠) ـ

## حدیث شریف کے دومطلب

علامہ خطابی رحمہ اللہ نے فر مایا کہ اس حدیث کے دومطلب حضرات محدثین نے بیان فر مائے ہیں:

ایک بیر کہ تمام لوگ، دین کے احکام کے سلسلے میں برابر سرابر ہیں اور اس میں کسی کو کئی فوقیت
وفضیلت یا ترجیح حاصل نہیں، جیسے سواُ ونٹ عموماً برابر سرابر ہوتے ہیں اور سب تقریباً بار برداری کے قابل ہوتے ہیں، کیکن سواری کے قابل نہیں ہوتے ۔ حاصل بیر کہ دین میں لوگوں کی برابری اور مساوات کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے (۲۴)۔

(٢٢) فتح الباري: ١١/٧٠، وعمدة القاري: ١٣١/٢٣، إرشاد الساري: ٩٧/١٣

(٢٣) فتح الباري: ٧١/١١، ٤، وعمدة القاري: ١٣١/٢٣، إرشاد الساري: ٤٩٧٠/١٣

(٢٤) وفي شرح مسلم للنووي، كتاب فضائل الصحابة: ٣١٧/١٦:

قال ابن قتيبة: الراحلة النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف. فإذا كانت في إبل عرفت. قال: ومعنى الحديث: أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب، بل هم أشباه كالإبل الماثة. وقال الأزهري: الراحلة عند العرب: الجمل النجيب، والناقة النجيبة. قال: والهباء فيها للمبالغة، كما يقال: رجل فهامة ونسابة. قال: والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط. بل معنى الحديث: أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها، والرغبة في الآخرة قليل جداً، كقلة الراحلة في الإبل. هذا كلام الأزهري، وهو أجود من كلام ابن قتيبة، وأجود منهما قول آخرين: أن معناه المرضي الأحوال من الناس، الكامل الأوصاف، الحسن المنظر، القوي على الأحمال والأسفار. سميت راحلة؛ لأنها ترحل. أي: يجعل عليها الرحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية. أي: مرضية ونظائره.

دوسرا مطلب سے کہ لوگوں میں قابل، باصلاحیت اور صاحبِ فضل وتقویٰ بہت کم ہوتے ہیں، ناکارہ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، ای طرح کام کوگوں کی کثرت ہوتی ہے، ای طرح کام کے قابل بمشکل ایک اونٹی ملتی ہے، ای طرح کام کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں (۲۵)۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس دوسرے مطلب کواس انداز سے بیان کیا کہ ایباشخص جولوگوں کے بوجھ اٹھائے ،ان کی تکلیفوں کو برداشت کرے اوران کی خدمت کرے، بہت کم ملتاہے (۲۲)۔

علامه ابن بطال رحمه الله نے فرمایا کہ لوگ تو بہت ہیں کین اچھے لوگ کم ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ لوگوں سے خیر القرون کے لوگ مراذہیں کیونکہ ان کی فضیلت کی تو خود حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے! بلکہ بعد میں آنے والے لوگ مراد ہیں ، جب قحط الرجال ہوگا، وہ لکھتے ہیں :

"وهذا الحديث إنما يراد به القرون المذمومة في آخر الزمان، ولذلك ذكره البخاري في رفع الأمانة، ولم يرد به أصحابه وتابعيهم؛ لأنه قد شهد لهم بالفضل(٢٧).

#### ترجمة الباب كساته حديث كى مناسبت

ترجمة الباب كساته مديث كى مناسبت بيان كرت بوئ علامة سطلا فى رحمه الله لكهة بين:
"ومناسبة الحديث للترجمة من حيث إن الناس كثيرون والمرضي منهم قليل كالراحلة في المائة من الإبل، وغير المرضي هو من ضَيَّعَ الفرائض، وقد فسر ابن عباس الأمانة بالفرائض (٢٨).

لین: ترجمة الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت اس طرح ہے کہ لوگوں کی کثرت ہے کیا ایجھے لوگوں کی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور جو بہت ہیں انہوں نے

<sup>(</sup>٢٥) فتح الباري: ١١/٧٠٤، وعمدة القاري: ١٣٠/٢٣ - ١٣١، وإرشاد الساري: ٤٩٧/١٣

<sup>(</sup>٢٦) فتح الباري: ٢١/٤٠٧

<sup>(</sup>۲۷) شرح ابن بطال: ۲۰٦/۱۰

<sup>(</sup>۲۸) إرشاد الساري: ۱۳/۹۷

فرائض وواجبات كوضائع كرديا ب، حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه في امانت كى تفير فرائض سے كى ہے'۔

حاصل میہ ہے کہ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ برے لوگوں کی کثرت ہوگی اور ظاہر ہے برے لوگوں میں امانت ودیانت نہیں ہوتی اور ترجمۃ الباب میں رفع امانت ہی کاذکر ہے۔

٣٦ - باب : الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ .

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دکھاوے اور شہرت کی مذمت بیان فرمائی ہے۔

## ريا كى تعريف

ریا کی تعریف ہے:"إظهار العبودیة للناس لیحمدوہ" یعنی لوگوں کے سامنے اپنی عبادت اور بندگی کا اظہار کرنا تا کہ لوگ اس کی تعریف کریں ، ریا کہلاتی ہے۔

اور شف عند (سین کے ضمے اور میم کے سکون کے ساتھ ) لوگوں کو سنانے اور بتانے کی غرض سے کوئی کام کرتا، ریا کا تعلق حاسہ بھرسے اور سمعہ کا تعلق حاسم سے ہے (۱)۔

بہرحال''ریا''رؤیت ہے مشتق ہے جس کے معنی ہیں اپنے آپ کولوگوں کی نظر میں نیک اوراجھا بنا کر

(١) فتح الباري: ١١/ ٤٠٠ ع. وعمدة القاري: ١٣١/ ٢٣ ، قال الإمام الغزالي رحمه الله: "اعلم أن الرياء مشتق من السرؤية، والشّمعة مشتقة من السماع. وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب النّاس بإراء تهم خصال الخير، إلا أن الحجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات، وتطلب بالعبادات، واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها. فحد الرياء هو: إرادة المنزلة بطاعة الله عزّوجلٌ. فالمراثي هو العابد، والمراآى له هم الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم، والمراآى به هو الخصال التي قصد المراثي إظهارها، والرياء هو: قصده إظهار ذلك، والمراآى به كثير. ويجمعه خمسة أقسام هي مجامع يتزين به العبد للناس، وهو البدن، والزيّ، والقول، والعمل، والاتباع، والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراؤون بهذه الأسباب الخمسة، إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من الطاعات أهون من الرياء بالطاعات."

(إحباء علوم الدين: ٣/٢٩٠)

پیش کرنا، اپنی عبادت و نیکی کے ذریعہ لوگوں کی نظر میں اپنی قدرومنزلت چاہنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریا کا تعلق عبادات سے ہے اور جو چیزیں عبادت سے متعلق نہ ہوں جیسے کشرت مال ومتاع ،علم وذہانت کی فراوانی ، اشعار وغیرہ کا یادرکھنا اورنشانہ بازی کی مہارت وغیرہ تو ان میں دکھاوے کے لئے کئے جانے والے کام کوریانہیں کہاجا تا بلکہ وہ افتخار و تکبراورناز و گھمنڈکی ایک قسم کہلاتا ہے۔

ای طرح (نیکی وعبادت کے ) ظاہری اعمال میں بھی اگر کئی کا م اس صورت میں لوگوں کودکھانے کے لئے کئے جا ئیں جب کہ اس کا مقصد عزت وجاہ کی طلب نہ ہو، جیسا کہ بعض مثائ آپنے مریدوں کو تلقین و تعلیم، لوگوں کے دلوں کو نیک اعمال کی طرف مائل کرنے اور ان کو اتباع و پیروی کی طرف راغب کرنے کے لئے بعض اعمال اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ ان کودیکھیں تو یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ریانہیں کہلائے گا، اگر چہ ظاہر میں ان کا وہ عمل ریا کاری معلوم ہوائی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ریاء المصد یہ قین خیر من إخلاص المریدین یعنی او نئے درجہ کے مثائ اور ہزرگوں کاریام یدین کے اخلاص (یعنی عدم ریا کاری) سے بہتر ہے۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ ریااصل میں اس کا نام ہے کہ کسی شخص کی ذات میں واقعۃ کوئی صفت و کمال ہواور وہ اپنے اس واقعی وصف و کمال کولوگوں کے سامنے نمایاں کرے اور یہ خواہش رکھے کہ لوگ اس کے اس وصف و کمال کو جانیس تا کہ ان کی نظر میں قدر و منزلت اور عزت و وقعت حاصل ہو لیکن جو شخص کسی ایسے وصف و کمال کو جانیس تا کہ ان کی نظر میں قدر و منزلت اور عزت و وقعت حاصل ہو لیکن جو قاص کو ریا نہیں بلکہ خالص اپنی طرف منسوب کر کے لوگوں پر ظاہر کرے کہ جو واقعۃ اس کی ذات میں نہیں ہے تو اس کو ریا نہیں بلکہ خالص کذب اور منافقت کہا جائے گا۔

# ريا كى مختلف صورتوں كا حكم

رياء کې مختلف اقسام اور صورتيس ہيں:

● ریا کی پہلی تم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصداور حصول تو اب کا ارادہ قطعاً نہ ہو، بلکہ مقصدلوگوں کو دکھانا اور ان کی نظر میں قدرومنز لت حاصل کرنا ہو، جیسا کہ خالص ریا کا رلوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور مختلف تتم کے اور ادوو ظائف میں مشخول رہتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو نہ نماز سے سروکارر کھتے ہیں اور نہ اور ادوو ظائف سے، ریا کاری کی ہے تم سب سے خطرناک ہے اور

الله تعالیٰ کے سخت غضب وقہر کے نازل ہونے کا باعث ہے،اس صورت میں کیا جانے والا کو کی بھی عمل قطعاً باطل ہوتا ہے۔

ورسری صورت ہیے کہ کسی نیک عمل کرنے میں دونوں چیزیں ہوں یعنی تواب کا ارادہ بھی ہو اور ریا کاری اور دکھا وابھی الیکن ریا کا پہلو غالب اور ارادہ تواب کا پہلو کمز وروضعیف ہو، کی مل کو کرنے والا تنہائی میں ہوتو وہ عمل ہی سرے سے نہ کرے اور اگر بالفرض اس عمل پر کسی قتم کے تواب اور اجر کا ذکر نہ ہوتا تو بھی محض ریا کاری کا جذبہ ہی اس عمل کو اختیار کرنے کا باعث بن جاتا ، اس صورت کا بھی وہی تھم ہے جو پہلی صورت کا ہے۔

تیسری شم بیہ ہے کہ نیک عمل کا جذبہ یعنی اراد ہُ تو اب اور لوگوں کو دکھا وا ...... دونوں ہوں ، اس طرح کہ ان چیز وں نے مل کراس کواس عبادت اور نیکی پر آماد ہ کیا لیکن اگران میں سے ایک بھی چیز نہ ہوتو اس کی آماد گی عمل ختم ہوجائے ، حاصل میہ ہے کہ کسی نیک عمل کو اختیار کرنے میں دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہوتا تو اس کو اختیار کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہ ہوتا بلکہ اس عمل کی طرف رغبت اس صورت میں ہوتی جب کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ یائی جائیں۔

اس صورت کے بارے میں بظاہرتو بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس میں نفع، نقصان، دونوں برابر ہیں، لیکن احادیث وآثار سے ثابت ہوتا ہے کہ بیتم بھی مذموم اور اس صورت میں کیاجانے والاعمل بھی نا قابل قبول ہوتا ہے! کیونکہ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیات میں ہے: ﴿ولا یشرك بعبادة ربه احدا ۔۔۔۔ یعنی اس میں شرک سے مفسرین کے نزدیک ریابی ہے کیونکہ حدیث کے اندر ریاکو دشرک فی 'کہا گیا ہے (۲)۔

کوشنودی حاصل کرنے کاارادہ،رانج اور غالب ہو۔

اس صورت کو بالکلیہ باطل نہیں کہدسکتے ، زیادہ سے زیادہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ اس صورت میں اختیار کیا جانے والاعمل نیت وارادہ کے اعتبار سے تواب اور عماب دونوں کا کیساں طور پر باعث ہوتا ہے کہ ارادہ ونیت میں جس قدراخلاص ماخلاص ہوگا، اس کے مطابق تواب یا عماب ہوگا، اس صورت میں ریجی دیکھا جاسکتا

<sup>(</sup>٢) روح المعاني، سورة كهف: ٤٩٧/١٦

ہے کہ قصد عمل میں ریا کاری کی جوآ میزش ہے جواگر چہ تواب کے ارادہ ونیت سے کمتر اورضعف ہے وہ کب پیدا ہوئی ہے؟ اگر ریا کاری کی آمیزش ابتدائے عمل میں ہوئی ہے تو بیصورت زیادہ بری کہلائے گی اورا گرعمل کے درمیان پیدا ہوئی ہے تو بیصورت پہلی صورت سے کم برائی کی حامل ہوگی اورا گریم ل کرنے کے بعد آئی ہے تو بیصورت دوسری صورت سے بھی کم بری قرار دی جائے گی اوراس کی وجہ سے اختیار کیا جانے والاعمل باطل نہیں کہلائے گا۔

اسی طرح ایک فرق بیجی ملحوظ رکھا جائے کہ ریا کاری کا جذب اگر پختہ قصد وعزم کی صورت میں ہے تو اس میں زیادہ برائی ہوگی اورا گرمحض ایک خیال کی صورت میں ہو اور اس خیال ہی کی حد تک محدود رہا، آ گے پچھ نہ ہوا تو بہصورت حال نقصان دہ نہیں کہلائے گی۔

بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ریا ایک ایبا جذبہ ہے جس سے پوری طرخ خلاصی نہایت دشوار ہے اور ہر حالت میں حقیقی اخلاص کا پایا جانا بہت مشکل ، اس لئے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف من کرخوش ہونا ریا کے پائے جانے کی علامت ہے ، اس طرح تنہائی میں کوئی عمل کرتے وقت بھی دل میں ریا کا خیال آجائے تو وہ بھی ریا ہی کہلائے گا۔خدااس سے اپنی پناہ میں رکھے اور بہر صورت اخلاص عطافر مائے کہ اس کی مددوتو فیق کے بغیراس دولت کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔

## بيصورت ريا كارى كينهيس

علماء نے ایک خاص صورت وحالت اور بیان کی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرے اور کسی عبادت وطاعت میں مصروف ہوا ور لوگ اس کو وہ نیک کام اور عبادت وطاعت کرتا ہواد مکھ لیس تو اس کو چاہیے کہ اس وقت اس بات پرخوشی ومسرت کے جذبات پیدا کرے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم اور لطف وعنایت سے نیک عمل کی تو فیق عطافر مائی اور لوگوں کی نظر میں باعزت بنانے کا بیسب پیدا فر مایا کہ گنا ہوں اور عیوب کی تو پر دہ پوشی فر مائی اور نیک اعمال واخلاق کو آشکا وفر مایا اور ان جذبات مسرت کے ساتھ بیزیت وقصد رکھے کہ اگر میرے نیک علم نے اظہار سے دین وطاعات کا چرچہ ہوتا ہے تو لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے اور ان کے اندر بھی نیک اعمال کو اختیار کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا، یہ چیز نہ صرف بیر کہ میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو محمود نیک اعمال کو اختیار کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا، یہ چیز نہ صرف بیہ کہ ریا کے تھم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو محمود

#### مستحن بهي كهاجائ كا- چنانج علامة سطلاني رحمه الله كلهت بين:

"وحكم الرياء بغير العبادات حكم طالب المال والجاه، وحكم معض الرياء بالعبادة إبطالها، وإن اجتمع قصد الرياء، وقصد العبادة، أعطي الحكم للأقوى، فيحتمل الوجهين في إسقاط الفرض به، والمصر على إطلاع الغير على عبادته، إن كان لغرض دنيوي كإفضائه إلى الاحترام أو شبهه فهو مذموم، وإن كان لغرض أخروي كالفرح بإظهار الله جميله وستره قبيحه، أو لرجاء الاقتداء به، فممد وح وعليه يحمل مايحدث به الأكابر من الطاعات، وليس من الرياء ستر المعصية، بل ممدوح، وإن عرض له الرياء في أثناء العبادة، ثم زال قبل فراغها لم يضر، ومتى علم من نفسه القوّة أظهر القربة، وقد قيل: اعمل ولو خفت عجبا مستغفراً منه"(٣).

## امام غزالى رحماللد كنزويك رياكي قسمين

امام غزالی رحمہ الله ریا کی حقیقت اور اس کی اقسام بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ ریا کار یا نچ طرح کی چیزوں میں اظہارِنمود ونمائش کرتا ہے:

● قتم اول ..... بدن میں ریا کاری: بدن میں ریا کاری دین کے بارے میں تو اس طرح ہے کہ بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تا کہ لوگوں کو بیٹیال ہو کہ بیدی میں بہت محنت کرتا ہے، دین کا خوف اس پر غالب ہے اور اسے آخرت کا بہت ڈر ہے یا بیہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھا تا ہے۔ (یعنی روز ہے رکھتا ہے) اور زردی رنگ سے وہم ہو کہ شب بیداری کرتا ہے۔

سے متم دوم ..... بیئت اورلباس میں نمود: بیئت اورلباس میں نموداور ریا کاری بیہے کہ مثلاً سر کے بالوں کو پرا گندہ رکھنا ہو، مونچھوں کومونڈ نا، راہ میں گردن ڈال کر چلنا، آ ہستہ آ ہستہ ترکت کرنا، ہجدہ کا نشان پیثانی پر باقی رکھنا، موٹے کپڑے پہننا، کمبل کی عبا پہننا، اس کے دامن پنڈلیوں کے قریب تک اونچار کھنا، کپڑوں کو پھٹا ہوا

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١١/٣٩٩

رکھنا سیسب باتیں ریا کاری ہیں کہ معلوم ہو کہ میخص تابع سنت اوراللہ کا نیک بندہ ہے۔

جولوگ لباس سے نمود کرتے ہیں ان کے کئی طبقات ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ کپڑے پھٹے پرانے ، میلے موٹے پہنتے ہیں تا کہ بیہ معلوم ہو کہ ان کو دنیا کی پچھ پرواہ نہیں ، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل اصلاح اور دنیاداروں دونوں فریقین میں مقبول ہوا چاہتے ہیں اس لئے نہایت باریک عبا اور چا دریں اور زنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کرتے ہیں تا کہ نہ درویش جانیں اور نہ دنیادار۔

- قتم سوم ..... قول میں ریا کاری: اس میں اہل دین کی ریا کاری اس طرح ہے کہ ریا کے لئے وعظ وضیحت اور حکمت و دانائی کی بات یا اخبار و آثار کا اس لئے یا دکرنا کہ روز مرہ کے محاوروں میں کام آئے۔سب کے سامنے ریا کاری سے ہونٹ ہلاتے رہنا۔
- تم چہارم .....عمل میں ریا کاری: مثلًا نماز میں ریا کے لئے دیر تک قیام، طویل رکوع اور سجدہ کرنا، گردن جھکائے رکھنا۔
- ق قتم پنجم ..... ملنے والوں میں ریا کاری: مثلاً کوئی شخص اس بات کا بتکلف خواہاں ہو کہ فلاں عالم یا عابد میری ملا قات کے لئے آئے تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بیٹخص بڑا دین وار اور صاحب حیثیت ہے کہ بڑے علماء اور برگ اس کے پاس آمدور فت رکھتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ یا ریا کاری کے لئے بکثرت شیوخ ومرشدین کا تذکرہ کرے تا کہ معلوم ہو کہ بہت سے اکابر سے استفادہ کیا ہے (سم)۔

<sup>(</sup>٣) فركورة قسمول كى مزيدتفصيل كے لئے ديكھئے:إحياء علوم الدين: ٣٩٠/٣

٦١٣٤ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ.
 وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ قالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ ،
 وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ قالَ النَّبِيُّ عَيْلِةٍ غَيْرَهُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيلِةٍ :
 (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بِهِ) . [٦٧٣٣]

حضرت سلمه ابن کہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے حضرت جندب کے سواکسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ ''قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم'' کہتا ہو، چنانچہ میں حضرت جندب کے قریب ہوا تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوشہرت کا خواہش مند ہوگا، اللہ تعالی اسے مشہور کردے گا اور جو دکھا وے کے لئے کام کرے گا اللہ تعالی ہمی اس کی نمودونمائش کرادے گا۔

#### حدیث کے مختلف مطالب

اس مديث ك مقلف مطالب بيان كي كي بين:

ایک مطلب تو بہ ہے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے ، حصول جاہ وعزت کے لئے اور لوگوں کے دکھا وے کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندراس کی بری سرشت کولوگوں کے سامنے ظاہر کردے گا جس کو وہ لوگوں سے چھپا تا ہے اور یوں اس کی رسوائی اور ذلت کا سامان ہوجائے گا یا یہ ایسے شخص کی بری نیت اور غرض کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں لوگوں کے سامنے ظاہر کردے گا اور یوں لوگوں کو معلوم ہوجائے گا کہ یہ شخص اپنے اس نیک عمل میں مخلص نہیں ، گویا کہ جس مقصد اور غرض کے لئے اس نے وہ نیک موجائے گا کہ یہ شخص اپنے اس نیک عمل میں مخلص نہیں ، گویا کہ جس مقصد اور غرض کے لئے اس نے وہ نیک عمل اختیار کیا تھا، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس اس کی فاسد نیت لوگوں کے سامنے آشکار میں اخرجہ مسلم فی الز ہد والرفائق ، باب : من أشرك فی عمله غیر اللہ (نحریم الرباء) ، رفع : ۲۹۸۹ .

١١١٠ . الوجه مسم في الوسد والوقائق ، باب . ش المرك في الله الوراد (د الراب الراب الراب الراب الراب ا

وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة (رقم الحديث: ٧٠٧٤)

ہوجائے گی (۵)۔

لیکن اس مطلب پریہ شبہ ہوسکتا ہے کہ کی لوگ ریا کاری کی وجہ سے بہت نیک کام کرتے ہیں اور دینوی لحاظ سے وہ اس میں کامیاب رہتے ہیں اور ان کی ریا کاری اور بری نیت لوگوں کے سامنے ہیں آتی!

ا کیے مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنا کوئی نیک عمل لوگوں کوسنانے اور دکھانے کے لئے کر بے گا، اللہ تعالی بھی قیامت کے دن اس نیک عمل کا ثواب اسے سنا اور دکھادے گا،کین عطانہیں کرے گا (۲)۔

ایک مطلب بی بیان کیا ہے کہ جو محض کوئی نیک عمل لوگوں میں مشہور ہونے اور دکھانے کے لئے کرے گا، اللہ تعالی اس کے مقصد کے مطابق اس کا بدلہ اسے دے دے گا اور لوگوں میں اس کے اس عمل کی شہرت ہوجائے گی، لیکن اس عمل کے آخرت میں حقیقی اور لافانی اجر سے وہ محروم رہے گا (ک) قر آن کریم ، سورة ہود میں ہوجائے گی، لیکن اس عمل کے آخرت میں حقیقی اور لافانی اجر سے وہ محروم رہے گا (ک) قر آن کریم ، سورة ہود میں ہے: ﴿ من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوف إلیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا بیخسون کی لیمن چی جو شخص صرف دنیوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم آئہیں ان کے (نیک) اعمال کا بدلہ دنیا میں پورا پوراوے دیں گے اور دنیا میں ان کے اس بدلے میں کوئی کی نہیں کی جائے گی (لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں دیں گے اور دنیا میں ان کے اس بدلے میں کوئی کی نہیں کی جائے گی (لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا)۔

اورایک معنی سے بیان کئے گئے کہ جو شخص دنیا کے اندرلوگوں کے دکھاوے اور اپنی شہرت کے لئے کوئی نیکے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر، اس کی اس فاسد نیت کوسب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ چنا نچہ حافظ منذری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

أى: من أظهر عمله للناس رياء، أظهر الله نيتَه الفاسدة في -مله يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأشهاد(٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١١/٩٠١، عمدة القاري: ١٣٣/٢٣، إرشاد الساري: ٤٩٨/١٣

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ١١/٩٠، عمدة القاري: ١٣٣/٢٣، إرشاد الساري: ٤٩٨/١٣

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ١٩/١١ ، ٤٠ عمدة القارى: ١٣٣/٢٣ ، إرشاد السارى: ٩٨/١٣

<sup>(</sup>۸) إرشاد الساري: ۲۹۸/۱۳

حافظ ابن مجرر حمد الله نے اس مطلب کومعتمد قرار دیا (۹) ، کیونکه آخرت کی تصریح بعض احادیث میں وارد ہے، چنانچ مسند احمد اور مسند داری میں حضرت ابوہند داری کی مرفوع حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں:

"من قدام مقام ریا، وسمعة را، ی الله به یوم القیامة وسمع به" (۱۰). لینی جو شخص دکھاوے اور لوگول کو سنانے کے لئے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن بھی، اس کو دکھلا دے گا اور مشہور کردے گا (کہ اس نے دکھاوے کے لئے بیمل کیا تھا)۔

اورطبرانی میں حضرت معاذرضی الله عنه کی مرفوع حدیث ہے،اس کے الفاظ ہیں:

"مامن عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء، إلا سمع الله به على رؤوس السحد المتعدد و القيامة "(١١). لين ونيامين جوبهي شخص رياكارى اورشهرت يندى كمقام بررج كا، قيامت كون الله تعالى تمام خلوق كسامخ، اس كى اس برائى كى شهرت كراد كا-

عن سلمة قال: سمعت جندباً يقول: \_ ولم أسمع أحدا يقول: قال النبي عِلَيْكُمْ \_ غيره يسلم بن كهيل كاقول ب، وه كهتم بيل كه بيل نه يرحديث جندب سے نى اوران كے علاوه كى اوركو ميں نے يه حديث جندب سے نى اوران كے علاوه كى اوركو ميں نے "قال النب صلى الله عليه وسلم" كهتم ہوئے بيس سنا، ان كامطلب بيہ كم انہول نے حضرت مندب كے علاوه كى اورصحا بى سے حديث نہيں سنى، جندب سے ، حضرت جندب بن عبداللہ بحل بھى مراد بيں ، جو صغار صحاب ميں سے تھے۔

#### شارصين بخارى كامباحثه

علامه كرماني رحمه اللدنے فرمایا كه ان كامطلب بيه كه اس وقت و بال يرحضرت جندب كے علاوه كوئى

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ١١/٩٠٤

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ۲۰۹/۱۱

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ١١/٩٠١

اور صحابي موجود نهيس تھ، چنانچه وه لکھتے ہيں:

"مراده: لم يبق من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينئذٍ غيره في ذلك المكان"(١٢).

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علامہ کر مانی پر اعتر اض کیا اور کہا کہ حضرت جندب کوفہ میں تھے اور ان کی زندگی میں حضرت ابو جیفہ اور حضرت عبد اللہ بن ابی اونی موجود تھے، کیونکہ حضرت ابو جیفہ نے ، حضرت جندب کے چھسال بعد وفات پائی ہے اور حضرت عبد اللہ بن ابی اونی کی وفات ان کے دس سال بعد ہوئی ہے اور حضرت سلمہ نے ان دونوں سے حدیثیں نقل کی ہیں ، اس لئے اس کا مطلب بینہیں ہے کہ اس وقت وہاں کوئی صحابی موجود نہیں تھے، جیسا کہ علامہ کر مانی رحمہ اللہ نے سمجھا ، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ حضرت جندب سے بیحدیث سننے کے بعد ، انہوں نے کسی اور صحابی سے پھر حدیث نہیں سنن (۱۳)۔

علامه عینی رحمه الله نے حافظ کے اعتراض کورد کیا اور کہا کہ کرمانی کے کلام میں "ذلك السكان" ..... کوفه مراد لینے کے بجائے یہ بھی احمال ہے کہ جس جگہ انہوں نے حضرت جندب سے حدیث نی، وہ جگہ مراد ہو اور مطلب یہ ہوکہ ساع حدیث کے اس مقام پرکوئی اور صحابی موجود نہیں تھے، علامہ عینی فرماتے ہیں:

"والعجب من هذا القائل يفسر كلام الكرماني بحسب مايفهمه تم يرد عليه" (١٤). لين تجب باس قائل يركدا في مهم كمطابق كرماني كالم كي تفير كرتا باور يعراس يرددكرتا ب-

# فائدہ ....جندب نام کے بانچ صحابہ

جندب نام کے پانچ صحابہ ہیں، جندب بن جنادہ یعنی حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں ..... جندب بن مکین جہنی، جندب بن ضمرہ جندی، جندب بن کعب عبدی اور جندب بن عبداللہ بحلی، ان بی سے سلمہ بن کہیل روایت نقل کررہے ہیں (۱۵)۔

<sup>(</sup>١٢) شرح البخاري للكرماني: ٢٠/٢٣

<sup>(</sup>۱۳) فتح الباري: ۱۱/۸۰۱

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري: ١٣٢/٢٣

<sup>(</sup>١٥) عمدة القاري: ١٣٢/٢٣

علامہ عینی رحمہ اللہ نے حافظ کے اس قول کو بھی رد کیا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ کی وفات ، ان کے چھسال بعد اور حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی کی وفات ان کے دس سال بعد ہوئی ، کیونکہ حضرت جندب بن عبد اللہ کی سن وفات ، موز عین اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی نے ہیں کہ سے ہے ، ان کی سن وفات معلوم نہیں ، تو یہ چھسال اور دس سال کی تعیین کہاں سے گئی (۱۲)۔

علامہ مزی رحمہ اللہ نے ''تہذیب الکمال'' میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اور ان کی من وفات نہیں لکھی (۱۷)، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ان کی وفات سنستر ہجری کی حدود میں ہوئی ہے (۱۸)، واللہ اعلم۔

## ٣٧ - باب : مَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ ٱللهِ .

الله تعالیٰ کی طاعت وعبادت میں مشقت اٹھانے اور مجاہدہ کرنے کی فضیلت اس باب میں بیان کی گئی ہے، اخلاق ذمیمہ سے اپنا تزکیہ کرنا اور اخلاق حسنہ اپنانا، گناہوں سے بچنا اور خواہشات کو کچلنا بیسب مجاہدہ فی الطاعت میں داخل ہے(۱)!ابوعلی دقاق کا قول ہے:

"من زَيْن ظاهره بالمجاهدة، حَسَّن اللَّهُ سرائرَه بالمشاهدة (٢). يعنى جو خُص اپنے ظاہر کومجاہدے (والے اوصاف) سے مزین کرے گا، الله تعالیٰ اس کے باطن کومشاہدہ حق سے مزین کرے گا۔

آیت کریمه میں ہے: ﴿ واما من خاف مقام رب ونهی النفس عن الهوی .....﴾ [السناز عات: ٤٠] لین جُوف این رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنے آپ کونفانی

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ١٣٢/٢٣

<sup>&</sup>quot;(١٧) تهذيب الكمال: ١٣٧/٥، رقم الترجمة: ٩٧٣

<sup>(</sup>١٨) سير أعلام النبلاء: ١٧٥/٣

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ١٣/٥٠٠

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٣/٥٠٠

خواہشات سےروکے گا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے: ﴿والـذیبن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا .... ﴾ (٢) اور جولوگ ہمارے رائے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں دکھادیے ہیں۔

# اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں

امام عبدالقادر جيلاني رحمدالله في مناهد في الطالبين "مين المل مجامده كي در خصلتين بيان كي بين:

- 🕡 قتم نه کھانا ( چاہے جھوٹی ہویا تھی، جان بوجھ کر ہویا بھول کر )۔
  - 🕝 جھوٹ نہ بولنا۔
  - وعده يوراكرنا\_
  - کاوق خدامیں ہے کئی برائی اوراذیت سے بچے رہنا۔
    - 🙆 محسى كوبد دعانه دينا، چاہے كوئى ظالم ہى كيوں نه ہو۔
    - 🕥 محسی کے حق میں شرک اور کفر ونفاق کی گواہی نہ دینا۔
- 🗗 گناه کی چیزوں کی طرف نہ ظاہر میں نظر کرنا اور نہ ہی باطن میں۔
  - ۵ کسی پراپنابو جهنه دالنااورخلق خدا کا بارا پنے سرلینا!
    - 🗿 کسی کی طرف طمع کا ہاتھ نہ بڑھانا۔
      - 🛭 تواضع اختیار کرنا (۳)۔

#### ☆☆.....☆☆

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: ٦٩

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله: "أحد أئمة الصوفية والأعلام: وَالْأَصْلُ في المجاهدة مخالفة الهوى في في عموم الأوقات، الهوى في غلاف ما تهوى في عموم الأوقات، الهوى في في عموم الأوقات، فإن انهمك في الشهوات، ألجمها بلجام التقوى والخوف من الله، فإذا حرنت ووقفت عند القيام بالطاعات والسموافقات ساقها بسياط الخوف وخلاف الهوى ومنع الحظوظ. (وانظر غنية الطالبين (المترجم) مع فنوح الغيب، ص: ١٠٢٤)

٣٠١٥٥ : حدّثنا هُدَّبَةُ بْنُ خالِدٍ : حَدَّنَنَا هَمَّامٌ : حَدَّنَنَا قَتَادَةُ : حَدَّنَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا آخِرَةُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ : (يَا مُعَاذُ) . قُلْتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ) . (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ) . وَلُتُ : لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) . وَلُتُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قُلْتَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) . قُلْتُ : لَللهِ وَسَعْدَيْكَ مَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) . ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فُمَّ قَالَ : (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلُ) . قُلْتُ : لَللهُ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ إِنَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلُ) . قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : (حَقُ اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ ) . قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : (حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ ) . قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : (حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ ) . قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : (حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ ) . قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : (حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوهُ ) . قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : (حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهِ إِنَا فَعَلُوهُ ) . قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ : (حَقُ العِبَادِ عَلَى اللهُ إِلَا يُعْدَلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

[(: ١٠٧٢]

حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ اتعالیٰ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے بیچھے بیٹھا ہوا تھا، سوائے کجاوہ کی لکڑی کے میر ے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حاکل نہیں تھی ، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ! میں نے عرض کی لبیک وسعد یک یارسول اللہ! (اے اللہ کے رسول میں صاضر ہوں اور تیار ہوں ) پھر تھوڑی دیر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلتے رہے، پھر فرمایا، یا معاذ! میں نے عرض کی لبیک وسعد یک یارسول اللہ! پھر تھوڑی دیر چلتے رہے، اس فرمایا، یا معاذ! میں نے عرض کی لبیک وسعد یک یارسول اللہ! پھر تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے کہ اللہ کا اپنہ وال پر بیتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر بیتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر بیتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نے فرمایا، اللہ کا بندوں کر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کی، لبیک وسعد یک یارسول اللہ! فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے بید یہ میں نے عرض کی، لبیک وسعد یک یارسول اللہ! فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے بید

کرلیں تو ان کا اللہ پر کیاحق ہے، میں نے عرض کی ، اللہ اور اس کے رسول کوزیادہ علم ہے، فرمایا کہ بندوں کا اللہ پریدیق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہدے۔

## حدیث باب کی ایک خصوصیت

قنبيه .... حافظ ابن مجررحماللداس حديث كے بارے ميں لکھتے ہيں:

"وهو من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع من شيخ واحد بسند واحد، وهي قليلة جدا في كتابه ..... وقد تتبع بعضهم ما أخرجه في موضعين بسند واحد، فبلغ عدتها زيادة على العشرين، وفي بعضها تصرف في المتن بالاختصار منه "(٤).

لینی بیان احادیث میں سے ہے جن کی تخر تئے، ایک ہی سند اور متن کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے تین مقامات پر کی ہے اور اس طرح کی احادیث صحیح بخاری میں بہت کم ہیں، ایک ہی سند اور ایک ہی متن کے ساتھ دو مقامات پر تخر تئے کردہ احادیث کی بعض علماء نے تحقیق کی تو ان کی تعداد ہیں سے پچھاو پرتھی، پھر ان میں سے بعض کے اندر متن میں تھوڑ اسااختصار بھی ہے!

## ترجمة الباب كے ساتھ حديث كى مناسبت

ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث کی مناسبت ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ذمہ حق بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھرائے اور اس کی عبادت وطاعت کا مجاہدہ کرے، جس کو جہادا کبر کہاجا تا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١/١١

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٣/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣٠/٠٠ د

#### ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل

آخِرة السرحل: رحل کجاوے کو کہتے ہیں اور آخرة مسل خاءے کسرہ اور الف کے ساتھ سساس کری کو کہتے ہیں جس پر سوار فیک لگا تا ہے۔ یعنی میرے اور حضور اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لکڑی کا کئی اور میں حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے متصل بالکل قریب بیٹھا تھا، مقصد مبالغہ ہے کہ میں نے آپ سے جو پچھ سنا، وہ بہت قریب سے سنا، وافظ ابن حجر رحمہ اللّہ لکھتے ہیں:

"وفائدة ذكره: المبالغة في شدة قربه، ليكون أوقع في نفس سامعه أنه ضَبَطَ مارأوه"(٦).

#### لبيك وسعديك

اما خلیل تحوی کے نزویک ہے لب یگ سے ماخو ذہے۔ کہاجا تا ہے کہ دار فلان تلب داری یعنی فلال کامکان میرے مکان کے بالقابل ہے۔ لہذا ' لابیک' کامطلب ہے: أنا مواجهك بما تحب إجابة لك يعنی آپ میں آپ کی مرضی کے مطابق اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ آپ جس چیز کا مجھے سے مطالبہ کرر ہے ہیں میں آپ کی مرضی کے مطابق اس کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ سعدی ، سعد متعدی ہے، یہ إسعاد کے معنی میں ہے، یعنی کسی کی مدوکرنا، یہ بھی مفعول مطلق ہے، اس کافعل بھی وجو با محذوف ہے، تقدیری عبارت یوں ہے: أسعدك إسعاداً بعد إسعاد لعنی میں آپ کی مدد کے لئے بالکل تیار ہوں۔ لبیک اور سعد یک دونوں اگر چہ تشنیہ کے صفح ہیں گر تشنیہ پر دلالت کرنے کے لئے میں بلکہ کڑے اور کرار پر دلالت کرنے کے لئے ہے (ے)۔

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ١١/١١

<sup>(</sup>Y) تفصيل ك لئر و كليخ اشرح الجامى: ٨٧-٨٨، مختار الصحاح، ص: ٥٨٩، والمعجم المفصل في الإعراب: ٣٨٢/٣

## ٣٨ – باب : التُّوَاضُع ِ .

## تواضع کے معنی

تواضع کے گا ایک معنی بیان کئے گئے ہیں: إظهار التنزل عن المرتبة لمن یراد تعظیمه لیمی جو شخص اس کی تعظیم کاارادہ کرے، اس کے سامنے اپنے رہے سے نزول اور فروتی کوظاہر کرنا (۱) \_ بعضوں نے کہا هو تعظیم من فوقه لفضله (۲). لیمی بڑے کی تعظیم اوراحترام کرنا اس کے فضل اور فوقیت کی وجہ سے! جنید بغدادیؓ نے فرمایا تواضع خفض الجناح ولین الجانب یعنی نرم مزاجی کا نام ہے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا ، حق کے سامنے جھکنا ، حق کوسننا اور قبول کرنا تواضع ہے (۳) ۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی مرفوع حدیث منداحدیس ہے: "من تواضع لله درجةً، رفعه الله درجةً حتی یجعله فی علین"(٤). لینی جوالله تعالی کے لئے ایک درجہ تواضع اختیار کرےگا، الله تعالی اسے ایک درجہ رفعت عطا کرے گا اور اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے گا۔

امام ترمذی نے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے:

"وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله"(٥). ليعنى الله تعالى ك لئے جو بھى

تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے۔

امام الوداؤد في عياض بن حمار سے ايك اور روايت فقل كى ب،اس كے الفاظ مين:

"إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لإ يبغي أحد على أحد

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/١١، عمدة القاري: ١٣٤/٢٣، إرشاد الساري: ١٣٠/١٥،

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/١١، عمدة القاري: ١٣٤/٢٣، إرشاد الساري: ١٠٠/١٣

<sup>(</sup>٣) وكيكيَّ ،عوارف المعارف للسهرودي، الباب الثلاثون في تفاصيل الأخلاق الصوفيه: ١٢/١

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند أبي سعيد المخدري: ١٩١/٤، رقم: ١١٧٤٧

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب الزهد، باب التواضع: ٢٨/٤، وقم الحديث: ٢٠٢٩

ولا یفخر أحد علی أحد"(٦). لیمن الله تعالی نے مجھے دی بھیجی کہ تم تواضع اور عاجزی اختیار کرواورکوئی شخص کسی برظلم نہ کرے اور نہ کوئی کسی پرفخر کرے۔

٦١٣٦ : حدَّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْلِلْهِ نَاقَةٌ .

قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَأَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنْسَ قَالَ : كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللّهِ عَلِيْلِةً تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالُوا : سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ إِلّا وَضَعَهُ ) . [ر : ٢٧١٦]

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اوٹری انس رضی اللہ عنہ وسلم کی ایک اوٹری کی جانور دوڑ میں ) اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پھرایک دیہاتی اپنے اونٹ پرسوار ہوکر آیا اور وہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گیا ،مسلمانوں پر بیہ بات بڑی شاق گزری اور کہنے لگے کہ عضباء پیچھے رہ گئ ، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پرفر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ دنیا میں کسی جیز کو بلند نہیں کرتا ہم کریہ کہ اس کو پست بھی کر دیتا ہے۔

## صديث باب كے دوطرق

يه حديث امام بخارى رحمه الله في دوطريق في قل كى ب:

ا کی طریق میں ان کے شیخ مالک بن اساعیل ، ان کے شیخ زہیر بن معاویہ ہیں اور وہ جمید طویل سے نقل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الإمام أبوداود في كتاب الأدب، باب التواضع: ٢٧٤/٤، رقم الحديث: ٤٨٩٥

دوسرے طریق میں امام کے شخ محمد بن سلام ہیں اور ان کے دوشخ ہیں، مروان بن معاویہ فزاری اور ابوخالد کا نام ابوخالد کا نام سلیمان بن حیان ہے۔ سلیمان بن حیان ہے۔

حدیث باب، کتاب الجہاد میں، باب ناقة النبی صلی الله علیه وسلم کے تحت گزر چکی ہے۔

#### ترجمة الباب كساته مناسبت

ترجمة الباب كم ساته حديث كى مناسبت، السروايت كه دوسر كطرق ميس واقع السجيل كى وجه سعب، "حق على الله أن لا يرفع شيءٌ نفسه في الدنيا إلا وضعه". لين كوئى بهى الي هى جودنيا ميس اينا آپ اونچاكر كى الله تعالى اسے ينچ كرد كا۔

اس حدیث سے رفع اور تکبر کی مذمت اور تواضع کی ترغیب معلوم ہوتی ہے ( 2 )۔

٦١٣٧ : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عُبَّانَ بْنِ كَرَامَةَ : حَدَّنَنَا خالِدُ بْنُ مَخْلَدِ : حَدَّنَنَا سُلَيْمانُ ابْنُ بِلَالٍ : حَدَّنَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ : (إِنَّ اللّهَ قالَ : مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْنَهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بَشِيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا أَفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ أَخْبُتُهُ : وَلَا سَلَيْعَاذَنِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لَأَعِيذَنَهُ ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فاعِلُهُ لَلْتِي يَعْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لَأَعِيذَنَهُ ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فاعِلُهُ لَيْ يَعْفِر إِنَّ سَلْهِ فَا لَكُومُ مَسَاءَتُهُ ) .

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا ہندہ میری طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں پڑھل کرنے سے جتنا میرے قریب ہوسکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اور میر ابندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے مجت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیگر تا ہے، اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیگر تا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیگر تا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چی ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چی اس کا جادراگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، (جو میں کام کرنا چا ہتا ہوں) اس میں مجھے پس و پیش نہیں ہوتا، جیسا کہ مجھے اس مومن کی جان کے بارے میں پس و پیش اور تر دو ہوتا ہے جوموت کو پہند نہیں کرتا اور میں اس کی ناگواری کو پہند نہیں کرتا۔

## من عادَى لي وليا، فقد آذنته بالحرب

لینی جومیرے دوست اور ولی سے دشمنی کرے گا، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔
ولسی، فعیل کے وزن پر ہے اور یہ یا تو اسم مفعول کے معنی میں ہے فعیل کاوزن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ولی سے وہ شخص مراد ہے جس کے معاملات اور امور کو اللہ تعمالیٰ کی ولایت اور نصرت حاصل ہو۔
سورۃ اعراف آیت ۱۹۱ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے ہو تھو یتولی الصالحین کی تعنی اللہ تعمالیٰ ہی صالحین کی ولایت ونصرت کرتا ہے اور انہیں محفوظ رکھتا ہے۔

اوریا بیاسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی و چھن جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت پر قدرت و لایت حاصل ہو۔ اور اس کی عبادات مسلسل جاری ہوں،علامہ قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"أو هـو فـعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتولى عبادة الله وطاعته، فعبادته تجرى على التوالي، من غير أن يتخللها عصيان"(٨).

جس طرح انبیاء کے لئے معصوم ہونا ضروری ہے، اس طرح ولی کے لئے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے

<sup>(</sup>۸) إرشاد الساري: ۲/۱۳ ، ٥

#### محفوظ ہونا ضروری ہے (۹) ،علامہ عینی رحمہ اللہ ولی کی تعریف لکھتے ہیں:

"هو العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته"(١٠).

من عادی ولیالی " نہیں کہا بلکہ "لی "کومقدم کہا، اصل میں "لی"، "ولیا" کی صفت ہے، اسے مقدم کر کے حال بنایا ہے (۱۱)، اس میں ایک لطیف کلتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وإنما قال: من عادی لي، ولم يقل: وليًّا لِي، تفخيما لشأن العداوة؛ لأن في الأول إيذاناً بأن عداوة ولي، كأنها عداوة الله تعالى، بخلاف الثاني "(١٢). ليخي من عادی لي ولياً فرمايا، من عادی ولياً لي نہيں فرمايا، عداوت الثاني "من كمعاملے كى سَيَّنى بتلانے كے لئے۔ اس لئے كہ پہلی صورت ميں اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ كى اللہ والے سے دشمنی كرنا اللہ سے دشمنی كرنے كے متر ادف ہے۔ ورسری صورت ميں بيئانة حاصل نہيں ہوگا۔

حدیث شریف کا مطلب ہیہ ہے کہ جو شخص میرے ولی کو تکلیف پہنچائے گا، اسے اذیت دے گا تو میں اس کے ساتھ اعلانِ جنگ کرتا ہوں،علام قسطلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"وإذا تبت هذا في جانب المعاداة، ثبت ضده في جانب الموالاة، فمن وَالَى أولياء الله، أكرمه الله....."(١٣).

وما تقرب إلي عبدى بشي إلى مما افترضت عليه

یعنی بندہ میری قربت جن چیزوں کے ذریعہ حاصل کرتا ہے، ان میں فرائض سے زیادہ کو کی محبوب چیز میرے نزدیک نہیں، مطلب سے ہے کہ فرائفل پڑعمل کرکے اللہ جل شانہ کا جوقرب حاصل کیا جاسکتا ہے،

<sup>(</sup>٩) إرشاد الساري: ١٣/١٣ ٥

<sup>(</sup>۱۰) عمدة القاري: ۳۷/۲۳

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ١١/١١؛ وعمدة القاري: ١٣٦/٢٣؛ وإرشاد السارى: ٥٠٢/١٣

<sup>(</sup>١٢) فيض الباري: ٤٢٧/٤

<sup>(</sup>۱۳) إرشاد الساري: ۱۳/۱۳ ، ٥

کسی اور چیز کے ذریعہ، اس سے بڑھ کر قرب حاصل نہیں کیا جاسکتا، نوافل کے ذریعہ بھی اللہ کی قربت اسی وقت حاصل کی جاسکتی ہے، جب فرائض کا اہتمام ہو، فرائض چھوڑ کر، نوافل کا اہتمام کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی نہیں بن سکتا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں اس کی وضاحت فرمائی ہے (۱۴)۔

ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه:

جیسا کہ کہا گیاہے کہ نوافل سے مراد نوافل مع الفرائض ہے، یعنی ایک شخص فرائض کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کی کثرت بھی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ پالیتا ہے۔

فإذا أُحْبَبْتُهُ كُنْتُ سُمْعَه الذي يسمَع به، وبصَرَه الذي يبصر به ....

الله جل شانه فرماتے ہیں کہ جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں ،

(١٤) "قوله: [لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل]، وههنا بحث للصوفية في فصل القرب بالنوافل، والقرب بالنوافل، والقرب بالنفرائض، فقالوا: إن العبد في القرب الأول يصير جارحة لله جل مجده، والله سبحانه نفسه يكون جارحة لعبده في القرب الثاني، وذلك لأن الفرائض مفروضة من الله تعالى على عباده، وليس لهم بد من الإتيان بها، فكانوا فيها كالجارحة للرجل، وأما النوافل، فالعبد يأتي بها بطوعها، من دون عزم عليه، فاذا تقرب بها إلى الله تعالى كان الله له كالجارحة؛ قلت: أما كون الله تعالى جارحة للعبد في القرب بالنوافل، فذلك نص الحديث، وأما ماذكروه في القرب بالفرائض، فلا لفظ له في الحديث، إلا أنهم أخذوه بالمقابلة، والذي تبين لي أن القرب في الفرائض أزيد وأكمل، فإنه يجلب المحبوبية له تعالى من أول الأمر، بخلاف القرب في النوافل، فإنها تجلب المحبوبية تدريجاً، وإن كانت ثمرتها في الانتهاء أيضاً هي المحبوبية، ولكن ما يحصل من النوافل آخراً يحصل من الفرائض أولا، فأني يستويان، وإليه ترشد ألفاظ الحديث، فانه قال في الفرائض: ما تقرب إلي عبدي، أحب إلي مما افترضت عليه، فجعل مفروضه أحب إليه من أول الأمر، وجعل ثمرته القرب، بمخلاف النوافل، فإن القرب منها تدريجي، يتدرج العبد إليه شيئاً فشيئاً، وبالجملة أنها في النتيجة القرب، بمخلاف النوافل، فإن القرب منها تدريجي، يتدرج العبد إليه شيئاً فشيئاً، وبالجملة أنها في النتيجة المور، وهي المحبوبية، غير أنها تحصل بالفرائض أولا، وبالنوافل ثانياً. (فيض الباري: ٤/٣٠)

جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے.....

#### حديث باب كمختلف مطالب

ظاہر ہے کہ بیالفاظ اپنے حقیقی معنی نہیں ہیں، اللہ جل شانہ جسم اور جسم کے لواز مات سے منز ہ اور پاک ہے،اس لئے ان کے مجازی معنی مراد لئے گئے ہیں اور مندرجہ ذیل مطالب بیان کئے گئے ہیں:

اس سے اللہ تعالیٰ کی نفرت وتا ئید کی طرف اشارہ ہے اور مقصد ہے کہ جو بندہ اللہ کومجوب بن جاتا ہے، اس کے بیاعضا اللہ تعالیٰ کی نفرت و تائید سے چلتے ، حرکت کرتے اور کام کرتے ہیں، مشہور صوفی بزرگ البوعثان جری نے اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا" معنی البحدیث: کنت اُسرع اللی قضاء حوائحہ من سمعہ فی الاستماع ، وعینہ فی النظر ، ویدہ فی اللمس ، ورجلہ فی المشی" لیخی میں اس کی حاجق کو جلد پوری کردیتا ہوں ، اس کے حاسم سے سننے میں ، اس کی آئے سے د کیھنے میں ، اس کے ہاتھ سے چھونے میں اور اس کے قدم سے چلنے میں ۔ اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کی نفرت اور تائید البح اللہ جل شانہ کی نفرت اور تائید البح و حاصل رہتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی نفرت اور تائید

- ورسرے معنی میہ بیان کئے گئے کہ مع اور بھراسم مفعول مسموع کے معنی میں ہے اور مطلب رہے کہ ایسا بندہ صرف میرا ذکر سنتا، میری قدرتوں کے کرشے کو دیکھتا ہے اور میری ہی مرضیات میں اس کے ہاتھ پاؤں بروضتے اور چلتے ہیں (۱۲)۔
- تعض حضرات نے کہا کہ یہاں' حافظ' کالفظ بطور مضاف محذوف ہے، تقذیر عبارت ہے: '' کنت حافظ سمعه النذي يسمع به، فلا يسمع إلا مايحل سماعه، وحافظ بصره'' يعني ميں اس كے كانوں، اس كى نظروغيره كى حفاظت كرتا ہوں اور يوں وه گناه اور نافر مانى سے محفوظ رہتا ہے (١٧).
- 🚳 بعض علاءنے کہا کہ پیلطور تمثیل ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح آئکھ، ہاتھ اور دیگر جوارح انسان

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ١١/١١، إرشاد الساري: ٥٠٣/١٣، ٥٠ عمدة القاري: ١٣٨/٢٣

<sup>(</sup>١٦) فتح الباري: ١١/١١)، إرشاد الساري: ٥٠٣/١٣، م، عمدة القاري: ١٣٨/٢٣

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۱۳۸/۲۳

محبوب ہوتے ہیں اسی طرح میں بھی اسے محبوب ہوجا تا ہوں اوروہ میری نافر مانی نہیں کرتا (۱۸)۔

وماتَرَكَّدْتُ عن شي أنا فاعله تَرَكُّدِي عن نفس المؤمن

میں کسی کام کو کرنے والا ہوتا ہوں، تو مجھے اس میں تر ددنہیں رہتا، جس طرح مؤمن کی جان (لینے) کے بارے میں مجھے تر ددہوتا ہے(19)۔

مقصدیہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے اس میں تر دداور تذبذت نہیں ہوتا کہ بیکام کرنا چاہیے یا

(١٨) فتح الباري: ١١/١١)

(19) علامه انورشاه کشمیری رحمه الله نے اس جملے کے متعلق فیض الباری میں بڑانفیس نکتہ تحریر فرمایا ہے، ذیل میں حضرت کاوہ کلام . نقل کیا جارہا ہے:

قوله: [وما ترددت عن شيّ أنا فاعله] لاريب أن التردد في جنابه تعالى محال، ولكنه جيّ به على شأن خاطر عباده؛ ليعلموا ماقدرهم عند ربهم، وليس له لفظ لمثل هذا الموضع في عالمهم، إلا هو، فحادثهم بحسب مجاري عرفهم، هذا بحسب الجلي من النظر، وعند تنقيق النظر يظهر أن التفاته تعالى إلى أمرين متعارضين هو الذي عني بالتردد، وعبر عنه، فإن الله تعالى يتوجه أو لا إلى توفي العبد، ثم إلى ملالة العبد، من موته، ولا بدله منه في الدنيا، فكأنه مادة التردد للعبد، فإن العبد إذا تردد تردد فيما تتعارض فيه الجهات، فلا يسنح له الترجيح، في الدنيا، فكأنه مادة التردد لامحالة، والله سبحانه بري، عن التردد، ولكنه عبر عنه في اللفظ، لكونه مادته عندهم، وبعبارة أخرى: إن العبد يكره موته، وملك الموت يجع ليتوفاه، فتحدث صورة التصادم والتقابل، وتلك الصورة وبعبارة أخرى: إن العبد يكره موته، وملك الموت يجع ليتوفاه، فتحدث صورة التصادم والتقابل، وتلك الصورة أيضا في المواطن التحتانية، وأما في الفوق، فلا شيء منه، وهذا كما في الحديث: إن البلا، ينزل من السماء، وتصعد المواطن التحتانية، وأما في الفوق، فلا شيء منه، وهذا كما في الحديث: إن البلا، ينزل من السماء، وتصعد فيه، هلا يزالان يتصارعان إلى يوم القيامة، حتى لاينزل هذا، ولا يصعد هذا -أو كما قال - فأمغن النظر فيه، هلا يزالان يتطهر هذا التعليق أيضاً في موطن، وهو كما في الحديث، فهكذا لا تردد عند ربك أصلا، من صدقته لا بد أن يظهر هذا التعليق أيضاً في موطن، وهو كما في الحديث، فهكذا لا تردد عند ربك أصلا، الموطن، مع أنه لا تردد عند ربك فانه لا لصباح عنده، ولا مساء، فافهم.

(فيض الباري: ٤٣٠/٤-٤٣١)

نہیں، سوائے مومن کی جان لینے کے، کہ اس میں تر ددر ہتا ہے کہ روح قبض کی جائے گی یانہیں؟ کیونکہ مؤمن موت کونا پیند کرتا ہوں .....

ظاہر ہے کہ تر دواور تذبذب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی معنی میں درست نہیں کیونکہ تر دوایک انفعالی کیفیت ہے جو کمزوری کی علامت ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ ہرسم کی انفعالیت سے پاک اور منز ہے۔

اس لئے یہاں تر دو کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف مجاز أہے اور مرا داس سے ان فرشتوں کا تر دد ہے جو کسی بند ہُ مومن کی روح قبض کرنے کے لئے جاتے ہیں ، جیسے حضرت موئی علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے جب فرشتہ گیا اور اجازت چاہی تو انہوں نے فرشتے کو طمانچہ رسید کردیا تھا اور چونکہ بیفر شتے اللہ تعالیٰ کے تمم سے جب فرشتہ گیا اور اجازت چاہی تو انہوں نے فرشتے کو طمانچہ رسید کردی (۲۰)۔

يكره الموت وأنا أكره مَسَاء ته

مَسَاءة (میم کفته کساتھ) مؤمن موت کونا پند کرتا ہے (کردوح نکلتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے) اور میں اس کی تکلیف کونا پند کرتا ہول، اس کے دومطلب بیان کتے ہیں:

الله جل شانه فرماتے ہیں کہ مؤمن، موت کواس کی تختی اور روح کی جسم سے جدائی کی تکلیف کی وجہ سے ناپیند کرتا ہے اور مجھے اس کی بیاذیت پیند نہیں، بیمطلب نہیں کہ الله تعالی کومؤمن کی موت پیند نہیں، کیونکہ موت تو اس کو اللہ سے ملانے والی ہے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ روح قبض ہوتے ہوئے اسے جو طبعی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے کہا و آنا آکرہ مساء ته (۲).

ورسرا مطلب سے ہے کہ مؤمن تو موت کو ناپسند کرتا ہے لیکن میں اس کے لئے دنیا میں طویل زندگی کی صعوبتوں اور تکالیف کو ناپسند کرتا ہوں، اس لئے اسے اپنے پاس بلالیتا ہوں، یعنی مَسَا، ۃ سے مرادد نیا کی طویل زندگی کی تکالیف اور مصیبتیں ہیں، جب انسان بوڑھا ہوتا اور ارذل عمر تک پہنچتا ہے، بیاریوں میں ببتلا ہوتا ہے تو دنیوی زندگی کی تکالیف اور مصیبتیں ہیں، جب انسان بوڑھا ہوتا اور ارذل عمر تک پہنچتا ہے، نیاریوں میں ببتلا ہوتا ہے تو دنیوی زندگی کی بیاد نیت چونکہ اللہ تعالی کومومن کے لئے پسند نہیں، اس لئے اللہ تعالی اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۲۱/۱۱، عمدة القاري: ۳۱۸/۲۳، إرشاد الساري: ۳۱۸/۳، ٥

<sup>(</sup>٢١) فتح الباري: ٢١/١١، عمدة القاري: ٣٨/٣٣، إرشاد الساري: ٣٨/١٣. ٥

جب كمومن موت كونالبند كرتاب (٢٢)\_

اس مدیث میں اللہ جل شاند نے اولیاء اللہ کے مقام ومرتبہ کو بیان فرمایا کہ اگر موت کے ٹل جانے کی سخوائش ہوتی تو اللہ تعالی ان کے حق میں اسے بھی ٹال دیتے کہ اللہ جل شانہ کو اپنے ایسے بند ہے بہت عزیز اور پیارے ہیں!

009

## حديث باب براعتراض اوراس كاجواب

حدیث باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ اشیخ خالد بن مخلد قطوانی بیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے "میزان الاعتدال،" میں مختلف محد ثین اور ائمہ جرح وتعدیل کی آراء ان کے بارے میں نقل کی بیں، ان میں سے کی حضرات نے ان کوضعیف قرار دیا، چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا: "لسه مساکیر"، امام ابوحاتم نے فرمایا "یکتب حدیثه ولا یحتج به" (۲۳).

ابن سعد نے فرمایا "منکر الحدیث مفرط فی التشیع" (۲۶) ابن عدی رحمه الله ن "الکامل فی ضعفاء الرجال" میں ان کا ذکر کیا اور ان کی دس احادیث قل کر کے ان سب کونسبتاً منکر قرار دیا (۲۵) ، علامه ذہ بی نے حدیث باب کا ذکر کر کے کہا "هذا حدیث غریب جدا" اگر سے بخاری کی ہیبت نہ ہوتی تو محدثین اسے خالد بن مخلد کی منکر احادیث میں شار کرتے (۲۲)۔

علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری کے علاوہ کی اور نے ان سے نقل نہیں کیا، شریک بن عبد اللہ اس میں متفرد ہیں اور وہ حافظ نہیں، جب کہ اس سند کے علاوہ ، کسی اور سند سے بیحد بیث مروی نہیں اور میر ا خیال ہے کہ منداحمد میں بنہیں ہے (۲۷)۔

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري: ٢١/١١، وعمدة القاري: ١٣٨/٢٣، إرشاد الساري: ١٣/١٣٥

<sup>(</sup>٢٣) ويكي :ميزان الاعتدال: ١/٠٠١، وقيم الترجمة: ٢٤٦٣

<sup>(</sup>٢٤) ميزان الاعتدال: ١/٦٣٠، رقم: ٢٤٦٣

<sup>(</sup>٢٥) الكامل في ضعفاء الرجال: ٣٦/٣، رقم: ٥٩٥

<sup>(</sup>٢٦) ميزان الاعتدال: ٦٤٢/١، رقم: ٢٤٦٣

<sup>(</sup>۲۷) ميزان الاعتدال: ١ /٦٤٢

حافظ ابن حجر رحمه الله نے فرمایا که منداحمد میں تو یقیناً بیروایت نہیں ہے کیکن بیکہنا کہ سی اور سندسے بید مروی نہیں، درست نہیں، کیونکہ بیروایت حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ سے بھی مروی ہے:

- صرت عائشرضی الله عنها ....ان کی روایت امام احمد اور امام پیهتی نے کتاب الزبد میں اور ابونعیم نے حلیة الاولیاء میں نقل فرمائی ہے۔
- ت حضرت ابوامامه .....ان کی روایت طبرانی اور پیهتی نے زمد میں نقل فرمائی ہے اوراس کی سندضعیف ہے۔
  - 🗗 حضرت علی رضی الله عنه ....ان کی روایت اساعیلی نے مندعلی میں نقل کی ہے۔
- 🖝 حضرت ابن عباس رضی الله عنه ....ان کی روایت امام طبر انی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل فرمائی ہے۔
- کے حضرت انس رضی اللہ عنہ .....ان کی روایت ابو یعلی ، ہز ار اور طبر انی نے نقل فر مائی ہے ، کیکن اس کی سند بھی ضعیف ہے۔
  - 🗗 حضرت حذیفه ....ان کی روایت امام طبرانی نے نقل فرمائی ہے اوراس کی سند حسن غریب ہے۔
- و حضرت معاذبن جبل ....ان کی روایت امام ابن ماجه نے سنن میں اور ابوقیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمائی ہے اوراس کی سند بھی ضعیف ہے۔

بہرحال اگر چہ انفرادی طور پر بیسندیں ضعیف ہیں، لیکن سات مختلف صحابہ سے مختلف طرق کے ذریعے اس مفہوم کی حدیث کا منقول ہونا، اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس حدیث کی اصل ضرور ہے (۲۸)۔ علامہ انورشاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ ذہبی پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ومر عليه الذهبي في "الميزان" وقال: لولا هيبة الجامع لقلت فيه: سبحان الله!، وكان الذهبي لم يتعلم علم المنطق، قلت: إذا صح الحديث، فليضعه على الرأس والعين، وإذا تعالى شيء منه عن الفهم، فليكله إلى أصحابه، وليس سبيله أن يجرح فيه، أما علماء الشريعة فقالوا: معناه أن جوارح العبد تصير تابعة للمرضاة الإلهية، حتى لاتتحرك إلا على مايرضى به

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري: ۱۹/۱۱، وإرشاد الساري: ٥٠٤/١٣.

ربه، فإذا كانت غاية سمعه وبصره وجوارحه كلها هو الله سبحانه، فحينئذ صح أن يقال: إنه لايسمع إلا له، ولا يتكلم إلا له، فكأن الله سبحانه صار سمعه وبصره. قلت: وهذا عدول عن حق الألفاظ؛ لأن قوله: كنت سمعه، بصيغة المتكلم، يدل على أنه لم يبق من المتقرب بالنوافل إلا جسده وشبَحه، وصار المتصرف فيه الحضرة الالهية فحسب، وهو الذي عناه الصوفية بالفناء في الله، أي الانسلاخ عن دوامي نفسه، حتى لايكون المتصرف فيه إلا هو، وفي المحديث لمعة إلى وحدة الوجود، وكان مشايخنا مولعون بتلك المسألة إلى زمن الشاه عبد العزيز، أما أنا فلست بمتشدد فيها:

وأسأل عنهم دائماً، وهم معي! وتشتقهم روحي، وهم بين أضلعي (٢٩)

ومن عجب أني أحن إليهم

لینی: "حافظ ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں اس حدیث پر نقد کرتے ہوئے فرمایا: "اگرضچ بخاری کا رعب مانع نہ ہوتا تو اس حدیث کے متعلق میں (طنزا) "سجان اللہ!" کہتا" ...... دراصل حافظ ذہبی علم منطق سے نابلد تھ، میرے خیال میں اگر کسی حدیث کی صحت ثابت ہوجائے تو اسے سرآ تھوں پر رکھنا چا ہیے اور اگر اس کے معنی ،مفہوم سے بالا ہوں تو ایسی صورت میں اس کے متعلق دوٹوک فیصلہ کرتے ہوئے اسے فور آ مستر و کرنا یا اس میں جرح کرنا مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ الی صورت میں معانی حدیث کے ماہرین (فقہاء کرام) کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

چنانچ علاء شریعت نے اس حدیث کے معنی یوں بیان کئے ہیں: ''بندہ کے اعضاء وجوارح رضائے اللی کے اس درجہ تابع ہوجاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور رضائے بغیروہ جنبش تک نہیں کرتے اور جب بدیفیت اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کے کان، آنکھاور دیگر جوارح کا اول وآخر مقصد وغایت اللہ تعالیٰ کی ذات مقد سے بن جاتی ہے تو اس وقت بیہ

کہاجاسکتا ہے کہ یہ بندہ جوسنتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور جو بولتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے، گویا اللہ تعالیٰ اس کے کان اور آنکھ بن جاتے ہیں' ......گر میرے خیال میں الفاظ کی حق تلفی ہے، اس مطلب اور معنی سے الفاظ صدیث میل نہیں کھاتے، بلکہ اس میں الفاظ کی حق تلفی ہے، کیونکہ صدیث مبارک میں'' کنٹ سمعہ' کے الفاظ صیغہ متعلم کے ساتھ آئے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنے والا بندہ گویا فناء (اور بید بات معلوم ہوتی ہے کہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنے والا بندہ گویا فناء (اور بید اختیار) ہوجا تا ہے اور اس کا تو صرف ظاہری جسم اور بدن ہی نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ پورے کا پور اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہوجا تا ہے اور اس کے تمام بدن سے صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ومنشا کے مطابق افعال صادر ہوتے ہیں، اس کیفیت کو حضر ات صوفیہ ' فناء فی اللہ'' سے تعبیر کرتے ہیں، اس صدیث میں مسئلہ وحدۃ الوجود کی طرف فی اللہ'' سے تعبیر کرتے ہیں، اس صدیث میں مسئلہ وحدۃ الوجود کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ شاہ عبد العزیز تنگ ہمارے مشائ اس مسئلہ میں بہت زیادہ دو پھی لیتے رہے ہیں، گرمیں اس بارے میں تشدد سے گریز کرتا ہوں:

ا ۔۔۔۔۔تعجب ہے میں ہمیشہ ان کے لئے ترستار ہتا ہوں اور ان کے بارے میں یو چھتار ہتا ہوں حالانکہ وہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں!

۲ ..... میری آنکھان کے لئے آبِ دیدہ رہ تی ہے حالانکہ وہ میری آنکھ کی پٹلی میں رہتے ہیں اور میری ربال کے لئے بے تاب رہتی ہے حالانکہ وہ میری پسلیوں کے درمیان بستے ہیں (۳۰)۔

(۳۰) حضرت مولانا بدعالم میرتھی رحمہ اللہ نے فیض الباری کے حاشیہ میں اور تر جمان النۃ میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے اس کلام کی مزید وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں:

'' دوانسانوں کے درمیان مراصل محبت طے کرتے رسااوقات ایسے اثر ات نظر آنے لگتے ہیں جنہیں ایک اجنبی شخص بھی و کھے کر بیا ندازہ کر لیتا ہے کہ ضروران دو شخص بھی و کھے کربیا ندازہ کر لیتا ہے کہ ضروران دو شخص میں کوئی ایسا تاثر ومغلوبیت کا تعلق ہے جس نے ان کے ظاہر کو بھی مخر کر لیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نشست و برخاست کے اوضاع واطوار سے گزر کران کے خطو و خال میں بھی صفیت ہم رنگی پیدا ہوگئی ہے ، حب آرز و کے اتحاد ، ازادہ کے اتحاد ، جذبات کے اتحاد کے ساتھ ظاہر کا بیا تحاد بھی نظر آنے لگتا ہے تو اس اتحاد کی صفیح ترجمانی کے جب آرز و کے اتحاد ، ادادہ کے اتحاد کے ساتھ ظاہر کا بیا تحاد بھی نظر آنے لگتا ہے تو اس اتحاد کی ساتھ طاہر کا بیات کے اتحاد کے ساتھ طاہر کیا ہے کہ کا بیات کے ساتھ طاہر کا بیات کے ساتھ طاہر کا بیات کے اتحاد کے ساتھ طاہر کے اتحاد کے ساتھ طاہر کا بیات کے ساتھ طاہر کی کے ساتھ طاہر کا بیات کے ساتھ طاہر کیاتھ کے ساتھ طاہر کیاتھ کے ساتھ طاہر کیاتھ کیاتھ کے ساتھ طاہر کیاتھ کے ساتھ کے ساتھ طاہر کیاتھ کے ساتھ کیاتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کیاتھ کے ساتھ کے ساتھ کیاتھ کیاتھ کیاتھ کے ساتھ کے ساتھ کیاتھ کیاتھ کیاتھ کیاتھ کے ساتھ کیاتھ کیات

= لئے لفظ انتحاد کے سواکوئی دوسر الفظ نہیں ملتا:

تاکس نه گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری

من توشدم تومن شدی من تن شدم توجل شدی متبنی کہتا ہے:

وأرى بطر ف لايرى بسوائه مساالخل الامن أودبقلبه فاری وعربی کے شعراء نے آ ٹارمحبت کی ادائیگی کے لئے جس مناسب تعبیر کاا متخاب کیا ہے، وہ لفظ 'اہتحاد' ہے مگران الفاظ سے یہاں کسی کوبھی بدشیہ پیدانہیں ہوتا کہاس اتحاد کی وجہ سے ان کی حقیقی اثنینیہ باتی نہیں رہتی پھر جب مخلوق کے دائرہ میں ان الفاظ سے پیکھلی ہوئی غلط فہمی پیدائہیں ہوتی تو خالق ومخلوق کے درمیان کی تعبیری توسع سے عقیدہ کی غلط نہمی کیوں پیدا ہوجاتی ہے، بلاشیہ جب ایک بندہ راوعبدیت برگامزن ہوتا ہے اور فرائض ونوافل کے سبب عجز و نیاز کے قدم اٹھا تا جلاجا تا ہے تو بیاندازه کرنامشکل نہیں ہے کہ اب اس کے ظاہر و باطن کوسلطانِ الوہیت نے پورا پورامنخر کرلیا ہے، اگر وہ سنتا ہے تو وہی سنتا ہے جے خدانے سننے کاامر کیا ہے،اگر دیکھتااور بولٹا ہے تو وہی دیکھتااور بولٹا ہے جس کی اسے اجازت دی گئی ہے،اگر وہ اینا ہاتھ یا قدم اٹھا تا ہے تو وہیں اٹھا تاہے جہاں اس کے مولی نے اس کے لئے اٹھانا پیند کیا ہے، اس کے سوانہ وہ کچھ ستا ہے نہ دیکھتا ہے نہ ادر کوئی ادنی جنبش کرتا ہے تو اس ربط محبت کے اظہار کے لئے لامحالہ وہی الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں جواس موقع محل کے لئے مانوس ہیں پھرجس طرح وہاں ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب صرف اس رختۂ محبت کی تر جمانی ہے، اسی طرح بیہاں بھی ان الفاظ کا کھلا ہوا مطلب یہی ہے کہ اب بیربندہ ، وادی محبت طے کرتا ہوا اینے مولیٰ کی رضاد تسلیم میں فنا ہو چکا ہے اور اوامر شریعت کا اس طرح مطیع ومنقاد ہو گیا ہے جبیبا کدایک شائست گھوڑا اینے سوار کے اشارات کا ، نداس گھوڑے کی حس وحرکت اپنی ہے نداس بندہ ک نقل وحرکت اپنی ، و کیھنے میں تو پیخود تھہرتا اور حرکت کرتا ہے اور حقیقت میں اس کی حس وحرکت اس کے مالک ہی کی ہے اس کے جوارح اس کے ارادہ کے مظاہر سے ہوئے ہیں جب مخلوق کی قوت ارادی اس درجہ فنا ہوجاتی ہے کہ اس کا حرکت وسکون دوسرے کے ارادہ کے تابع ہوجائے تو پھراس کا حکم اس صاحب ارادہ کے تابع ہوجا تا ہے۔ کتا جبیبا خبیث جانورمعلّم ہوکر جب اپی توت ارادی فناء کردیتا ہے اور ہمتن اینے مالک کی رضا کے تابع ہوجاتا ہے توشریعت نے اس کے جوارح کا اپنا کوئی تھم باقی نہیں رکھا بلکہ جواس کے مالک کا تھم ہےاس کا بھی وہی تھم رکھودیا ہےاس لئے اگروہ کتامسلمان کا ہےتواس کا شکار حلال ہےاور اگر کا فرکا ہے تو اس کا شکار حرام ہے۔اس کا مطلب ہیہے کہ اس درجہ فنائیت کے بعد اب پیشکار اس کتے کا ہے ہی نہیں بلکہ اس کے مالک کا ہے اگروہ مسلمان تھا تو یہ بھی حلال ہے ای طرح جب بندہ اینے ارادہ کوفنا کردیتا ہے تو پھریہ اطلاق درست ہوجاتا ہے کہاس کے سم وبھر مشیب این وگی کا مظہر بن گئے ہیں،آپ نے دیکھا کہ فناءارادہ کے اس مرحلہ پر پہنچ کر کس طرح ایک کتا ا بنے مالک کا حکم اختیار کرلیتا ہے مگر جب ایک انسان شریعت کی متابعت کی بحائے اس سے نگرانے لگتا ہے تو پھراس کا حکم حانور ے بدر ہوجاتا ہے۔ (ترجمان النة: ١٩٨١)

#### ترجمة الباب كساته صديث كامناسبت

شارحین بخاری نے ترجمة الباب کے ساتھ ،اس حدیث کی مختلف مناسبتیں بیان فر مائی ہیں:

● علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں نوافل کے ذریعہ قربت خداوندی کے حصول کا ذکر ہے اور یہ تقرب چونکہ انتہائی تواضع اور رب کے حضور حددرجہ عاجزی اختیار کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا، اس لئے اس مناسبت سے حدیث باب کو باب التواضع کے تحت ذکر فرمایا (۳۱)۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے بھی اس کے قریب قریب بات ارشاد فرمائی ہے کہ روایت کے اندر عبادت اور نماز کا ذکر ہے اور نماز انتہائی درجہ خضوع اور تواضع میں ہوتی ہے، روایت کے اندر اس تواضع پر مرتب ہونے والے ثمر ہ لیعنی رب کے ہاں قبولیت اور بلندر تبہ کے حصول کا ذکر ہے (۳۲)۔

ص حافظ ابن جحرر حمد الله اورعلامة مطلانی رحمد الله نے فرمایا که ترجمة الباب "من عدی لی ولیا ....." سے مجھ میں آرہا ہے کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ الله والوں کی دشمنی سے بچاجائے اور ان کے ساتھ محبت اور دوتی اور اکرام والا معاملہ اختیار کیا جائے اور بزرگوں کی دوتی اور اکرام ، تواضع کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا (۳۳)۔

تخ الحديث مولانا محمد ذكرياصا حب رحمه الله فرمات بين كه ترجمة الباب "مَنْ عادى لي وليا ....." سے ثابت ہوتا ہے كونكه متواضع شخص كسى سے دشمنى ثبين كرتا، چه جائيكه الله والوں سے دشنى كرے، چنانچه حضرت كھتے ہيں:

"والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة في قوله: "مَنْ عادى لى وليا ....." فإن المتواضع لا يعادي أحدا، فضلاً عن الأوليا" (٣٤).

<sup>(</sup>۳۱) شرح الكرماني للبخاري:۲٠/۲۳

<sup>(</sup>۳۲) لامع الدرارى: ۱۰/۸۸

<sup>(</sup>٣٣) فتح الباري: ١١/١١ ٤٠ وإرشاد الساري: ٥٠٤/١٣

<sup>(</sup>۳٤) تعليقات لامع الدرارى: ١٠/٨٧

۳۹ - باب: قُولُو النَّيِّ عَلِيْكِ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ).

هُومَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» /النحل: ۷۷/.

امام بخاری رحمه الله نے اس باب میں قرب قیامت کوبیان کیا ہے، سورۃ نحل کی جوآیت کریمہ ذکر کی
ہے، اس کا ترجمہ ہے: قیامت کا معاملہ بیک جھیک کے برابر ہوگایا اس سے بھی زیادہ کم وقت ۔ بے شک اللہ جل
شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مَّ مَنْ سَهُلٍ عَنْ سَهُلٍ عَنْ سَهُلٍ عَنْ سَهُلٍ عَنْ سَهُلٍ عَنَّ سَهُلٍ عَنْ سَهُلٍ عَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكُ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) . وَيُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَيَمُدُّهُمَا .

[(: ٢٥٢٤]

حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت استے قریب تھیج گئے ہیں اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دوا نگلیوں کے اشارہ سے اس قرب کو بتایا، پھران دونوں کو پھیلایا۔
امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ سعید بن محمد بن الحکم بن البی مریم ہیں، ان کے شیخ ابوغسان ہیں، جن کا نام محمد بن مطرف ہے اور ابوحازم حضرت سلمہ بن دینار کی کنیت ہے۔

بُعِثْتُ أنا والساعةُ

بُعِنْتُ: ماضی مجہول واحد منتکلم کا صیغہ ہے اور "الساعة" مرفوع ہے، کیونکہ اس کا عطف بُعِنْتُ کی خمیر منتکلم پر ہے اور خمیر منتقصل کے ساتھ تاکیدلائے بغیر چونکہ اسم ظاہر کا عطف درست نہیں ،اس لئے اس کے بعد ضمیر منتقصل کی تاکید کے طور پر '' اُنا' ، ضمیر منقصل لے آئے ، تاکہ اسم ظاہر کا عطف صحیح ہوسکے (ا)۔

بعض حفرات نے اس ترکیب پراعتراض کیا کہ میر متکلم پرعطف درست نہیں، کیونکہ بعثت الساعة (قیامت مبعوث کی گئی) نہیں کہاجاتا، کیونکہ بیاس وقت کہاجاتا ہے جب پہلے سے کوئی چیز موجود ہو اور پھراسے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢١/١١، وعمدة القاري: ١٣٩/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣٩/٥٠٥

بھیجا جائے اور اٹھایا جائے جب کہ قیامت تو آنے والی ہے، پہلے سے موجود نہیں۔

اس کاجواب بید میا گیاہے کہ چونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے،اس لئے اس کو بمنز لہ موجود قرار دے کریہ لفظ استعمال کیا گیا (۲)۔

ابوالبقاء عكبرى كزديك"بعثت أنا والساعة" مين واوّ "معنى مين باورالساعة مفعول معهون كى بناء يرمنصوب إس)-

لیکن قاضی عیاض نے رفع والی صورت کواحسن قرار دیاہے (۴)۔

#### ويشير بإصبعيه فيمد بهما

رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے اپنی دوانگلیوں کو پھیلا کراشارہ فرمایا، میں اور قیامت دونوں ایک دوسرے کے اس قدر قریب ہیں، دوانگلیوں سے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی مراد ہے چنانچہ کتاب النفیسر کی روایت میں اس کی تصریح ہے (۵)۔

#### حدیث کے دومطلب

اس حدیث شریف کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں:

سید دنوں انگلیاں چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور قریب ہیں، اس لئے آپ کا مطلب میتھا کہ میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ نہیں، اور میرے بعد اس کا وقوع بہت زیادہ دور نہیں، ایک دوسرے کے قریب اور متصل ہیں، درمیان میں نہ کسی اور نبی کوآنا ہے اور نہ ہی کوئی اور امت آئے گی، جس طرح ان دوانگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، علامہ توریشتی رحمہ اللہ نے بیمعنی بیان کئے ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١/١١، وعمدة القاري: ١٣٩/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣٥/٥٠٥

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٢١/١١، وعمدة القاري: ١٣٩/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣/٥،٥

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢١/١١، وعمدة القاري: ١٣٩/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣/٥،٥

<sup>(</sup>٥) و كيم كشف الباري، كتاب التفسير: ٧٢١

<sup>(</sup>٦) فتح الباري: ٢١/١١، ١٤٢٤، وإرشاد الساري: ٦/١٣.

دوسرا مطلب سیہ کدان دوانگلیوں میں درمیان والی انگلی تھوڑی می بڑی ہوتی ہے اور اس میں تھوڑ اسا فاصلہ اضافہ ہوتا ہے، اس قلیل اضافہ کی طرف اشارہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں ، اس قدرتھوڑ اسا فاصلہ ہے، چنانچیة قاضی بیضاوی رخمہ الله فرماتے ہیں:

"معنى الحديث أن نسبة تقدم بعثه صلى الله عليه وسلم على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الاخرى"(٧).

اور دونوں معنوں میں باہمی کوئی تضادنہیں، اتصال کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے اور قلیل فاصلے کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے۔

۱۳۹ : حدّ ثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الجُعْنِيُّ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَنَادَةَ وَأَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) . حضرت السوضى الله عنه سروايت م كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا، ميں اور قيامت ان دونوں (انگيوں) كى طرح (قريب قريب) بيج گئے ہيں۔ فرمايا، ميں اور قيامت ان دونوں (انگيوں) كى طرح (قريب قريب) بيج گئے ہيں۔

١١٤٠ : حدَّثني يَحْييٰ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِّةٍ قَالَ : (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ) . يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ . تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ .
 تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی مراد دوانگیوں سے تھی، فی مراد دوانگیوں سے تھی، اس روایت کی متابعت اسرائیل نے ابو حسین سے کی۔

(٧) فتح الباري: ١١/٥٢، وإرشاد الساري: ٢٠/١٥، قال الكرماني: قيل: إشارة إلى قرب المجاورة وقيل: إلى المعاورة وقيل: إلى تقارب مابينهما طولا، وفضل الوسطى على السبابة؛ لأنها أطول بشيء يسير، فالوجه الأول بالنظر إلى العرض والثاني بالنظر إلى الطول. وقيل: ليس بينه وبين الساعة نبيٌّ غيره مع التقريب لحينها. (وانظر شرح الكرماني: ٢٤/٢٢)

تابعه إسرائل عن أبي حُصِيْن

ابو تھیںن (حاء کے فتہ اور صاد کے کسرے کے ساتھ) کا نام عثمان بن عاصم ہے۔ ابو بکر بن عیاش کی متابعت اسرائل بن بونس نے کی ہے، یہ متابعت اساعیلی نے موصولاً نقل کی ہے۔ ہے(۸)۔

# ٠٤ - باب : طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبهَا .

یہ باب بلاتر جمہ ہے اور'' کالفصل من الباب السابق .....'' کے قبیل سے ہے، ہم نے جونسخہ متن کے طور پراختیار کیا ہے، اس میں مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ ترجمۃ الباب ہے، لیکن بہت سارے نسخوں میں یہ باب بلاتر جمہ ہے۔

چنانچیش الحدیث حضرت مولا نامحمد زکریار حمه الله اس کے متعلق لکھتے ہیں:

"والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن المصنف ذكره بغير ترجمة لمناسبة قوله تعالى في الباب السابق: ﴿ وما امر الساعة الاكلمح البصر ..... ﴾؛ ليمًا ذكر في حديث الباب من أمور تدل على فجاءة القيامة، كقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لتقومن الساعة، وقد نشر الرجلان..... "(1).

لین "اس ناکارہ کے نزدیک زیادہ مناسب بیہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیہ باب بلاتر جمہ قائم فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے باب میں جوآیت کریمہ ذکری گئی ہے، ﴿وما أمر الساعة إلا كلمح البصر ﴾ اس کے ساتھ الگی حدیث کی مناسبت ہے، اس حدیث میں ایسے امور کا تذکرہ ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اچا تک آئے گی ، اور سابقہ باب کی آیت کریمہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے!''

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ٢١/١١؛ وعمدة القاري: ٢٣/١١، وإرشاد الساري: ٦/١٣، ٥

<sup>(</sup>١) الأبواب والتراجم: ١٣٢/٢

٦١٤١ : حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّنَنَا أَبُو الرِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهُ قالَ : (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ : اللَّا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا مَنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ : اللَّا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا » . وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا فَلَا يَشَعَلُ اللَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْ بَلَيْنِ لِقَحْتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، بَنْ السَّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْفِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَشْعِمُهَا) . [ر: 1803]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوئے اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے ہونے لگے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لئے اس کا ایمان نفع بخش نہیں ہوگا، جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہوگا .....

پی قیامت آجائے گی اور دوآ دی کپڑا درمیان میں (خرید وفروخت کے
لئے) پھیلائے ہوئے ہوں گے، ابھی خرید وفروخت کلمل بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ ہی
انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا (کہ قیامت برپا ہوجائے گی) اور قیامت اس حال میں قائم
ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آرہا ہوگا اور اسے پی بھی نہیں پائے گا۔
قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کرارہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہ
پی پائے گا، قیامت اس حال میں برپا ہوگی کہ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف
الشائے گا اور اسے کھا بھی نہ یائے گا۔

حدیث شریف کا مقصد ہیہ کہ قیامت اچا تک قائم ہوگی اور بہت سارے لوگ اپنے مذکورہ اعمال میں مصروف ہوں گے، ابھی کام پورانہیں کیا ہوگا کہ قیامت برپا ہوجائے گی۔

#### لقُحة

#### (لام کے کسرہ کے ساتھ ) دودھ والی اونٹی۔

#### وهو يليط حوضه

لاط يليط \_\_ لَيْطاً: لينا، بنانا، من شير بنانا ..... لاط حوضه إذا مدره أي جمع حجارة فصيرها كالحوض ثم سد مابينها من الفرج بالمدر ونحوه (٢).

آمنوا أجمعون "أجمعون" تاكيد بونے كى بناء پر مرفوع ہے، يہ "آمنوا" كى شمير فاعل كے لئے تاكيد ہے۔

حدیث شریف کے اندر ہے کہ لوگ جب مغرب سے سورج کے طلوع کود مکھ لیں گے واس خرق عادت اور خلاف معمول واقعے کود کھے کر سب کے سب ایمان کے آئیں گے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خرق عادت امور کا صدور تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آرہا ہے، حضرات انبیاء کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہوتا ہے لیکن سی خرق عادت امر کود کھے کر سب لوگ امران کے طرور ہوتا ہے لیکن سی خرق عادت امر کود کھے کر سب لوگ معمل ان ہو گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہواتو طلوع من مغرب اشتمس کود کھے کر سب لوگ ایمان کیسے لائیں گے؟

فرمایا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ شیاطین ، اس موقع پر لوگوں کو گراہ کرنے اور بے راہ روی پر ڈالنے سے رک جائیں گے ، کیونکہ ان کو معلوم ہوگا کہ اس کے بعد ایمان لا ناکسی کے لئے مفیر نہیں ہوسکتا، لہٰذا لوگوں کو ایمان سے رو کئے کی ضرورت نہیں (۳)۔

## فائده ....قربِ قيامت كى بردى نشانى كاظهور

حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے فر مایا کہ قرب قیامت میں زمین کے اندر عام حالات کی تبدیلی، جن بردی آیات اور نشانیوں کے ذریعے سے واقع ہوگی، ان کا آغاز' نخروج دجال' سے ہوگا اور حضرت عیسلی کی وفات

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٠/١٣

<sup>(</sup>٣) لامع الدراري: ١٠/٨٠، والأبواب والتراجم: ١٣٢/٢

کے ساتھ ان کا اختیام ہوجائے گا اور عالم بالا میں جن بڑی نشانیوں سے تغیر پیدا ہوگا، ان کا آغاز ،مغرب سے سورج طلوع ہونے سے ہوگا اور وقوع قیامت کے ساتھ ان کا اختیام ہوجائے گا (۴)۔

چنانچ صحیح مسلم كاندر حفرت عبدالله بن عمروبن العاص كى روايت ب "أول الآيسات طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى، فالأخرى منها قريب"(٥).

امام حاکم نے فرمایا کہ بظاہر مغرب سے طلوع مثس کی نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور اس کے بعد خروج دابہ ہوگا (۲)۔

ان نشانیوں کے ظہور کے بعدایمان لا نامعتز نہیں ہوگا،حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کی حدیث طبر انی نے نقل نقل فرمائی ہے:

"إذا خرجت الآيات، طُرِحَت الأقلام، وطُوِيت الصحف، وخُلَصت الحفظة، وشَهِدَت الأجسام على الأعمال"(٧).

یعنی جب قیامت کی ان نشانیوں کاظہور ہوگا تو قلم بھینک دیئے جا کیں گے، صحیفے لپیٹ دیئے جا کیں گے، صحیفے لپیٹ دیئے جا کیں گے، مگرانی کرنے والے فرشتوں کی چھٹی ہوجائے گی اورجسم اعمال پر سواہی دینے لگیں گے۔

٤١ - باب : مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ ٱللَّهِ أَحَبُّ ٱللَّهُ لِقَاءَهُ .

## ترجمة الياب كي وضاحت

جواللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہے گاتو اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات پیند کرے گا، علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہئے کا مطلب میہ ہے کہ انسان آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے گے اور آخرت

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٩/١١

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم الحديث: ٢٩٤١

<sup>(</sup>٦) إر شاد السارى: ١٣/٩٠٥

<sup>(</sup>۷) إرشاد السارى: ۱۰/۱۳

کے لئے تیاررہ کر دنیا میں لمبی زندگی کو پہند نہ کرے آور اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے سے ملاقات چاہئے کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمادیتے ہیں (۱)۔

٦١٤٢ : حدّثنا حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ : (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ كَرَهَ ٱللهُ لِقَاءَهُ ).

قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ : إِنَّا لَنَكْرَهُ المَوْتَ ، قَالَ : (لَيْسَ ذَاكِ ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بَشِّرَ بِرِضُوَانِ ٱللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ وَضَرَهُ المَوْتُ بَشِّرَ بِعَذَابِ ٱللهِ وَعُقُوبَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ ، فَكَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ وَكُرة اللهُ لِقَاءَهُ ) .

أَخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرٌ وَعَنْ شُعْبَةً .

وقال سَعِيدٌ: عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ .

حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، جو شخص الله سے ملاقات کو مجبوب رکھتا ہے ، الله بھی اس سے ملاقات کو بهند نبیس محبوب رکھتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کو بابند نبیس محبوب رکھتا ہے اور جواللہ سے ملاقات کو بہند نبیس کرتا۔ اور حضرت عائشہ رضی الله عنہایا از واج مطہرات میں سے کسی اور نے عرض کیا کہ مرنا تو ہم بھی نہیں پند کرتیں ، حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، یہ بات نہیں ہے بلکہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے الله کی خوشنودی اور اللہ کے یہاں اس کی عزت کی خوشخری دے دی جاتی ہے ، اس وقت مومن کوکوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں رہتی جو اس کے آگے (اللہ سے ملاقات کو پند کرتا ہے اور بحب سے ملاقات کو پند کرتا ہے اور جب سے ملاقات کو پند کرتا ہے اور جب

# کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دے دی جاتی ہے، اس وقت آنے والے عذاب سے اس کوزیادہ کوئی چیز ناپسنز نہیں ہوتی۔

## دوا لگ الگ چیزیں ....موت اور الله کی ملا قات

چونکہ بظاہر معلوم ہور ہاتھا کہ 'لقاء اللہ' سے موت مراد ہے اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا از واج مطہرات میں سے سی اور نے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، راوی کوشک ہے کہ سوال کس نے کیا؟ بہر حال پوچھا گیا کہ موت تو ہمیں پندنہیں، گویا کہ اللہ کی ملاقات موت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور موت کوتو ہم ناپند کرتے ہیں کہیں ہم اللہ کی ملاقات ناپند کرنے والوں میں داخل تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ موت اور اللہ کی ملاقات دوالگ الگ چیزیں ہیں، چونکہ موت اللہ کی ملاقات کا ایک ذریعہ اور بیل ہے، اس لئے اسے بھی ' لقاء اللہ' سے تعمیر کردیا جاتا ہے۔

حمان ابن اسودر حمد الله كا قول ہے: "الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب" (٢) يعنى موت ايك بل ہے جودوست كودوست سے ملاتا ہے۔

سورة عنكبوت ميں ہے: ﴿من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت ﴿٣) يعنى جوالله كا مات كى اميدر كھتا ہے تو بشك الله كى طرف سے وقتِ مقرر آنے والا ہے۔

#### اختصره أبوداود وعمرو، عن شعبة .....

ابوداودسلیمان طیالسی نے اس حدیث کا اختصار کیا ہے، امام تر مذی نے اسے موصولاً نقل کیا ہے اور عمر و بن مرز وق کی روایت کو طبر انی نے موصولاً نقل کیا ہے (۴)۔

وقال سعید عن قتادة .... سعید بن ابی عرویه کی تعلق امام سلم نے موصولاً نقل کی ہے (۵)۔

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١١/١٣ ٥

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت: ٥

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١/٧٣، وعمدة القاري: ١٤٤/٢٣، وإرشاد الساري: ١٢/١٣ ٥

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٤٤/٢٣، وعمدة القاري: ١٤٤/٢٣

٦١٤٣ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ ٱللهِ أَحَبَّ ٱللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ ٱللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ) . [ر: ٧٠٦٥]

حضرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، جوشخص الله سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جوشخص الله سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ابواسامہ کا نام حماد بن سلمہ ہے، ابو بردہ کا نام حارث یا عامر ہے اور برید کے والد کا نام عبدالله بن ابی بردہ ہے۔حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں اور ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔

## ایک اشکال اوراس کا جواب

ایک حدیث کے اندرموت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، جب کے حدیثِ باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللّٰہ کی ملاقات کے لئے موت کی تمنا کرنی چا ہے۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، علامة سطلانی لکھتے ہیں:

"فیہ: أن محبة الله لا تدخل في النهي من تمنى الموت؛ لأنها ممکنة مع عدم تمنيه؛ لأن النهي محمول على حال الحیاة المستمرة، أماعند الاحتضار، والمعاینة، فلا تدخل تحت النهي، بل هي مستحبة" (٦).

یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہونی چاہیے
اور وہ موت کے بغیر ممکن نہیں جب کہ دوسری حدیث میں موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے۔
اس کا جواب سے ہے کہ دونوں الگ الگ موقعوں کی ہیں، جب زندگی جاری ہوتو
اس حالت میں موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، نہی اور ممانعت اس حالت پرمحمول ہے لیکن
موت کا وقت قریب آجائے اور عالم برزخ کا مشاہدہ ہونے گئے تو اللہ سے ملاقات کی
خواہش ہونی چاہیے اور بیخواہش کرنا ممنوع نہیں بلکہ مستحب ہے!

٦١٤٤ : حدّ ثني يَحْبِي بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلِيْكِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ يَقُولُ وَهُو صَحِيحٌ : (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطَّ حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ، كُمَّ يُغَيِّرُ) . فَلَمَّا نَزُلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى لُمَّ يُغَيِّرُ) . فَلَمَّا نَزُلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى) . قُلْتُ : إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيثُ اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى) . قُلْتُ : إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيثُ اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى) . قُلْتُ أَخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي عَلِيْكُ فَوْلُهُ : (اللّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى) . [ر: ١٧٤]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

جب آپ تندرست تھے فرمایا تھا بھی کئی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی
جب تک جنت میں رہنے کی جگہ اسے دکھا نہیں دی جاتی ، تو پھر اسے اختیار دیاجا تا ہے
چنانچہ جب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیار ہوئے اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کاسرِ مبارک میری ران پرتھا، تو آپ پرتھوڑی دیر کے لئے خشی طاری ہوگئی، جب افاقہ ہوا
تو آپ جھت کی طرف تکشکی لگا کرد کیکھنے گئے اور پھر فرمایا،الہ لھے الرفیق الا علی میں نے
کہا کہ اب حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے اور میں سمجھ گئی کہ یہ
وہی حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ترجیح نہیں دے سکتے اور میں سمجھ گئی کہ یہ

(وہ حدیث میتھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تک دنیا اور آخرت میں کسی نبی کواختیار نہ دے دیا جائے ،اس وقت تک اس نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی )

حضرت عائشه رضى الله عنها نے فرمایا که بید حضور اکرم صلى الله تعالی علیه وسلم کا آخری کلمه تھا، جوآپ نے اپنی زبان سے اوا فرمایا، یعنی بدارشاد" اللهم الرفیق الأعلی". فی رجال من أهل العلم یعنی دوسرے اہل علم بھی مجلس میں بیٹے تھے، ان سب کی موجودگی میں

بدروایت ہم نے حضرہ ت سعید بن المسیب اور حضرت عروہ بن زبیر سے سی۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوزندگى اورموت ميں اختيار ديا گياتھا، حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے موت اختيار فرمائى جوالله تعالى كى ملاقات كا ذريعه ہے، اس طرح حديث كى مناسبت باب سے ظاہر ہو جاتى ہے ( 2 )۔

### ٤٢ - باب : سكرات المؤت .

سکرات،سکرۃ کی جمع ہے،اورسکر کے معنی ہیں ایس بخق جوعقل وشعور کو ماوف کر دے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندرموت کی شدت اور بختی کو بیان فر مایا ہے۔

مَعْدِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ٱبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو ، ذَكُوانَ ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ رَخِيرَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ ، أَوْ : عُلْبَةٌ فِيهَا مَاءً رَخِي ٱللهُ عَمْرُ - فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدُهُ فِي المَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَةُ ، وَيَقُولُ : (لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَسَلْتُ عُمْرُ - فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي المَاءِ ، فَيَمْسَحُ بِهَا وَجْهَةُ ، وَيَقُولُ : (لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، وَاللهُ مَنْ سَكَرَاتٍ ) . ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : (فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى) . حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتُ مَدُدُهُ

قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْعُلْبَةُ مِنَ الْخَشَبِ ، وَالرَّ كُوةُ مِنَ الْأَدَمِ . [ر: ٥٥٠]

حضرت عائشہ رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم

(کی وفات کے وقت) آپ کے سامنے ایک برا ابرتن رکھا ہوا تھا، جس میں پانی تھا، عمر کوشبہ
تھا (کہ برتن کے لئے لفظ رکوۃ کہا تھا یاعلیۃ )حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم اپنا ہا تھا س
برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کوایئے چہرہ پر مکتے اور فرماتے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ،

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ١١/٤٣٨، وعمدة القاري: ١٤٥/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣/١٣ ٥

بلاشبه موت كى تختيال بين، پھرآپ اپنام تھا تھا كرفر مانے گئے، "في السرفيق الاعلى" يہال تك كه آپ كى روح قبض ہوگئ اور دست مبارك جھك گيا۔

رکوہ اور علبہ دونوں کے ایک معنی ہیں: پیالہ، بعضوں نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، رکوہ چمڑے اور علبہ کنڑی کے پیالے کو کہتے ہیں (۱)۔

# موت کی شختیاں

جب انسان کی جان تکلتی ہے تو روح کے جسم سے نکلنے کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، قر آن کریم کی چار آیٹوں کے اندرموت کی تختیاں بیان کی گئی ہیں:

- ◄ سورة ق ميں ہے:﴿وجاء ت سكرة الموت بالحق﴾ (٢).
- سورة انعام ميں ہے: ﴿ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ﴾ (٣).
  - سورة واقعم مين ہے:﴿إذا بلغت الحلقوم ﴾(٤).
  - € سورة قيامهي بع:﴿كلا إذا بلغت التراقي﴾(٥).

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ابن ابی شیبہ نے موصولاً نقل فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان آئی اور دور کعت نقل پڑھ کر دعا کی کہ کوئی مردہ ہمیں موت کے بارے میں ہتلا دے، ان کی دعا قبول ہوئی ، ایک آدمی نے قبر سے سر نکالا اور کہا کہ جھے مرے ہوئے ایک صدی گزرگئی لیکن موت کی کڑوا ہٹ آج تک محسوں ہورہی ہے(۲)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٤٦/٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة ق: ١٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: ٩٣

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة: ٨٣

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة: ٢٦

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري: ١٤/١٣ ٥

اور حلية الاولياء مين حضرت وائله كل ايك مرفوع حديث نقل كي كل يه:

"والذي نفسي بيده، لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف" (٧). لين قتم ال ذات كى جس كقبضة قدرت مين ميرى جان بموت كفر شخ كامشام وتلواركى بزارضر بول سازياده تخت بهد

٦١٤٦ : حدّثني صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً ، يَأْتُونَ النَّبِيَّ عَيْلِكُ فَيَسْأَلُونَهُ : مَنَى السَّاعَةُ ، فكانَ يَنْظُرُ إِلَى أَضْغَرِهِمْ فَيَقُولُ : (إِنْ يَعِشْ هٰذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَى نَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ) . قالَ هِشَامٌ : يَعْنِي مَوْنَهُمْ .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ پچھ دیہاتی رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، حضور اکرم سلم اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے سب سے کم عمر کو دیکھ کر فرماتے کہ اگر بیزندہ رہاتو اس کے بردھا ہے سے پہلے تم پرتمہاری قیامت آجائے گی، ہشام نے کہا کہ حضور اکرم سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مراد (تمہاری قیامت ہے ) ان کی موت ہواکرتی تھی۔

رجال من الأعراب جُفاة

جفاۃ ، جافی کی جمع ہے ، جافی ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو سخت طبیعت کا ہو۔ کیونکہ عموماً دیہاتی لوگ سخت طبیعت کے ہوا کرتے تھے، اس لئے ان کے لئے یہاں جفاۃ کالفظ استعال کیا۔ اور بعض نسخوں میں حفاۃ ہے ، جو حافی کی جمع ہے ، جس کے معنی ہیں ایسا شخص جو نظے یاؤں ہو (۸)۔

(جفاة) غليظون في طبعهم لقلة مخالطة الناس. (لا يدركه الهرم) لا يبلغ في حياته الهرم ، وهو الشيخوخة ونهاية العمر. (موتهم) أي فسر ساعتهم بموتهم وانقراض عصرهم ، لأن من مات فقد قامت قيامته .

<sup>(</sup>٧) وإرشاد الساري: ١٤/١٣ ٥

<sup>(</sup>۸) إرشاد الساري: ۱٤/۱۳

٦١٤٦ : أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ، باب : قرب الساعة ، رقم : ٢٩٥٢ .

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میہ جواب علی اسلوب انحکیم تھا اور مطلب میتھا کہ ان میں سب سے کم عمر کا جب بڑھا پا آئے گا تو ایک عہد گزر چکا ہوگا اور سب کی موت آ چکی ہوگی اور ہر انسان کی موت کے ساتھ کم از کم اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے، حدیث مشہور ہے" من مات فقد قامت قیامته" (۹).

حدیث میں چونکہ موت کا ذکر ہے اور ہرموت، اپنی نختیوں اور سکرات کے ساتھ آتی ہے، اس مناسبت سے حدیث کواس باب کے تحت ذکر فر مایا (۱۰)۔

مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيّ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ بَجِنَازَةٍ ، فَقَالَ : (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ). قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَاللهِ عَلَيْهِ بَجِنَازَةٍ ، فَقَالَ : (الْعَبْدُ اللَّوْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ).

حفرت ربیج انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا وسلم کے قریب سے لوگ جنازہ لے کرگز رہے تو حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که "مستریح او مستراح منه". (آرام پانے والا ہے یااس سے راحت پائی گئ) صحابہ نے عرض کی یارسول الله!"المستریح والمستراح منه" کیاچیز ہے؟ حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا، که بنده مومن دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے الله کی رحمت میں نجات پاجاتا ہے اور فاجر بندہ سے الله کے بندے، شہر، درخت اور چو پائے نجات پاتے ہیں۔

حاصل بیہ ہے کہ اگر مرنے والا اللہ کا نیک بندہ ہے تو وہ دنیا کی زندگی کی تکلیفوں سے راحت پا جا تا ہے اور اگروہ گنا ہگار اور نا فرمان ہے تو خلقِ خدااس کی اذیتوں اور تکالیف سے نجات پالیتی ہے۔

<sup>(</sup>٩) إتحاف السادة المتقين: ١١/٩

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري: ١٤٧/٢٣، وإرشاد الساري: ١٥/١٣

٦١٤٧ : أخرجه مسلم في الجنائز ، باب : ما جاء في مستريح ومستراح منه ، رقم : ٩٥٠ .

امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ اساعیل بن ابی اولیں ہیں اور وہ امام مالک رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں ، ابوقا وہ کا نام حارث ہے اللہ نے یہاں پہلی بار وقا وہ کا نام حارث ہے اور رِبْعی راء کے کسرہ کے ساتھ ہے ، بیحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فرمائی ہے ، اگلی حدیث بھی اس کا اختصار ہے۔

(٦١٤٨) : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَخْبِي ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ٱبْنِ حَلْحَلَةَ : حَدَّثَنِي ٱبْنُ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَالَ : (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ) .

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ مرنے والا یا آرام پانے والا ہوتا ہے یا اس سے آرام پایا جاتا ہے۔مؤمن مستر سے یعنی آرام پانے والا ہوتا ہے۔

٣١٤٩ : حدّ ثنا الحُمَيْدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (يَتْبَعُ اللَّيْتَ ثَلَاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ ٱثْنَانِ وَيَبْقَىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ : يَتْبعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ ).

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ،میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں ، دوتو واپس آ جاتی ہیں ،صرف ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے ، اس کے ساتھ اس کے گھر والے ، اس کا مال اور اس کا عمل چاتا ہے ، اس کے گھر والے ، اس کا مال اور اس کا عمل چاتا ہے ، اس کے گھر والے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے ۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے ۔ حضرت براء بن عاز برضی الله عنہ کی روایت امام احمد رحمہ الله نے نقل کی ہے کہ پھر مردے کے پاس

<sup>(</sup>٦١٤٩) أخرجه مسلم في أوائل الزهد والرقائق، رقم الحديث: ٢٩٦٠، وأخرجه الإمام الترمذي في كتاب الزهد، باب ماجا، مثل ابن آدم وأهله وماله وعمله: ٥٨٩/٤، رقم الحديث: ٢٣٧٩،

قبر میں ایک خوبصورت چبرے اور خوبصورت لباس پہنے ایک شخص آتا ہے اور کہنا ہے کہ تہمیں خوش خبری ہو، مردہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہے؟ وہ کہنا ہے کہ میں تہہارا نیک عمل ہوں اور کا فرکے پاس ایک بدشکل شخص آتا ہے اور کہنا ہے کہ میں تہہارا بدعمل ہوں (۱۱)۔

اس روایت میں میت کا ذکر ہے اور ہرمیت، موت کی سکرات سے گزرا ہوتا ہے، اس لئے اس باب کے تحت اس روایت کوذکر کیا ہے۔

حیدی امام بخاری رحمه الله کے شاگر دہیں اور ان کا نام عبد اللہ بن زبیر ہے۔

۱۹۵۰ : حدّ ثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ ، عُدُوةً وَعَشِيَّةً ، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ ، فَيُقَالُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ حَمَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ) . [ر: ١٣١٣] غُدُوةً وَعَشِيَّةً ، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ ، فَيُقَالُ : هٰذَا مَقْعَدُكَ حَمَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ) . [ر: ١٣١٣] معرت ابن عررض الله عند سروایت به که نبی کریم صلی الله تعالی علیه و کلم نف فرمایا، جبتم میں سے کوئی مرتا به قصح وشام اس کے رہنے کی جگد اسے دکھائی جاتی ہے ، خواہ وہ دوز خ ہویا جنت اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے رہنے کی جگد ہے ، یہاں تک کہ قیامت خواہ وہ دوز خ ہویا جنت اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے رہنے کی جگد ہے ، یہاں تک کہ قیامت

بوالنعمان كانام محمر بن الفضل ہے۔ صحاح ستہ میں سے امام بخاری کے علاوہ کسی اور نے بیرحدیث ذکر منہیں کی۔ والحدیث من أفراد البحاری (۱۲).

المَّاتُ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْ بْنُ الجَعْدِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

آحاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱۱) إرشاد الساري: ۱۷/۱۳

<sup>(</sup>۱۲) إرشاد الساري: ۱۸/۲۳

اس باب کے اندر ذکر کردہ تمام احادیث میں موت یا میت کا ذکر ہے، اس سے سکرات الموت ہیں ازخود دلالت ہوجاتی ہے۔

# ٤٣ – باب : نَفْخ الصُّورِ .

قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْئَةِ الْبُوقِ . «زَجْرَةً» /الصافات: ١٩/ : صَيْحَةٌ .

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «النَّاقُورِ» /المدثر: ٨/: الصُّورِ. «الرَّاجِفَةُ» /النازعات: ٦/: النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ. النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ.

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں نفخ صور کا ذکر کیا ہے، صور در حقیقت ایک سینگ ہے جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اس میں پھونک مارنے کو' دنفخ صور'' کہاجا تا ہے، یہ نفخ صور کتنی مرتبہ ہوگا اس میں اختلاف ہے .....

### قیامت کے دن تعداد فخات

قیامت کے دن فخات کی تعداد میں اختلاف ہے، علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ چار فخات ہوں گے،
پہلا فخہ ہوگا جس سے تمام زندہ مرجا کیں گے، دوسر افخہ ہوگا جس سے تمام مردے زندہ ہوجا کیں گے اور حساب
کے لئے جمع ہوں گے، تیسر افخہ ہوگا جس سے عام بے ہوتی طاری ہوجائے گی اور چوتھا فخہ ہوگا جس سے طاری
ہونے والی بے ہوتی سے افاقہ ہوگا (1)۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار
کیا ہے (۲)۔

مولا نا رشید آحد گنگوی رحمه الله نے ''لامع الدراری'' میں تین (۳) اور'' کوکب الدری'' میں چار نفخات کا قول اختیار کیا ہے، ایک نفخہ امات، دوسرانفخہ احیاء، تیسرانفخہ صعقہ اور چوتھانفخہ افاقہ نفخہ صعقہ اس وقت

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٤/٦ ٤٤، كتاب أحاديث الانبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد

<sup>(</sup>۲) و کیکے: تفسیر عثمانی: ۲۲۰،

<sup>(</sup>٣) وكي الامع الدرارى: ٥٨/٨، كتاب الأنبياء

ہوگا جب حساب کے لئے ظہور فرمائیں گے (۴)۔

بعض حضرات نے پانچ نفخات کا قول اختیار کیا ہے، چنانچ حضرت شاہ عبدالقا درصاحب نے سورۃ النمل کی نفیر میں یا پنچ فٹخات ذکر کئے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

''ایک بارصور پھنکے گاجس سے خلق مرجائے گی، دوسرا پھنکے گاتو جی آٹھیں گے، اس کے بعد پھنکے گاتو گھبرا جائیں گے، پھر پھنکے گاتو بے ہوش ہوجائیں گے اور پھر پھنکے گاتو ہوشیار ہوں گے''(۵)۔

صاحب بُمل نے اس پرتجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا" وقد سمعنا بمن زاد فی الطنبور نغمة، ولم نسمع بمن زاد فی الصور نفخة "(٦) لینی بیتو ہم نے سنا کہ ساز میں کی نغمہ کا کی شخص نے اضافہ کردیا ہے (کہ ایک نغمہ نیا ایجاد کردیا ہے ) لیکن صور میں نفخہ کے اضافہ کا قول ہم نے بھی نہیں سنا۔

علامه آلوى رحمه الله في تين كقول كورج وى ب ( ) - ابن عربي رحمه الله في اسى قول كواختيار كيا به وه فرمات بين ايك فخد فزع به جس كاذكر قرآن كريم كي سورة نمل بين به وي وي من في السموات ومن في الأرض ( ( ) . اور وسر انتخر صعق ب اور تيسرا نتخر بعث بان دونول كاذكر سورة زمركي اس آيت كريمه بين ب في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ( ) .

اس كى تا تيطرى كى ايكروايت بيه وتى به اس مي به نفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع فيفزع أهل السماء والأرض بحيث تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ثم

<sup>(</sup>٤) تعليقات لامع الدراري: ٩/٨ ٥٠ كتاب الانبياء

<sup>(</sup>٥) (و كيم تفسير عثماني: ٢١٢، سورة النمل)

٠ (٦) تعليقات لامع الدراري: ٥٩/٨ كتاب الأنبياء

<sup>(</sup>٧) ويكيئ :روح المعانى: ٣٨٨/٢٤

<sup>(</sup>٨) سورة النمل: ٨٧

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر: ٦٨

نفحة الصعق، ثم نفخة القيام لرب العالمين"(١٠). اس روايت مين تين فخات كاؤكر بي الكناس روايت كي سند ضعيف بي .

جہوراورعلائے محققین کے زور کیے کل دومرتبہ نفخ صور ہوگا (۱۱)، جن کا تذکرہ سورۃ زمر کی مذکورہ آیت میں کردیا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ نفخ صور ہوگا تو آسان وزمین کے تمام جاندار بے ہوش ہوجا کیں گے، مگر جس کواللہ چاہے ﴿ إِلا مِن شاء اللّٰه ﴾ سے بعض نے حضرت جرئیل، میکا کیل، اسرافیل اور ملک الموت مراد لئے ہیں، بعض کے نزدیک انبیاء وشہداء مراد ہیں اور بعضوں نے کہا کہ اس سے وہ جاندار مراد ہیں جونفی اولیٰ سے پہلے مریکے ہوں (۱۲)۔

روایتِ باب امام بخاری رحمه الله نے ''کتاب احادیث الانبیاء' میں بھی نقل کی ہے (۱۳)۔

قال مجاهد: الصور كهيئة البُوْق

سورة زمر میں ہے: ﴿ ونفح فی الصور .... ﴾ مشہور مفسر حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ صور بوق کی شکل کا ہوتا ہے، بوق سینگ کو کہتے ہیں، فریا لی نے بیتائی موصولاً نقل کی ہے (۱۴)۔

#### زُجْرَة: صيحة

سورة النازعات كى آيت ميں ہے: ﴿ ف انسما هى زجرة واحدة ﴾ مجاہد نے اس ميں لفظ زجرة كى تفير صيحة سے كى ہے، صيحه كے معنی اگر چدا كہ چينے كے آتے ہيں ليكن علامة سطلانى رحمه الله فرماتے ہيں كہ اس سے مراد فخة ثانيہ ہے، جس طرح سورة ليس آيت نمبر ٢٩ ميں فخة اولى كے لئے يه لفظ استعال ہوا ہے، ﴿ ماينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم ..... ﴾ (١٥).

<sup>(</sup>۱۰) إرشاد السارى: ۱۹/۱۳

<sup>(</sup>۱۱) و کیچئے:تفسیر عثمانی: ۲۲۰

<sup>(</sup>١٢) وكيصح:الجامع لأحكام القرآن: ٢٨٠/١٥

<sup>(</sup>١٣) وكيص صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب احاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وبعده: ١/٦

<sup>(</sup>۱٤) إرشاد الساري: ۱۸/۱۳

<sup>(</sup>۱۵) إرشاد الساري: ۱۸/۱۳

حضرت مجابد کی اس تعلیق کوفریا بی نے موصولاً نقل کیا ہے (۱۲)۔

وقال ابن عباس: الناقور: الصور

سوره مرثر، آیت نمبر ۸ میں ہے: ﴿ فَإِذَا تَقَر فَى الناقور ﴾ حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرمایا کہاس آیت میں ناقور سے صور مراد ہے، طبرى اور ابن الى حاتم نے اس تعلیق کوموصولاً نقل کیا ہے (۱۷)۔

الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية

سورة نازعات میں ہے: ﴿ يوم ترجف الراجفة، تنبعها الرادفة ﴾ حضرت ابن عباس رضى الله عنه فرماتے ہیں كدر اجسفة سے پہلا فخداور رادفة سے دوسر افخد مراد ہے، ليعلق بھى ابن الى حاتم اور طبرى نے موصولاً نقل كى ہے (۱۸)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوافراد نے آپس میں گالی گلوچ کیا، ایک مسلمان تھا اور دوسرایہودی، مسلمان نے کہا کہ' اس ذات کی قتم جس نے محمصلی

<sup>(</sup>١٦) إرشاد الساري: ١٣/١٣٥

<sup>(</sup>۱۷) إرشاد الساري: ۱۸/۱۳

<sup>(</sup>۱۸) إرشاد الساري: ۱۸/۱۳

الله تعالیٰ علیه وسلم کوتمام جہان میں منتخب و برگزیدہ بنایا''، یہودی نے کہا کہ''اس ذات کی قسم جس نے موٹ کوتمام جہان میں منتخب و برگزیدہ بنایا''۔

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان یہودی کی اس بات پر غصے ہوگیا اور اس کے منہ پر طمانچہ مارا، تو یہودی رسول اللہ سلمی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا اور مسلمان کا معاملہ بیان کیا، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر میری برتری کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہوجا کیں گے اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جے ہوش آئے گا، اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش اللی کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوئے ہوں آئے ہوں ہوئے تھے، ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہوں سے جو جہوئی ہوئی ہوئے ہوئی ان لوگوں میں ہوں گے جو بے ہوئی ہوئے اس بوئے تھے، اور پھر مجھ سے پہلے ہی ہوئی میں آگئے تھے، یاان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس بے ہوئی سے مشتیٰ کردیا تھا۔

## أو كان ممن استثنى الله .....

قرآن کریم کی سورہ زمر، آیت ۱۸ میں ہے: ﴿ و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی السموات ومن فی الارض إلا ما شاء الله ..... ﴿ و و مرتبہ نُنْخ صور ہوگا، پہلی مرتبہ نُنْخ صور ہوگا تو سب کے ہوش اڑ جا کیں گے، جتنے زندہ ہیں وہ سب مرجا کیں گے اور جوم چکے تھے، ان کی ارواح پر بے ہوشی طاری کردی جائے گی، اس کے بعد دوسر انْنْخ صور سے بہوش ہونے والوں سے پھھ سنٹی بھی ہوں گے، آیت کریمہ میں ﴿ إلا ماشاء الله ﴾ سے استثناء کیا گیا۔

مشنیٰ کون ہوں گے؟ جبیبا کہ گزرگیا کہاس میں مختلف اقوال ہیں:

اول: مردے کہ وہ پہلے ہی سے بے ہوش ہیں، دوم: شہداء، سوم: حضرات انبیاء، چہارم: حضرت جہارم: حضرت جہارم: حضرت مردے کہ وہ پہلے ہی سے بے ہوش ہیں، دوم: شہداء، سوم: عضرت میکائیل، حضرت میکائیل، حضرت میکائیل، حضرت میکا علیہ السلام، ہفتم: علامه ابن حزم نے فرمایا کہ تمام فرشتے اس سے مراد ہیں (19) ۔ علامہ طبری مشتم: حضرت موسی علیہ السلام، ہفتم: علامہ ابن حزم نے فرمایا کہ تمام فرشتے اس سے مراد ہیں (19) ۔ علامہ طبری

### رحمهاللد نے شہداء والے قول کورجے دی ہے۔

٦١٥٣ : حدّثنا أَبُو الْمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَبْبُ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ : (يَضْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَضْعَقُونَ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قامَ ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ ، فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ).

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا . [ر: ٢٢٨١ ، ٢٢٨٠]

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے ہوشی کے وقت تمام لوگ بے ہوش ہوجا کیں گے اور سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، اس وقت حفرت موئی عرش اللی کو پکڑ ہے ہوں گے، اب مجھے نہیں معلوم کہ موئی ان میں سے تھے جو بے ہوش ہوئے تھے (یانہیں)۔

ابوالیمان کا نام حکم بن نافع ،ابوالز ناد کا نام عبدالله بن ذکوان اوراعرج کا نام عبدالرحمٰن بن هرمز ہے۔

### رواه أبوسعيد .....

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت امام بخاری رحمه الله نے ، کتاب احادیث الا نبیاء میں موصولاً نقل فرمائی ہے (۲۰)۔

٤٤ - باب : يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّكُ . [ر: ٦٩٧٧]

### ترجمة الباب كامقصد

قبض کے معنی کسی چیز کوجمع کرنے اور لیسٹنے کے بھی ہیں اور فنا اور ختم ہونے کے بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب سے بیہ مقصد ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس دنیا کی زمین کوختم فرمادیں گے۔اور حشر کی زمین ایک نئی زمین ہوگی۔ چنانچے قرآن کریم کی آیتِ کریمہ میں ہے:

<sup>(</sup>۲۰) عمدة القاري: ۱٥٤/۲۳

# ارض محشر کون سی اور کیسے ہوگی؟

﴿ يعن: قيامت كادن ايا موگا كه اس مين موجوده زيين بھى بدل دى جائے گى اور المقهار ﴾ يعن: قيامت كادن ايباموگا كه اس مين موجوده زيين بھى بدل دى جائے گى اور آسان بھى اور سب كے سب الله واحد وقبار كے سامنے حاضر مول گے۔

زمین وآسان کے اندر بہ تبدیلی ذاتی بھی ہوسکتی ہے اور صفاتی بھی ،اس کے بدل دینے کے بہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل وصورت بدل دی جائے ، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ پوری زمین ایک سطح مستوی بنادی جائے گی ، جس میں نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی ، نہ در خت وغیرہ کی ، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلہ رہے گانہ فاراور گہرائی ،قر آن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں ہے: ﴿لا تسریٰ فیھا عوجاً ولا امتا ﴾ یعن تعمیرات اور پہاڑ ول کی وجہ سے جوآج کل رائے اور سڑکیس مڑکر گرزرتی ہیں اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی ، بیصورت نہ رہے گی بلکہ سب صاف میدان ہوجائے گا۔

اور بیتبدیلی ذاتی بھی ہوسکتی ہے کہ بالکل ہی اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین اوراس آسان کی جگہ دوسرے آسان بنادیئے جائیں، اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں، بعض احادیث سے صرف صفات کی تبدیلی ۔ تبدیلی معلوم ہوتی ہے اور بعض سے ذات کی تبدیلی ۔

## اختلا ف روایات اوران مین تطبق کی صورت

امام بیہی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں روایت نقل کی ہے:

"تبدل الأرض أرضا، كأنها فضة، لم يسفك فيها دم حرام، ولم يعمل عليها خطيئة "(١). يعنى رسول الله عليه وسلم في فرمايا كمحشر كى زمين يعمل عليها خطيئة "(١). يعنى رسول الله عليه وسلم فرمايا كمحشر كى زمين بالكل نئ زمين چاندى كى طرح سفيد هوگى اورييز مين اليى هوگى جس پركسى في كوئى گناه نهيل كيا هوگا جس پركسى كاناحق خون نهيل گرايا گيا۔

ید وایت مرفوعاً اور موقو فا دونوں طرح مروی ہے لیکن اس کا موقو ف طریق اصح ہے! یہاں ہاب میں آ گے حضرت مہل بن سعد رضی الله عنہ کی روایت آ رہی ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روزلوگ ایک ایسی زمین پراٹھائے جائیں گے جوالی صاف وسفید ہوگی جیسے میدے ک

روفی، اس میں کسی کی کوئی علامت (مکان، باغ، درخت، بہاڑ، ٹیلہ وغیرہ کی) کچھ نہ ہوگی، بہی صفحون بہتی نے

حضرت عبدالله بن ابن عباس رضى الله عنها سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے (۲)۔

اس طرح کی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوئی اور ہوگی اور جس تبدیلی کا ذکراس آیت میں ہے،اس سے ذات کی تبدیلی مراد ہے۔

لیکن بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیتبد ملی صرف صفات میں ہوگی چنانچہ امام حاکم نے سندقوی کے ساتھ دھنرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:

"تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم لعظمة الرحمن، ثم لايكون لبشر من بنى آدم إلا موضع قدميه، ثم أدعى أول الناس، فأخِر ساجدا، ثم يؤذن لي في الشفاعة، فأقول: يا رب عبادك عبد وك في أطراف الأرض ..... فذلك المقام المحمود"(٣).

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے روزیہ زمین اس طرح کھینجی جائے گی، جیسے چمڑ ہے کو کھینچا جائے جس سے اس کی سلوٹیں اور شکن نکل جائیں (اس کی وجہ سے زمین کے غار اور پہاڑ سب برابر ہوکر ایک سطح مستوی بن جائے گی اور اس وقت تمام اولا و آ دم اس زمین پر جمع ہوگی، اس جموم کی وجہ سے ایک انسان کے حصہ میں صرف اتنی ہی زمین ہوگی، جس پر وہ کھڑ ا ہو سکے، پھر محشر میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا، میں رب العزت کے سامنے بحدہ میں گر پڑوں گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گا تو میں تمام محمود ہے۔ مخلوق کے لئے شفاعت کی وجائے گی تو میں تمام محمود ہے۔

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/٤٥٤

<sup>(</sup>٣) المستدرك، كتاب الأهوال: ٢١٤/٤

حضرت جابر رضی الله عنه کی اس روایت سے توبظا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں تبدیلی صرف صفت کی ہوگا کہ عناراور پہاڑاور درخت ندر ہیں گے، مگر ذات زمین یہی باقی رہے گی۔ چنانچہ امام قرطبی نے ابوالحسٰ بن حیدرہ سے بھی اسی طرح دونوں قسم کی روایات میں تطبیق نقل فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں:

"انه جمع بين هذه الأخبار بأن تبديل السموات والأرض يقع مرتين، إحداهما تبدل صفاتهما فقط، وذلك عند النفخة الأولى ..... ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض "(٤).

یعن مختلف احادیث کے اندر تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہ آسان اور زمین کی بہتبدیلی دومر تبدواقع ہوگی، پہلی مرتبہ صفات کی تبدیلی ہوگی اور یہ نخد اولی کے وقت ہوگا پھر دونخوں کے درمیان کی جومدت ہے، اس میں آسان وزمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور خے آسان اور زمین پیدا ہوں گے تو دوسری مرتبہ کی بہتبدیلی ذاتی ہوگی۔

یعنی ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، ہوسکتا ہے کہ پہلے نفحہ صور کے وقت اسی موجودہ زمین کی صفات تبدیل کی جائیں اور پھر حساب کتاب کے لئے ان کو کسی دوسری زمین کی طرف نتقل کیا جائے۔حضرت عکر مدر حمد اللہ کے ایک قول سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس میں ہے:

"بلغنا أن هذه الأرض تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها اليها"(٥). يعنى بيزين من جائ كى اوراس كى پہلويس ايك دوسرى زيين موگى، جس پرلوگول كوساب كتاب كے لئے كھر اكياجائ كا۔

صیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور بیسوال کیا کہ جس دن بیز مین بدلی جائے گی تو آدمی کہاں ہوں گے؟ آپ نے ارشا وفر مایا کہ بیل صراط کے پاس ایک اندھیری میں موجود ہوں گے(۲)۔

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١١/٨٥١

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١١/٢٥٤

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب بيان صفة متى الرجل والمرأة، رقم الحديث: ٣١٥

اس سے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ موجودہ زمین سے بذریعہ بل صراط لوگوں کو دوسری طرف منتقل کیا جائے گا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں متعدد صحابہ وتا بعین کے بیا قوال نقل کئے ہیں کہ اس وقت موجودہ زمین اور اس کے سب دریا آگ ہوجا کیں گے ،گویا بیسارا علاقہ جس میں اب دنیا آباد ہے، اس وقت جہم کا علاقہ ہوجائے گا(ے)۔

بہرحال اس سلسلے میں مختلف روایات وارد ہیں اور بعض روایات بظاہر ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ آخرت کی حقیقت اور سیجے صورت حال کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر اور جتنا امت کو بتلا دیا ،اس پر ایمان لا نافرض وواجب ہے۔

(2) مولا ناتمس الحق افغاني صاحب علوم القرآن ميس لكهة بين:

''زیمن محر بھی اور نیمن و نیا سے مختلف ہوگی۔ قرآن مجیدیں: ﴿ سوم تبدل الأرض غیسر الله وض کھ لینی جس دن زمین تبدیل کی جائے گی، کہلی زمین سے مختلف ..... بیتبدیلی ذاتی ہوگی یا صفاتی؟ ایک قول ہی ہے کہ ذاتی ہوگی، دوم ہی کہ صرف صفاتی ہوگی، سوم ہی کہ ایک بارصرف صفاتی ہوگی اور دومری مرتبدذاتی ۔ قولی مختار یہ ہے کہ صرف صفاتی ہوگی۔ بخاری وسلم میں بہل بن سعد سے مرفوع صدیث ہے "بید حشر الناس یوم الفیامة علی ارض بیضا، عفرا، کقرصة النقبی لیس فیها علم حدیث ہے "بید حشن الناس یوم الفیامة علی ارض بیضا، عفرا کفر صدا الأرض خبرة واحدة جس کا محتی ہی ہے کہ لوگ الی زمین پراٹھائے جائیں گے جو سفیدگذم گوئی کی طرف ماکل ہوگی، جیے مید ہے کی روثی، اس پر کی قسم کا نشان نہ ہوگا، ایوسعید کی روایت میں ہے کہ" ہوجائے گی بیز مین ایک روثی، اور بعض روایات میں جو چائدی کا ذکر آیا ہے، اس کا مطلب سفیدی میں چائدی ہے مشابہت ہے، نہ ہی کہ نومین در مشیقت چائدی کی ہوگی ۔ بیخی میں این مسعود سے بہر شیح یا الفاظ آئے ہیں: تبدل الأرض رمان کا نها فضة ، لیعنی دنیا کی زمین الی زمین الی زمین کی صورت میں تبدیل ہوگی کہ دو چائدی کی طرح سفید ہوجائے گی ۔۔۔ انہا تہ کون یہ وسٹ نبدیلی ہوگی کہ دو جائدی کی طرح سفید ہوجائے گی ۔۔۔ انہا تہ کون یہ وسٹ نبدیلی ہوگی کہ دو بیاندی کی طرح سفید ہوجائے گی ۔۔۔ انہا تہ کون یہ وسٹ نبدیلی ہوگی الفضة ، لیعنی پیز مین اس دن چائدی کی طرح سفید ہوجائے گی ۔۔۔۔ انہا تہ کون یہ وسٹ نبوضا، مثل الفضة ، لیعنی پیز مین اس دن چائدی کی طرح سفید ہوجائے گی ۔۔۔۔ انہا تہ کون یہ وسٹ نبوضا، مثل الفضة ، لیعنی پیز مین اس دن چائدی کی طرح سفید ہوجائے گی ۔۔۔۔ انہا تہ کون یہ وسٹ نبوضا کی انتان انہی انتی انتان انتا

عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قالَ : (يَقْبِضُ اللهُ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قالَ : (يَقْبِضُ اللهُ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ قالَ : (يَقْبِضُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَ ُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهِ وَلَهُ عَنْهُ وَلِيْتَ مِن كَنْ مَلُوكُ الْأَرْضِ ) . [ر : ١٥٣٤] عليه وللم

حفزت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ زمین کواپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسان کواپنے ہاتھ سے لیبیٹ دے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں ہوں بادشاہ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں۔

یمین سے اللہ جل شانہ کی قدرت مراد ہے، بیر حدیث، حدیث صفات میں سے ہے، جس کی تفصیل آگے''باب الصراط .....'' کے تحت آرہی ہے۔

مَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (تَكُونُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ : قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : (تَكُونُ الْأَرْضُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيدِهِ كَمَا يَكُفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ ، اللَّهِ وَلَا اللَّهِ الْجَبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : (بَلَى ) . قالَ : بَارَكَ الرَّحْمُنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : (بَلَى) . قالَ : تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً ، كَمَا قالَ النَّبِيُّ بِيْزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : (بَلَى) . قالَ : تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً ، كَمَا قالَ النَّبِيُّ بِيْزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : (بَلَى) . قالَ : تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً ، كَمَا قالَ النَّبِيُّ بِيْزُلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : (بَلَى) . قالَ : تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْرَةً وَاحِدَةً ، كَمَا قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ، ثُمَّ قالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ ؟ عَلِيْكُ ، فَالُوا : وَمَا هَذَا ؟ قالَ : فَوْرُ وَنُونٌ ، يَأْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا قالَ : إِذَامُهُمْ عَالَامُ . إِذَامُهُمْ عَالَامُ . إِذَامُهُمْ وَنُونٌ أَلْفًا .

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی کی طرح ہوجائے گی، جسے الله تعالی اہل جنت کی میزبانی کے لئے اس طرح سمیٹ کررکھ لے گا جس طرح تم سفر کے موقع پر اپنی روٹی سمیٹ کررکھے تا اور بولا، ابوالقاسم! تم پر رحمٰن برکت نازل روٹی سمیٹ کررکھتے ہو، پھر ایک یہودی آیا اور بولا، ابوالقاسم! تم پر رحمٰن برکت نازل

کرے،کیا میں تہہیں قیامت کے دن اہل جنت کے سب سے پہلے کھانے کی جس سے ان کی ضیافت کی جائے گئے ہوں نہیں،
کی ضیافت کی جائے گی، خبر خدوں؟ آنحضور صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھ کیوں نہیں،
تواس نے وہی کہا جو نبی کر بیم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین ایک روٹی ہوجائے گی، پھر آخخضور صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور مسکرائے جس سے آپ کے آگے کے دانت دکھائی دینے لگے، پھر بوچھا میں تہہیں اس کے سالن کے متعلق خبر نہ دوں؟ کہنے لگا کہ ان کا سالن ' بالام ونون' ہوں گے۔صحابہ نے عرض کیا، یہ کیا چیز ہے؟ دوں؟ کہنے لگا کہ ان کا سالن ' کہا جو شرف کیا کہ جو شرف کیا کہ جو ان کے متعلق خبر نہ کہنے لگا کہ ان کا سالن ' کہا ہی کہا جو سے کہنے لگا کہ ان کا سالن ' کہا ہی کے چھوٹے گئر ہے کوستر ہزارا فراد کھا کر سیر ہوجا کیں گئے۔

تكون الأرض خبزة واحدة

زمین ایک روٹی بن جائے گی، زمین سے دنیا کی زمین مرادہ۔

يَكْفَوْها الجبارُ كما يَكْفَاءُ أَحدُكم خُبْزَتَه في السفر

ایعنی اللہ تعالیٰ اس کواس طرح پلٹے گا جس طرح تم میں سے کوئی شخص سفر کے اندرا پی روٹی پلٹتا ہے،

کفاً باب فتح سے ہے، اس کے معنی پلٹنے، الٹنے اور پھیرنے کہ آتے ہیں، آٹے کے پیڑے سے جب روٹی بنائی جاتی ہے تو اس کوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پھیرتے اور نعقل کرتے رہتے ہیں تا کہ وہ بالکل ٹھیک ہوجائے، اس طرح روٹی پلنے کے بعداس کو ہاتھوں میں الٹ پلٹ کرٹھیک کیاجا تا ہے۔ چنا نچے علامہ ٹو وی رحمہ اللہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے: آی یہ میلھا مِنْ ید إلی ید حتی تجتمع و تستوی (۸) اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی خبر المسلفہ اللہ یہ سے معاملہ المسافر؛ فإنها لا تُدْحی کما تذہبی اللہ قاقة، وإنها تا تا ہے، کوئکہ وہ چپاتی کی طرح کی اس کوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پھیر پھیر کھیر کرسیدھا کہ بوا اور سیدھانہیں ہوتا (بلکہ گول ہوتا ہے) اس کوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پھیر پھیر کرسیدھا کردیاجا تا ہے اور یوں اسے روٹی بن جاتی ہے۔

<sup>(</sup>٨) شرح مسلم للنووي، كتاب صفات المنافقين، باب نزل أهل الجنة: ١٣٣/١٧

<sup>(</sup>٩) فتح الباري: ٢١/١٥٤

فی السَّفر سفر کی قیداتفاقی ہے، بعض شخوں میں سُفَر (سین کے ضمہ اور فاء کے فتہ کے ساتھ) ہے، وہ سُفُر ۃ کی جمع ہے، سفرہ مسافر کے لئے جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں اور دستر خوان کو بھی کہتے ہیں (۱۰)۔ نُزَ لَا لاَهِ لِی الْجنه

نُزُل (نون اورزاء کے ضمہ کے ساتھ)مہمان کے سامنے جو ماحضر پیش کیاجا تا ہے،اسے کہتے ہیں۔

### حدیث شریف کے دومطلب

اس صدیث کوبعض علماء نے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی پرمحمول کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ زمین کا روئی بن جانا اور اہل جنت کا اس سے کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے تو کوئی بعیہ نہیں لیکن دوسری روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی بیز مین آگ بن کرجہنم کا حصہ بن جائے گی تو جنتیوں کے لئے روٹی کا کام کیے دیے گی، اس لئے "تکون الأرض خبزة واحدة" کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی پرمحمول کیا جانا مناسب ہے کہ بطور تشبیہ و مثیل کہا گیا کہ زمین روٹی کی طرح سیدھی اور مستوی بنادی جائے گی چنا نچہ اس باب کے اندر حضرت بہل رضی اللہ عنہ کی صدیث میں "کے قرصة النفی" کے الفاظ آئے ہیں اس لئے کہا جائے گا کہ روٹی کے ساتھ مثال بیش کر کے زمین کودومعنوں میں تشبیہ دی گئی ہے، ایک تو اس زمین کی حالت اور بیئت کا بیان مقصود ہے کہ وہ روٹی کی طرح بالکل سیدھی ہوگی ، دوم اہل جنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جوروٹی تیار کی ہے، اس کا بیان ہے کہ وہ زمین کی طرح بالکل سیدھی ہوگی ، دوم اہل جنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جوروٹی تیار کی ہے، اس کا بیان ہے کہ وہ زمین کی طرح براکل سیدھی ہوگی ، چنانچہ قاضی بیضا وی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"إن هذا الحديث مشكل جدا، لا مِنْ جهة إنكار صُنْع الله وقدرته على مايشاء، بل لعدم التوقيف على قلب جِرم الأرض مِنْ الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم والماكول، مع ماثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم المقيامة نارا، وتنضم إلى جهنم، فلعل الوجه فيه أن معنى قوله: "خبزة واحدة" أي كخيزة واحدة مِنْ نعتها كذا وكذا، وهو نظير مافى حديث سهل: "كقُرصة النفي" فضرب المثل بها، لاستدارتها، وبياضها، فضرب المثل في

هذا الحديث بخبرة تُشبه الأرض في معنيين: أحدهما بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ، والآخر بيان الخبرة التي يُهَيِّوُها الله تعالىٰ نُزْلاً لأهل الجنة، وبيان عظم مقدارها ابتداعا واختراعاً (١١).

لین علامہ طبی، حافظ ابن جراوراکش علاء کنزدیک بیحدیث اپنے حقیقی معنی پرمحمول ہے، وہ فرماتے بیں بیز مین روثی بن جائے گی اور میدان حشر میں حساب سے پہلے جنت میں جانے والے اس سے کھا کیں گے، نزلا لاھل الدجنة کا یہی مطلب ہے کہ اہل جنت اس موقع پر اس سے کھا کیں گے (۱۲) اور بعد میں وہ جنت کے اندران کے لئے نزل اور ضیافت بن جائے گی، اس کی تائید حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جے امام طبری نے نقل کیا ہے، کہ زمین سفید روثی بن جائے گی اور مومن اپنے قدموں کے نیچ سے کھائے گا (۱۳) ، اس طرح یہ قی نے حضرت عکرمہ کا قول نقل کیا ہے، "تبدل الأرض مشل الدجنوة یا کل منها اُھل الإسلام حتی یفز عوا من الحساب "(۱۶).

باقی جہاں تک تعلق ہے ان آ ٹار کا جن میں کہا ہے کہ بیز مین آگ بن جائے گی ، حافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے ''ارض بح'' مراد ہے لینی دنیا کے اندر کے جس جھے پر سمندر قائم ہے صرف وہ حصہ آگ بن کر چہنم کے ساتھ ملا دیا جائے گا ، چنانچہ امام طبری رحمہ اللہ نے حضرت کعب احبار کا قول نقل کیا ہے جس میں اس کی تصریح ہے ، وہ فرماتے ہیں ''یہ صیر مکان البحر نار اُ'' حضرت ابی بن کعب سے بھی اس کی صراحت منقول ہے ، لہذا دونوں طرح کی روایات میں کوئی تعارض نہیں (10)۔

<sup>(</sup>١١) فتح الباري: ٥٣/١١ ٤٠٤، وشرح الطيبي للمشكاة: ١٢٩/١

<sup>(</sup>١٢) شرح مشكوة للطيبي، كتاب الفتن: ١٢٩/١، وفتح الباري: ١١/١٥، وإرشاد الساري: ٢٢/١٣ ه

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري: ١١/٥٥٦، إرشاد الساري: ٢٢/١٣ ه

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ١١/٥٣/١١ إرشاد الساري: ١٣/٢٢٥

<sup>(</sup>۱۰) و یکھے: فنسح الباری: ۲۰/۱، مولانا محمدتی عثانی صاحب مظلیم نے کملہ فتح الملیم میں لکھاہے کہ حافظ ابن حجررحمہ اللہ نے حدیث کے معنی حقیقی کور جے دی ہے، لیکن ان آٹار کا جواب نییں دیا، جن میں زمین کے آگ میں ڈھل جانے کا ذکر ہے، (ویکھے: تک حملۂ فتح الملهم: ۲۰/۱، باب نزل أهل البحنة) حالا تکہ حافظ ابن حجررحمہ اللہ نے وکرکردہ جواب دیا ہے لیکن زیر بحث حدیث میں نہیں بلکہ ای باب کی اگلی حدیث میں مندرجہ بالا جواب دیا ہے۔ شاید حضرت کی نظر وہاں نہیں گئ!

فأتى رجل من اليهود

حافظ ابن حجر رحمه الله نے فر مایا که اس مخص کا نام مجھے معلوم نہیں (١٦)\_

ئۇرون<u>و</u>ن

بالام كى تشريح اس نے تورسے كى توربيل كوكہاجا تا ہے اورنون مچھلى كو كہتے ہيں۔

يأكل مِنْ زائدة كَبِدهما سبعون ألفاً

ستر ہزارلوگ بیل اورمچھلی کے زائد جھے سے کھائیں گے۔

زائدة الكبيد

جگرکے پاس ایک چھوٹا ساحصہ اور کلڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ بڑا مفید اور عدہ ہوتا ہے (۱۷)۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: "تحف اُھل الجنة زیادہ کبد النون "(۱۸). لینی اہل جنت کا تخفہ مچھل کے جگر کا زائد کلڑا ہے۔

٣١٥٦ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُوحازِمِ قالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ يَقُولُ : (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ يَقُولُ : (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ) . قالَ سَهْلٌ أَوْ غَيْرُهُ : (لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ) .

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ سفید وصاف عکمیہ کی طرح ایک سفید چپٹی زمین پرجع

(١٦) فتح الباري: ١١/١٥٤

(١٧) فتح الباري: ١١/٥٥٥

(١٨) فتح الباري: ١١/٥٥٥

٦١٥٦ : أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ، باب : في البعث والنشور وصفة الأرض .. ، رقم : ٧٧٩٠.
 (عفراء) بيضاء مشوبة بحمرة . (كقرصة نقي) كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة .
 (معلم) علامة يستدل بها ، أي مستوية لا حدب فيها ولا بناء عليها ولا شيء سواه .

کئے جائیں گے ، مہل یا ان کے علاوہ کسی اور نے بیان کیا کہ اس زمین پر کسی کا کوئی نثان نہیں ہوگا۔

### بيضاء عَفْراء

سفید مائل بہسرخی۔ عَفْراء: ایسارنگ جوخالص سفید نہو، بلکہ گندم گوں ہو، بعضوں نے کہا کہ عفرا خالص سفیدرنگ کو کہتے ہیں لیکن حافظ ابن حجررحمہ اللّٰہ نے پہلے قول کومعتمد قرار دیا (19)۔

كقُرْصَة النَّقِي

جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، قُرْصة روٹی اور ککیے کو کہتے ہیں۔نقبی بروزن ولی میدہ۔

قال سهل أو غيرُه: ليس فيها مَعْلَم

یہ ماقبل سند کے ساتھ متصل ہے۔ راوی حدیث سہل نے کہا، یا سہل کے علاوہ کسی اور نے کہا ..... یعنی روایت کرنے والے کو کہنے والے کے بارے میں شک ہے کہ قائل سہل ہے یا کوئی اور ہے؟

لیس فیها مَعْلَم یعنی اس زمین میں کوئی علامت اور نشان نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوا کہ "لیس فیها مَعْلَم" کے الفاظ حدیث مرفوع کا حصہ نہیں بلکہ بیراوی کی طرف سے بطور تشریح مدرج ہے "غیرہ" سے کون مراد ہے، حافظ نے لاعلمی ظاہر فرمائی ہے (۲۰)۔

مُعْلَم کے معنی علامت کے ہیں یعنی وہ زمین بالکل برابر ہوگی اس میں کسی تقمیر اور کسی گھر، کوشی وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔



<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ١١/٥٥٤

<sup>(</sup>۲۰) فتح الباري: ۲۱/۲۵۶

### ٥٥ - باب : كَيْفَ الْحَشْرُ .

# حشركے معنی اور قشمیں

حشر کے معنی جمع کرنے کے آتے ہیں، مرنے کے بعد جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی تو قیامت قائم ہونے کے بعد تمام اولین وآخرین، دنیوی زندگی کے حساب کے لئے ایک میدان میں جمع کئے جا کیں گے، اسے حشر کہتے ہیں اور یہی سب سے مشہور معنی ہیں۔ بعض شارحین نے حشر کی تین قسمیں لکھی ہیں:

ایک حشر وہ ہے جود نیامیں واقع ہوگا اور وہ علامات قیامت میں سے ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شام کے علاقوں میں ایک آگ سے بھاگ کر جمع ہوں گے، یہ قیامت سے پہلے، ان دس نشانیوں میں ایک ہے جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

و دوسراحشر میدان محشر کا ہے یعنی حشر الأ موات من القور جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے:
﴿ وحشر ناهم فلم نعادر منهم احدا ﴾ . اور ہم سب کو جمع کریں گے اوران میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔

تیسراحشر جنت وجہنم ہے ، بیر حساب کے بعد ہوگا کہ اہل جنت ، جنت میں اور جہنمی دوزخ میں جمع کئے جا کیں گے! (۱)

٦١٥٧ : حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنِ ٱبْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِينَ رَاهِبِينَ ، وُأَنْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثُ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَعْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ ، وَأَنْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثُ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَعْشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَعْشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَعْشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتَعْشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَلْلاَثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَتُشْتِي مَعَهُمْ تَقْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَلْوا ، وَتَبِيتُ مَعَهُم حَيْثُ بَاتُوا ، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُول) .

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھتے:فتح الباري: ۲۰/۱۱

٦١٥٧ : أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ، باب : فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، رقم : ٢٨٦١ .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا حشر تین طرح پر ہوگا، (ایک اس طرح کہ) لوگ رغبت کرنے والے لیکن ڈرتے ہوئے ہوں گے، (دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ) ایک اونٹ پر دوآ دمی ہوں گے، کسی اونٹ پر تین ہوں گے کسی پر چار ہوں گے اور کسی پر دس ہوں گے۔اور (تیسرا گروہ ان کا ہوگا جن کوآ گر جمع کرے گی) جب وہ قبلولہ کریں گےتو آ گ بھی اس وقت ان کے ساتھ ساتھ آرام کے وقت موجود ہوگی، جب وہ رات گزاریں گےتو آ گ بھی ان کے ساتھ رات کے وقت موجود ہوگی، جب وہ رات گزاریں گےتو آ گ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی، جب وہ آگ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی، جب وہ آگ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی، جب وہ آگ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی، یعنی وہ جہاں موجود ہوگی اور جب وہ شام کریں گےتو آ گ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی، یعنی وہ جہاں موجود ہوگی اور جب وہ شام کریں گےتو آ گ بھی ان کے ساتھ موجود ہوگی، یعنی وہ جہاں جا کیں گےآگ وہاں بہنچے گی۔

وہیب بن خالد،عبداللہ بن طاوی سے قل کررہے ہیں اور عبداللہ، اپنے والدطاوی بن کیسان سے نقل کررہے ہیں۔ کررہے ہیں۔

#### يحشر الناس على ثلاث طرائق

لوگ تین طریقوں سے جمع کئے جائیں گے، یعنی حشر کے وقت لوگوں کی تین قسمیں ہوں گی، ایک راغبین راہبین، دوم، اونٹوں پر سوار اور سوم، آگ سے بھا گنے والے!

## حديث باب مين واردحشر كامصداق

اس حدیث شریف میں حشر سے کیا مراد ہے؟ حضرات علماء کااس میں اختلاف ہے:

سے بعض علماء کے نزدیک اس سے حشر آخرت سے مراد ہے اور حدیث شریف کا مطلب میہ ہے کہ لوگ جب قبروں سے اٹھ کرمحشر کی طرف جائیں گے توان کی تین قسمیں ہوں گی:

کے۔۔۔۔۔ایک تو راغمین راہمین لینی عام مؤمنین ہوں گے جن کواپنے ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہوگا، یہ خوف ورجاء والی کیفیت میں ہول گے، یہ اصحاب میمند ہوں گے۔

ہ۔۔۔۔دوم وہ حضرات ہول گے جواونٹوں پرسوار ہوکر محشر کارخ کریں گے، ایک اونٹ پر دودو، تین تین اور چارچار جسب مراتب سوار ہول گے، بیدوہ سلحاء ہول گے جن کا درجہ عام مؤمنین سے بردھ کر ہوگا۔
ایک اونٹ پر دودو تین تین بیک وقت سوار ہول گے کہوہ اونٹ، ان کاتمل کر سکے گا، اوریا دنیا کی طرح باری باری اس پر مختلف تعداد کے بید حضرات سواری کریں گے (۲)۔

🖈 ..... سوم وه كا فر ہوں گے جن كوآ ك ہانكے كى ، بياصحاب مشأ مه ہيں۔

فضل اللّٰدتور پثی ،علامہ طبی اورمولا ناانورشاہ تشمیری رحمہ اللّٰد نے اس قول کوتر جیح دی ہے (۳)۔ مصابیح کی شرح میں علامہ تورپشتی رحمہ اللّٰد نے بڑا زور دے کر دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ اس سے

حشر دنیام اذہیں، بلکہ آخرت کاحشر مراد ہے۔

شارح مشکوة علامہ طبی رحمہ اللہ نے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ، علامہ تورپتی رحمہ اللہ کے قول کورد کیا اور کہا کہ اس سے حشر آخرت نہیں، بلکہ دنیا کا حشر مراد ہے جوقرب قیامت میں واقع ہوگا اور جوقیامت کی دس بری نشانیوں میں سے ایک ہوگا، لیکن اس کے بعد لکھا کہ بیساری تفصیل میں نے اپنے اجتہاد سے لکھی تھی، پھر میں نے صحیح بخاری شریف میں، باب الحشر میں صدیث دیکھی اس میں "بوم القیامة" کی تصریح ہے اس میں ہو سامنی سے سے میں القیامة علی ثلاث طرائق .....، "یوم القیامة" کی تصریح کے بعد اب گنجائش نہیں کہ اس سے دنیا کا حشر مرادلیا جائے، چنا نچے وہ لکھتے ہیں:

"هذا ماسنح لي على سبيل الاجتهاد، ثم رأيت في صحيح البخاري في باب المحشر: يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق ..... فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتي هو الحق الذي لا محيد عنه"(٤).

حافظ ابن حجر رحمه الله فرمايا كه بخارى كى كسى روايت مين "يوم القيامة ....." كى تصريح مجھے

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٢١/١١

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي للمشكوة، كتاب الفتن، باب الحشر: ١٥٩/١، وفيض الباري: ٤٣٣/٤

<sup>(</sup>٤) شرح الطيبي للمشكوة، كتاب الفتن، باب الحشر: ١٦٣/١٠

معلوم نہیں ہوسکی (۵)۔

مولاناانورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمار ہے شخوں میں بیموجود ہے (۲)۔ حقیقت سیہے کہ بعض شخوں میں یہ وم القیامة کا اضافہ ہے، غالبًا حافظ کے پاس جو نسخے تھے، ان میں بیاضا فٹہیں تھا۔

کین علماء کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد حشر آخرت نہیں، بلکہ دنیا کا حشر ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوگا اور جوعلاماتِ قیامت میں سے ہے اور جس کا ذکر حضرت حذیفہ بن اسیدرضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے جوامام سلم رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں ذکر فرمائی ہے، اس میں ہے:

"إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، وياجوج وماجوج، وثلاثة خسوف ..... وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم"(٧) ..... يعنى جب تكتم دل ثانيال ندد كيولو، ال وقت تك قيامت قائم نبيل موگى، وه دل نثانيال به بين: دخان، دجال، دابه، سورج كا مغرب سے نكان، حضرت عيسى عليه السلام كا نزول، يا جوج ماجوج كا نكان، اور تين ضوف (حمف سے مراد زمين كاندرده نام ) اورآ ك جويمن سے نكلى اورلوگول كومشرى طرف دهكيلى ك

اس كے علاوہ منداحد ميں حضرت عبدالله بن عمر اور مندرك حاكم ميں حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص كى روايت ميں بھى اس حشر كاؤكر ہے۔ مندرك حاكم كى حديث كالفاظ بيں: "تبعث نار على أهل المشرق، فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا" (٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١١/١٦٤

<sup>(</sup>٦) فيض البارى: ٤٣٣/٤

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة: ١٨/٢٣٥، رقم الحديث: ٢٢٥/١٨

<sup>(</sup>٨) مستدرك الإمام الحاكم، كتاب الفتن والملاحم: ١/٤ ٥٩، رقم الحديث: ٨٦٤٧

ان روایات کی تفصیلات کا حاصل نیہ ہے کہ قیامت کے قریب تعرعدن سے ایک آگ نمودار ہوگی، لوگ اس آگ سے دوسرے علاقوں کی طرف بھا گیس گے اوران کی نین قسمیں ہوں گی:

- ایک سم تو ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس سواری اور زاد سفر کا انتظام ہوگا، آنے والے حالات میں ان کورغبت ہوگی اور پچھلے حالات سے خوف زدہ ہو کروہ نکلے ہوں گے، حدیث میں راغبین راہبین سے یہی لوگ مراد ہیں۔
- دوسری قتم ان لوگوں کی ہوگی جو پہلی قتم کے مقابلے میں کم مایہ ہوں گے، سواری اور زاد سفر کا انتظام ان کے پاس معمولی ہوگا اور ایک اونٹ پر دودو، تین تین اور باری باری سوار ہو کر نکلیں گے!
- تیسری قتم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بالکل انظام نہیں ہوگا اور وہ جہاں جا کیں گے، آگ ان کا پیچھا کرے گی، "تبیت معھم حیث باتو ..... سے یہی مراد ہے۔

علامہ خطابی، حافظ ابن تجرنے اس دوسرے قول کوتر جیج دئی ہے کہ اس سے حشر دنیا مراد ہے (۹)۔
پھر اس میں جس آگ کا ذکر ہے، اس کو حقیقت پرمجمول کیا ہے اور بعضوں نے اس سے ''نارفتن' ' یعنی فتنہ کی آگ مراد لی ہے اور یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تخت فتنہ اسٹھے گا جوشام میں نسبتاً کم اور دوسرے علاقوں میں زیادہ ہوگا، اس لئے لوگ شام کی طرف زیادہ جا کیں گے (۱۰)۔

٦١٥٨ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجُهِهِ ؟ قالَ : (أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي ٱلدُّنْيَا قادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قالَ قَتَادَةُ : بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا . [ر : ٤٤٨٧]

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندسے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا نبی! اللہ کا فروں کوان کے چہرں کے بل کس طرح جمع کر ہے گا، (قیامت کے دن)

<sup>(</sup>٩) وفتح الباري: ١١/٤٦٤

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري: ۲۸۳/۱۰

آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیاوہ ذات جس نے دنیا میں دویاؤں پر چلایا، اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلائے، قیادہ نے فرمایا، بلی وربنا! کیوں نہیں، ہمارے رب کی عزت کی قتم۔

٦١٦١/٦١٥٩ : حدّثنا عَلِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قَالَ عَمْرُّو : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ : سَمِعْتُ ٱبْنَ عَبَّاسٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْكِ يَقُولُ : (إِنَّكُمْ مُلَاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلَا) . قالَ سُفْيَانُ : هٰذَا مِمَّا نَعُدُّ أَنَّ ٱبْنَ عَبَّاسٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْنَةٍ .

حضرت عبداللدابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم الله سے (قیامت کے دن) نظے پاؤں ، نظے بدن اور پیادہ پاملاقات کروگے ،سفیان نے بیان کیا کہ بیحدیث ان میں سے ہے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس رضی الله عنہ نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے نبی ہیں۔

عمروسے عمروبن دینار مراد ہیں۔

حُفَاة: حفِي كَ جمع ب، الياشخص جونظ ياؤل مو

عُراة: عاري كى جمع بالباس

مُشَاة: ماشي كى جمع بيدل چلخ والا

غُول: أغرل كى جمع ب،اييا شخص جس كاختندنه بوابو

(٦١٦٠): حدّثنا قُتنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيلِلَهُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (إِنَّكُمْ مُلَاقُو ٱللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً .

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے سنا که آپ منبر پر خطبه دے رہے تصاور فرمار ہے تھے کہ تم الله تعالیٰ سے اس حال میں ملوگے کہ نظے یا وُں ، نظے جسم اور غیر ختنه شدہ ہوگ۔

### تعارض روايات اوراس كاحل

یہال روایات باب میں ہے کہ قبرول سے مرد بے نگے بدن کلیں گے، جب کہ امام ابوداوداورامام حاکم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے موت کے وقت نئے کپڑے منگوائے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ "ان السمیت یبعث فی ٹیابہ التی یموت فیہا" یعنی مردوا نہی کپڑول میں اٹھایا جائے گاجن میں اس کی موت آئی ہوگی" (۱۱) .....اسی طرح حضرت معاذ میں جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: "أحسنوا أکفان موت اکم، فإنهم یحشرون فیها" (۱۲) (اپنے مردول کواچھاکفن پہنایا کروکہ اس کپڑے میں ان کاحشر ہوگا)۔

ان دوحدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، قبروں سے نکلنے والے مردے، ننگے نہیں ہوں گے بلکہ ملبوس ہوں گے،اس تعارض کے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں:

صحفرت معاذین جبل رضی الله عنه والی روایت تو ضعیف ہے، قابل استدلال نہیں ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه والی حدیث میں''میت' سے عام مردہ نہیں مراد، بلکه شہید مراد ہے، لیکن حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے اسے عام میت پرمحمول فرمایا، حاصل میدکہ احادیثِ باب میں عام مردوں کے اٹھنے کا حال بیان کیا گیا ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه والی روایت میں شہید کی حالت کا بیان ہے۔

ودسراجواب بیددیا گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نگے لکیں گے اور پچھ لباس میں ہوں گے۔

تیسراجواب بیدیا گیا کہ شروع میں سب اپنے کفن کے ساتھ ہوں گے، حضرت ابوسعیدوالی روایت میں اس کا ذکر ہے، بعد میں کفن ہٹالیا جائے گا اور سب بے لباس ہوکر جائیں گے، روایات باب میں اس بعدوالی حالت کا ذکر ہے۔

اور چوتھا جواب میہ کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ثیاب سے اعمال مراد ہیں، قرآن کریم میں ہے: ﴿ولِسِاسِ النَّهُ وَيُ ذَلَكُ خير ﴾ (۱۳) ..... می مختلف جوابات ویئے گئے ہیں، کیکن پہلا جواب رائے اور وزنی معلوم ہوتا ہے (۱۳)۔

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبوداود في كتاب الجنائز، باب مايستحب من تطهير الميت: ٣/١٩٠، رقم الحديث: ٣١١٤، والمرام الحديث: ٣٤٠/١

<sup>(</sup>۱۲) أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة: ٣٧٣/٣

<sup>(</sup>۱۳) سورة اعراف: ۲۶

<sup>(</sup>١٤) وكيكي انسيم الرياض في شرح شفاء للقاضي عياض، فضل في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود: ٣٠٢/٣

(١٩٦١): حدّ ثني مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَامَ فِينَا النَّبِيُّ عَلَيْكَةً يَعْطُبُ فَقَالَ : (إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً: «كما بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ». الآية ، وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلَاثِقِ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِنَّهُ سَيْجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمِّنِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّهَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : إِنَّكُ سَيْجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمِّنِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّهَالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : إِنَّكُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ كما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُ : إِنَّكُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ كما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ - إِلَى قَوْلِهِ - الحَكِيمُ». قالَ : فَيقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) . [ر : ٢١٧١]

کی وفات کے بعد بیلوگ مرتد ہوگئے تھے اور آپ کے دین برقن پر برقر ارنہیں رہے تھے)۔

فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم

اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے دور میں مرتد ہونے والے لوگ مراد ہیں ، راجح قول یہی ہے (۱۵)۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : حَدَّنَنَ عَالْفَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : عَنْهَا قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَالِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ فَقَالَ : (الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ) .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نظے پاؤں ، نظے جسم غیر ختنہ شدہ اٹھائے جاؤ گے ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہوں گی؟ بیس کہ اس پر میں نے بوچھایا رسول اللہ! تو کیا مردعور تیں ایک دوسر ہے کود کیھتی ہوں گی؟ استحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا ، کہ انہیں اس کا خیال آئے۔

ابو صغیرہ کا نام مسلم قشری ہے، صغیرہ صاد کے فتہ اور غین کے سرے کے ساتھ ہے اور ابوملیکہ کا نام

زہیر ہے۔

٦١٦٣ : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِو ٱبْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فِي قُبَّةٍ ، فَقَالَ : (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ) . قُلْنَا : نَعَمْ ، قالَ : (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ) . قُلْنَا : نَعَمْ ، قالَ : (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ) . قُلْنَا : نَعَمْ ، قالَ : (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ ) . قُلْنَا : نَعَمْ ، قالَ : (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري: ٢٩/١١، وعمدة القاري: ١٢٥/٢٣، وإرشاد الساري: ٢٨/١٣ ٥

تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَحْمَرِ). إلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَحْمَرِ). [٢٢٦٦]

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے، آپ نے فرمایا کیا تم اس پرخوش ہوگے کہ تم لوگ اہل جنت کا ایک چوتھائی ہوگے، ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا ایک تہائی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ جی ہاں ۔۔۔۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اہل جنت کا آوھا حصہ ہو؟ ہم نے کہا، جی ہاں، پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ (امت مسلمہ) اہل جنت کا آدھا حصہ ہو گے اور ایبا اس لئے ہوگا کہ جنت میں مسلمان روح کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا اور تم لوگ اہل شرک کے در میان اس طرح ہوجیتے ہیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں۔ (یعنی جس طرح سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال ہوتے ہیں، یا جیسے سرخ بیل کے جسم پر سیاہ بال ہوتے ہیں۔ (یعنی جس طرح سیاہ بیل کے جسم میں کچھ سفید بال ہوں تو وہ اس کے پور ہے جسم کے مقابلے میں بہت کم اور آئے میں نمک کے کھوسفید بال ہوں تو وہ اس کے پور ہے جسم کے مقابلے میں بہت کم اور آئے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں اس طرح مشرکیوں کی نسبت سے تہماری تعداد بہت کم جہنم میں ہوگا کی برابر ہوتے ہیں اس طرح مشرکیوں کی نسبت سے تہماری تعداد بہت کم جہنم میں ہوگا کی برابر ہوتے ہیں اس طرح مشرکیوں کی نسبت سے تہماری تعداد بہت کم جہنم میں ہوگا کی برابر ہوتے ہیں اس طرح مشرکیوں کی نسبت سے تہماری تعداد بہت کم جہنم میں ہوگا کی کیا

٦١٦٤ : حدَّنَا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّنَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمانَ ، عَنْ نَوْرٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ قَالَ : (أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آدَمُ ، فَتَرَاءَى ذُرِّيَّتُكُ ، فَيُقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ جَهَنَّمَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ ، فَيَقُولُ : أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ نِسْعَةً وَثِسْعِينَ) . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ كُمْ أُخْرِجُ ، فَيَقُولُ : أَخْرِجْ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ نِسْعَةً وَثِسْعِينَ) . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِذَا أُخِذَ مِنَا ؟ قالَ : (إِنَّ أُبَيِّي فِي الْأَمْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ) .

٦١٦٣ : أخرجه مسلم في الإيمان ، باب : كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ، رقم : ٢٢١ .

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے آ دم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، پھر ان کی نسل انہیں دیکھے گی تو کہا جائے گا کہ یہ تہمارے جدامجدآ دم ہیں، وہ کہیں گے، لبیک وسعد یک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنی نسل کے جہنیوں کو نکال ڈالو، آ دم عرض کریں گے، اے رب! کتنوں کو نکالوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہرسومیں سے ننانو نے کو نکال ڈالو ( لیعنی ہرسومیں سے ننانو نے جہنی ہوں گے ) محابہ نے عرض کیا، یارسول اللہ! جب ہم سومیں سے ننانو نے جہنی ہوں گے ) محابہ نے عرض کیا، یارسول اللہ! جب ہم سومیں سے ننانو نے خرمایا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت اتنی ہی تعداد میں ہوگی جسے سیاہ بیل نے فرمایا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں میری امت کی تعداد ان جہنمیوں میں بہت قلیل کے جسم پرسفید بال ہوتے ہیں۔ ( یعنی میری امت کی تعداد ان جہنمیوں میں بہت قلیل کے جسم پرسفید بال ہوتے ہیں۔ ( یعنی میری امت کی تعداد ان جہنمیوں میں بہت قلیل ہوگی )۔

باب کی ان آخری دوحدیثوں میں اگر چه صراحة حشر کا ذکر نہیں لیکن جنت ، جہنم کا ذکر ہے۔ جن میں داخل ہونے کا سلسلہ حشر کے فور اُبعد ہوگا، اس مناسبت سے میحدیثیں یہاں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اس حدیث کے تمام راوی مدنی ہیں اور میحدیث صرف امام بخاری نے نقل فرمائی ہے (۱۲)۔

٤٦ - باب : قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ» /الحج : ١/.
 ٥أَزِفَتِ الآزِفَةُ» /النجم : ٥٧/. «أَتْتَرَبَتِ السَّاعَةُ» /القمر : ١/.

ان زلزلة الساعة شيء عظيم .....

بیسورة جج کی پہلی آیت کر بمہ ہے، پوری آیت ہے ﴿ پا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیبی، عظیم ﴾ لوگو! اللہ سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔

<sup>(</sup>١٦) "ورواته كلهم مدنيون وهو من أفراده". (إرشاد الساري: ٥٣١/١٣)

### آيت كريمه مين واردزلزله كامصداق

اس زلز لے کے بارے میں دوتول ہیں:

- ایک بیکهاس سے قیامت سے پہلے آنے والا زلزلہ مراد ہے، جوطلوع شمس من المغر بسے پچھ پہلے ہوگا اور قیامت کی علامت ایک علامت کے طور پر ہوگا، ساعہ یعنی قیامت کی طرف اس کی نسبت قرب کی وجہ سے کی گئی ہے۔
- © دوسراقول ہے کہاس سے وقوع قیامت کا زلزلہ مراد ہے(۱۷)، ظاہر ہے جب قیامت ختم ہوگی اور سے نظام وکا کنات مٹائے جا کیں گے تو زلزلہ آئے گا اور یہ پہاڑ، زمین، دریا، سمندرسب ختم ہوں گے، مولا ناشبیراحمد عثانی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱۷) فتح الباري: ۱۱/۵۷۱، وإرشاد الساري: ۳۱/۱۳ه

<sup>(</sup>۱۸) تفسير عثماني، سورة الحج: ٢٤٢

# آزِفَتِ الآزِفَةُ: اقتربَتِ الساعةُ

آذِفَتِ الآذِفَة كاترجمه الم في كيا" اقتربت الساعة " يعنى قيامت قريب م، أَذِفَ باب مع سے اُذْفَ كَمِعْ الآخِمة الله كُونَه الله كونكه الله كا وقوع قريب م، أَذْف كم عنى قرب كونكه الله كا وقوع قريب منازق كي الله كونكه 
٦١٦٥ : حدّ ثني يُوسُفُ بْنُ مُوسِي : حَدِّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : (يَقُولُ اللهِ : يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَبْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ : قَالَ : يَقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ ، قَالَ : وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِبَنَ ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ) . فَأَشْتَدُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ) . فَأَشُولُ : فَحَمِدُنَا اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّنَا ذٰلِكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : (أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا وَمِنْكُمْ رَجُلاً ، فَمَ قَالَ : وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا نُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ ) . قالَ : فَحَمِدُنَا اللهَ وَكَرَّزُنَا ، ثُمَّ قَالَ : (وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شُطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ ، إِنَّ مَثَلَكُمْ وَكَارُوا شُطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ ، إِنَّ مَثَلَكُمْ وَكَارُوا شُطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي لِلْكُو اللَّهُ وَلِكَ كَمَثُلُ اللهُ مَرَاعِ الشَّوْدِ ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ) .

[ر: ۲۱۷۰]

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرمایا، الله تعالیٰ الله تعالیٰ علیه وسلم فرمایا، الله تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے آدم! آدم علیه السلام عرض کریں گے، حاضر ہوں تیرے حکم کی بجا آوری کے لئے ، تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں جی بھنورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ فرمائے گا جولوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال دو، آدم

<sup>(</sup>١٩) هـ و مـن الأزف (بـفتـح الزاء) وهو القرب، يقال: أزِف كذا: أي قَرُب، وسميت الساعة آزفة، لقربها أو لضيق وقتها (فتح الباري: ٤٧٣/١١)

پوچھیں گے، جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ ہرایک ہزار میں سے نوسوننا نوے، سسبہی وہ وقت ہوگا جب بچے بوڑھے ہوجا نیں گے اور حاملہ عورت اپنا حمل گرادے گی اور تم لوگوں کونشہ کی حالت میں محسوس کروگے، حالا نکہ وہ واقعی نشہ کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کاعذاب خت ہوگا۔

صحابہ کو یہ بات بہت بخت معلوم ہوئی تو عرض کیا، یارسول اللہ! پھرہم میں وہ خض کون ہوگا ؟ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہیں خوشجری ہو، ایک ہزاریا جوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے وہ ایک ہوگا (یعنی جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج میں سے اگر ہزار ہوں گے تو تم میں سے صرف ایک ہوگا .....) پھر حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی تتم! جس کے قضہ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کتم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہوگے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر الله کی حمد و بڑائی بیان کی ، پھر حضنور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا آ دھا ہو گے ، تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلہ میں ایس ہے ، جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی ہوتی ہے یاوہ سفید داغ جوگد ھے کے آگے کے یاؤں پر ہوتا ہے۔

رَفْمة: سفيد كر ع كوكت بين (٢٠)\_

اس روایت میں چونکہ سورۃ جج کی پہلی آیات کا ذکر ہے، اس لئے حدیث اور آیت کی مناسبت ظاہر ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"أشار بهذه الترجمة إلى ماوقع في بعض طرق الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عند ذكر الحديث" (٢١). يعنى امام بخارى رحمه الله عليه وسلم تلا هذه الآية عند ذكر الحديث باب ك بعض طرق كى طرف اشاره فرمايا ہے كه نبى

<sup>(</sup>٢٠) رَقُمَة (بفتح الراء وسكون القاف) وهي قطعة بيضاء، أو شيَّ مستدير لا شعر فيه (إر شاد الساري: ٥٣٤/١٣) (٢١) فتح الباري: ٢٧/١١

### كريم صلى الله عليه وسلم نے بيآيت كريمه،اس حديث كوبيان كرتے وقت پڑھى۔

٧٧ - باب : قَوْلِهِ ٱللهِ تَعَالَى : «أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ» /المطففين : ٤ - ٦/ .

وقال آبن عَبَّاسِ: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ ﴿ البقرة: ١٦٦ / : قالَ : الوُصُلَاتُ فِي الدُّنْيَا .

امام بخاری رحمه الله نے اس باب کے اندرسورۃ المطفقین کی آیات کریمہ ذکر فرمائی ہیں۔ ان کا ترجمہ ہے: کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے اس بڑے دن کے لئے ، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب: قال: الوُصْلات في الدنيا

سورة بقرہ میں ہے: ﴿و تقطعت بھم الاسباب﴾ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اس سے دنیا کے باہمی تعلقات اور روابط مراد ہیں کہ قیامت کے روزیہ سب منقطع ہوجائیں گے ،عبد بن حمید نے اس تعلق کوموصولاً نقل کیا ہے(۱)،السو صُلات (واو کے ضمہ کے ساتھ اور صاف پرضمہ اور سکون دونوں درست ہیں)(۲)،وُصْلَة کی جمع ہے،وُصْلة باہمی تعلق اور را بطے کو کہتے ہیں۔

٦١٦٦ : حدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا آبْنُ عَوْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ : («يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» . قالَ : يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْجِهِ إِلَى أَنْصَافِ أَذْنَيْهِ) . [ر: ٢٥٥٤]

حفرت ابن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے "یوم یقوم الناس لرب العالمین" کی تفییر میں فرمایا کہ ان میں سے ایک اپنین میں میں فرمایا کہ ان میں سے ایک اپنین میں میں قرابور کھڑ اہوگا ، کا نوں کو آ دھے جھے تک ! (یعنی اس کا پیپنداس کے کا نوں کو آ دھے جھے تک پہنچا ہوگا اور وہ اس میں ڈوبا ہوگا )۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٤٧٧، وإرشاد الساري: ٥٣٤/١٣

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/٧٧١، وعمدة القاري: ١٦٩/٢٣، وإرشاد الساري: ٣٤/١٣٥

٦١٦٧ : حدَّثني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّثنِي سُلَيْمانَ ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ قالَ : (يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَنَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا ، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ پسینہ میں شرابور ہوجا ئیں گے اور حالت یہ ہوجائے گی کہ لوگوں کا پسینہ ذمین پرستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کرکانوں کوچھونے لگے گا۔

يُلْجِمُهم: الْجَمه الماءُ: جب إلى منه تك يَنْ جائ ،اس وقت كت بي (س)-

اس مدیث میں بعض لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ پسیندان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، پھھ لوگوں کا معاملہ اس سے ہلکا ہوگا تو پسیندان کے گھٹنوں تک ہوگا، پچھلوگوں کا مخنوں تک ہوگا، جسیا کہ دوسری روایات میں تفصیل وتصرح ہے(۴)۔

(٣) عمدة القارى: ١٧١/٢٣، إرشاد الساري: ٥٣٥/١٣

(٤) إرشاد الساري: ٣٦/١٣٥

"أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: "يشتد كرب ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق، قيل له: فأين المؤمنون؟ قال على الكراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام" وبسند قوي عن أبي موسى قال: "الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم" وأخرج ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف واللفظ له بسند جيد عن سلمان قال: تعطى الشمس يوم القيامة حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس حتى تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم ترتفع حتى يغرغر الرجل" زاد ابن المبارك في روايته "ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً ولا مؤمنة".

وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني والبيهقي "إن الرجل ليفيض عرقاً حتى يسيح في الأرض قامة، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه" وفي رواية عنه عند أبي يعلى وصححها ابن حبان "إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حتى يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار". (فتح الباري: ٤٧٩/١١)

### ٤٨ - باب: الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَهِي الحَاقَّةُ ، لِأَنَّ فِيهَا النَّوَابَ وَحَوَاقَّ الْأُمُورِ . الحَقَّةُ وَالحَاقَّةُ وَاحِدٌ ، وَالْقَارِعَةُ وَالْغَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ ، وَالتَّغَابُنُ : غَبْنُ أَهْلِ الجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ .

# ترجمة الباب كي وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے اور اس کی کیفیت سے متعلق احادیث بیان فرمائی ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص مظلوم بن کر اپنا بدلہ نہیں لے سکا تو قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں ، مظلوم کو دلائی قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں ، مظلوم کو دلائی جا کیں گی کہ اس دن نیکی اور عمل صالح کے سواکوئی چیز کام کی نہیں رہے گی ، اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس سے کم کر کے ظالم کے عمل نامے میں ڈال دی جا کیں گی ، بلکہ جومؤمن جہنم سے نجات تو مظلوم کی برائیاں اس سے کم کر کے ظالم کے عمل نامے میں ڈال دی جا کیں گی ، بلکہ جومؤمن جہنم سے نجات پاکر جا کیں گے وہ بھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل پر جمع ہوں گے ، یہ پل جنت اور جہنم کے در میان پاکر جا کیں گی وہ جنت میں داخل ہونے کی تا جائے گی اور ظالم سے مظلوم کے لئے بدلہ لیا جائے گا ، جب ایک میں ہوگا ، اس پر آپس کی زیاد تیوں کی تلافی کی جائے گی اور ظالم سے مظلوم کے لئے بدلہ لیا جائے گا ، جب ایک دوسرے کے تمام حقوق ان تر جا کیں گی کے صاف ہوکر ان مؤمنین کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی حائے گ

# وهي الحاقة، لأن فيه الثوابَ وَحوّاقَ الأمور، الحَقَّة والحَاقَّة واحد

ھی کی خمیر قیامت کی طرف راجع ہے، قیامت کے دن کو''عاقہ'' کہتے ہیں، اس لئے کہ اس دن میں اعمال کا ثواب تحقق اور ثابت ہو گا اور بہت سارے امور اس میں ثابت ہو جا کمیں گے، حقد اور حاقہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، یہ در حقیقت مشہور امام فراء کی عبارت ہے جو انہوں نے''معانی القرآن' میں لکھی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہیں سے لی ہے(ا)۔

القارعة، والغاشية والصاخة ..... يتيون بهي قيامت كنام بين:

قارعة: كھنگھٹانے والى، قيامت كادن دلوں كوا پنى ہولنا كيون كى وجه سے كھنگھٹائے گا،اس لئے اس كوقارعة كہتے ہيں۔

غاشیة: کے معنی ہیں: چھاجانے والی، یددن بھی سب لوگوں پر چھاجائے گا،اس لئے اسے غاشیۃ بھی کہتے ہیں۔

صاخة: صاخة كمعنى بين: بهرا بنان والى ، دنيا كمعاملات سے يدن لوگوں كوبهرابياد كا اورصاند كمعنى داهيه لعنى بردى مصيبت كے بھى آتے بين اور جيخ كے بھى آتے بين (٢)۔

التغابنُ: غَبَن أهلُ الجنةِ أهلَ النار

قیامت کے دن کو "یوم التغابن" بھی کہتے ہیں، یہ "غَنن" سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں: اپنے حصے اور مراد سے محروم ہوجانا، اہل جہنم کے لئے جنت کے اندر جو گھر بنائے گئے ہوں گے، ان سے وہ محروم رہیں گے اور ان میں جنتی آجا کیں گے، غَبَسَ اُھ لُ السجنة اُھلَ النار کا مطلب یہی ہے کہ اہل جنت، جہنے یوں کے ان گھروں میں آجا کیں گے اور ان کوم وم کردیں گے (۳)۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں قیامت کے پانچ نام ذکر فرمائے ہیں، امام غزالی اور علامہ قرطبی نے روز قیامت کے ناموں کو جمع کیا تواستی • ۸/ کے قریب، اس کے نام جمع ہوئے جن میں یوم الجمع، یوم المتناد، یوم الحسر قاور یوم التلاق وغیرہ شامل ہیں (۲۸)۔

۱۹۸۸: حدّ ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ: سَقِيقٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قالَ النَّبِيُّ عَلِيلًا: (أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَبْنَ النَّاسِ بِاللَّمَاءِ). [٦٤٧١] معودرضى الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کافیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگاوہ خون کے بدلہ کا ہوگا۔

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/١١، ١٥، إرشاد الساري: ١٣/١٣، عمدة القاري: ١٧٢/٢٣

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٨١/١١، عمدة القاري: ١٧٢/٢٣، إرشاد الساري: ٣٦/١٣٥

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ١٨١/١١ ، عمدة القاري: ١٧٢/٢٣ ، إرشاد الساري: ٦٣٦/١٣ ،

یے حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پہلی بار ذکر فر مائی ہے، امام بخاری کے شخ عمر بن حفص ہیں، وہ ایپ والد حفص بن ثابت سے روایت نقل کررہے ہیں، شقیق سے شقیق بن سلمہ مراد ہیں، ان کی کنیت ابواکل ہے اور کنیت سے بیزیا دہ مشہور ہیں، سند کے تمام راوی کوئی ہیں (۵)۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ امام سلم، امام تر مذی، امام ابن ملجہ اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کی ہے (۲)۔

# قیامت کے دن پہلے س چیز کا فیصلہ ہوگا؟

اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ خون کا کیا جائے گا، لینی دنیا کی خون ریزی کا محاسبہ اور فیصلہ سے پہلے ہوگا،اس کے بعد بقیداعمال ودیگر معاملات کے فیصلے ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے محاسبہ نماز کا ہوگا۔ لیکن دونوں میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے دِ ماء یعنی خون کا فیصلہ اور محاسبہ ہوگا ( 2 )۔

٦١٦٩ : حدّثنا إِسْماعِيلُ قالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْلَةً قالَ : (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهُمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَآتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ) . [ر: ٢٣١٧]

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ١٨٢/١١، عمدة القاري: ١٧٢/٢٣، إرشاد الساري: ٥٣٧/١٣

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم وقم الحديث: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم وقم المحديث: ٦٨٦٤، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، رقم الحديث: ٤٣٥٧، وأخرجه الترمذي في كتاب الديات، باب الحكم في الدماء، رقم الحديث: ١٣٩٦، وأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، رقم الحديث: ٢٠٠٤، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، رقم الحديث: ٢٦١٥.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري: ١٨٢/١١، عمدة القاري: ١٧٣/٢٣، إرشاد الساري: ١٧٧/١٣

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پرظلم کیا ہوتو اسے چاہیے کہ اسے (اس دنیا میں) معاف کرائے، اس لئے کہ آخرت میں دینارو در ہم نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیوں میں سے لیا جائے اورا گر اس کے یہاں نیکیاں نہ ہو کیس تو اس کے مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ (اس لئے بے بی کے وقت سے پہلے مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ (اس لئے بے بی کے وقت سے پہلے دنیا میں اپنے معاملات صاف کرا دینے چاہیئی)

مِنْ عِلَّ». قالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتُوكِّلِ النَّاجِيِّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيُّ مِنْ عِلَّ النَّاجِيِّ : أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيُّ مِنْ عِلَيْ النَّاعِي النَّارِ ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْلِاً : (يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ النَّارِ ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الخَّنَةِ وَالنَّارِ ، فَيُعْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الخَنْهِ ، حَتَّى إِذَا هُذَبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا هُذَبُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ، لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بَمَنْزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْ اللَّارِ ، فَالدُّنْيَا ، [ر : ٢٣٠٨]

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مونین جہنم سے چھٹکارا پاجا کیں گے، لیکن دوزخ وجنت کے درمیان ایک بلی پرانہیں روک لیاجائے گا اور پھرایک کے دوسرے پران مظالم کا بدلہ لیاجائے گا اور جب کانٹ چھانٹ کرلی جائے گی اور صفائی ہوجائے گی تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہونے کی اجازت ملے گی۔ پس اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان محر یقتہ پر پہچان لے گا۔

سند کے اندرآیت کریمہ ﴿ونزعنا مافی صدورهم .....﴾ کوذکرکر کے اس طرف اشارہ کیا کہ حدیث کامتن اس آیت کے لئے تفیر کے درج میں ہے۔

قَنْطَرة بين الجنة والنار

جنت اورجہنم کے درمیان پہ پل، یا کوئی الگ پل ہوگا اور یامشہور پل صراط کا کوئی کونہ ہوگا، علامہ قرطبی نے فرمایا کہ بیہ وہ مؤمنین ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کے علم میں ہوگا کہ قصاص کی صورت میں ان کی حنات اور نیکیاں ختم نہیں ہوں گی (۸)۔ بیحدیث، اس سے پہلے مظالم میں گزرچکی ہے۔

### ٤٩ - باب : مَنْ نُوقِشَ ٱلْحسَابَ عُذِّبَ .

### قیامت کےدن مناقشہ حساب

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب حدیث کا ایک جملہ لے کر قائم کیا ہے، حدیث ،امام نے باب میں ذکر فرمائی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے ساتھ حساب کا مناقشہ کیا گیا اور پوچھ پچھ شروع کی گئی کہ یہ کیوں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ عذاب میں مبتلا ہوجائے گا .....

قرآن کریم کی سورۃ انشقاق کی آیت کریمہ میں ہے کہ جن لوگوں کو مل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حیاب آسان ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ قرآن کریم کی درج بالا آیت میں تو حیاب کا ذکر ہے اور بیا صحاب میمنہ ہوں گے جب کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن سے حیاب کیا جائے گا، ان کوعذ اب دیا جائے گا۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که آیت کریمه میں''حساب'' سے صرف پیشی مراد ہے، مناقشہ نہیں ،حساب میں جن کا مناقشہ ہوگا ،ان کی پکڑ ہوگی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ آبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَةٍ قَالَ : (مَنْ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ عُذَّبَ) . قالَتْ : قُلْتُ : أَلَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا» . قالَ : (ذَٰلِكَ الْعَرْضُ) .

<sup>(</sup>٨) إرشاد الساري: ١٣/ ٣٩٥

حفرت عائشرض الله عنها سے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی، اس پر عذاب بقینی ہے، حفرت عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ اس پر میں نے بوچھا کیا الله تعالیٰ کا بیار شادنہیں ہے کہ ' پھر عنقریب ان سے ملکا حساب لیا جائے گا ۔۔۔۔ '' جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب نجات پانے والوں سے بھی ہوگا'' آنحضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مرادبس پیشی ہے۔ بیردوایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔

حدّثني عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ : سَمِعْتُ ٱبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ : سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قالَتْ : سَمِعْتُ النّبِيَّ : مِثْلَهُ .

وَتَابَعَهُ ٱبْنُ جُرَبْجٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ ، وَأَيُّوبُ ، وَصَالِحُ بْنُ رُسُّمٍ ، عَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ .

عثان بن الأسود کی متابعت ابن جریج (عبدالملک بن عبدالعزیز) محد بن سُکیم ،ابوب سختیانی اور صالح بن رستم نے کی ہے، ابن جریج محمد بن سلیم اور ابوب سختیانی کی متابعت کو ابوعوا نہ نے اپنی سجے میں اور صالح بن رستم کی متابعت کو اسحاق بن را ہویہ نے موصولاً نقل کیا ہے (۱)۔

(٦١٧٢) : حدّ ثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي عائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَمُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي عائِشَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ : قَالَ اللهِ عَلَيْكِ : قَالَ اللهِ عَلَيْكِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهِ عَلَيْكِ : نَعَالَى : «فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا بَسِيرًا» . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِهِ : (إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ ، وَلَيْسَ أَحَدُّ يُنَاقَشُ ٱلْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذَبِّ ) . [ر : ٣٠]

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٨٨١، عمدة القاري: ١٧٥/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣٠/٠٥٥

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے بھی قیامت کے دن حساب لیاجائے گا، پس وہ ہلاک ہوا، میں نے عرض کیا، یارسول الله! کیا الله تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا ہے کہ ۔۔۔۔۔ '' پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عنقریب اس سے ایک ہلکا حساب لیاجائے گا' ۔۔۔۔۔ اس پر حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیتو صرف پیشی ہوگی، کہنے کا مطلب یہ اس پر حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیتو صرف پیشی ہوگی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جس سے بھی حساب میں کھود کریدگی گی، اس پر عذاب بیتی ہے۔

٦١٧٣ : حدَّثنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ (ح) . وَحَدَّثَنِي مَحَمَدُ بْنُ مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً : حَدَّثَنَا مُعَادُ ، عَنْ قَتَادَةً : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً : حَدَّثَنَا مُعْمَدٍ ، عَنْ قَتَادَةً : حَدَّثَنَا رَفِي اللهِ عَلِيْكِ كَانَ يَقُولُ : سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِيْكِ كَانَ يَقُولُ : (حُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا ، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ (حُبَا لَكُ مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا ، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيُقُولُ : نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ ) . [ر : ٢٥١٣]

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن کا فرکولا یا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر زمین بھرتمہارے پاس سونا ہوتو کیا اس کو (اپنی نجات کے لئے) فدید دو گے؟ وہ کہے گا، ہاں! ۔۔۔۔۔ لیکن اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بہت معمولی چیز کا دنیا میں) مطالبہ کیا گیا تھا (اور تم نے اس بھی پورانہیں کیا یعنی ایمان وعمل صالح)۔

٦١٧٤ : حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ : حَدَّثَنَا أَبِي قالَ : حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ قالَ : حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ قالَ : حَدَّثَنِي خَيْنَمَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةِ : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، كَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ : (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَسَيُكَلِّمُهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، كَيْسَ بَيْنَ ٱللهِ وَبَيْنَهُ أَنَّ بَتَقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ) .

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ کے اوراس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پھر وہ بندہ دیکھے گا تو اس کے آگے کوئی چرنہیں نظر آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی، پس تم میں جوشخص بھی آگ سے بچنے کی (اس دنیا میں عمل کرکے) استطاعت رکھتا ہے، خواہ کھجور کے ایک عکڑے بی کے ذریعہ (اس دنیا میں غرج کرکے) مکن ہو (اس کو بچنے کا سامان کر لینا جا ہے)۔

قَالَ الْأَعْمَشُ : حَدَّنَنِي عَمْرُو ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، عَنْ عَدِيًّ بْنِ حَاتِمِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : (ٱتَّقُوا النَّارَ) . ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ قَالَ : (ٱتَّقُوا النَّارَ) . ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا ، حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : (ٱتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَبَّيَةٍ) .

[(: ١٣٤٧]

یہ ماقبل سند کے ساتھ متصل ہے ۔۔۔۔۔۔دھنرت عدی بن عاتم فرماتے ہیں کہ نبی

کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو! پھرآپ نے اپناچ پرہ پھیرلیا، پھر فرمایا

کہ جہنم سے بچو! اور پھراس کے بعد آپ نے اپناچ پرہ مبارک پھیرلیا، تین مرتبہ آپ نے

الیا کیا، ہم سمجھے کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ محبور کے ایک

مگڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو اور جے یہ بھی نہ ملے تواسے اچھی بات کے ذریعہ! (جہنم

سے بچنا چاہے)۔

اتقوا النار ولو بشق تمرة

آگ سے بچیں اگرچہ مجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعہ ہو:

اس کا بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ آگ سے بیخے کی ہرمکن کوشش کرنی چاہیے اور کھجور کے چھوٹے سے محکول نہیں محکول نہیں محمولی نہیں وہ حرام اور ناجائز نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔

اوربیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ نیکی کی جس قدرتو فیق ملے، نیکی کرنی چاہیے اگر کسی کو تھجورا کی مکڑا صدقہ کرنے کا موقع ماتا ہے تواس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے (۲)۔

اور بظاہر دونوں معنوں میں کوئی تضاد نہیں ، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔

أعرض وأشاح

اُشاح کے معنی اعراض کرنے ، دورکرنے اور پھیرنے کے آتے ہیں ، مطلب میہ کہ آپ نے اپنا چہرہ انور پھیرا، یول محسوس ہور ہاتھا کہ آگ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر چہرۂ انورکو دوسری طرف ہٹارہے ہیں .....

## ٥٠ - باب : يَدْخُلُ الجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ .

#### جنت میں ستر ہزار کا بغیر حساب داخلہ

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر حضور اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے لئے بشارت بیان کی ہے، کہ اس امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے!

''ستر ہزار'' سے عدد معین مراد ہے یا اس سے کثرت مراد ہے کہ بہت سارے لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے کیونکہ ستر کاعدد عربی زبان میں کثرت کے لئے آتا ہے۔

راج بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس سے عدد معین نہیں، بلکہ کثر ت مراد ہے کیونکہ منداحمد اور بیہ بی میں حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ستر ہزار جنت میں جائیں گے، حضور اکرم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اضافے کی دعا کی تو ہر ہزار کے ساتھ ہزار کا اضافہ کیا گیا (1)۔

ایک دوسری روایت میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا اضافہ ہے (۲)۔

<sup>(</sup>٢) قبال المنظهري: "يعني إذا عرفتم ذلك، فاحذروامن النار، فلا تظلموا أحداً، ولو بمقدار شق تمرة، ويحتمل أن يراد أن أمامكم النار، فاجعلوا الصدقة جنة بينكم وبينها، ولو بشق تمرة". (إرشاد الساري: ٥٤٣/١٣)

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/٥٠٠، وإرشاد الساري: ١٣/٥٥٥

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١١/٥٠٠، وإرشاد الساري: ١٣/٥٥٥

اورایک تیسری روایت میں ستر ہزار سے ہرایک کے ساتھ ستر ہزار کااضافہ ہے (۳) .....اس طرح سے تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اوراللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بے کنار ہے، امید یہی ہے کہ ان شاء اللہ، اس سے یہی کثیر تعداد ہی مراوہوگی، اللهم اجعلنا منهم ..... یا اُر حم الراحمین .....

وَحَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُيْسَرَةً : حَدَّثَنَا ٱبْنُ فُضَيْلٍ : حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ قالَ : كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ زَيْدٍ : حَدَّثَنِي أَسِلُ مُعَهُ النَّبِي عَلِيلَا إِنَّ عَلَيْهِ النَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الْأَمَّمُ ، فَأَجِدُ النَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الْأَمَّةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ النَّمَّةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الْخَشَرَةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الخَمْسَةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ وَحْدَهُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ النَّمَّةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ مَعَهُ الْخَمْسَةُ ، وَالنَّبِي يَمُرُ وَحْدَهُ ، فَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قَالَ : يَا جِبْرِيلُ ، هُؤُلَاءٍ أُمَّنِي ؟ قالَ : لَا ، وَلَكِنِ ٱنْظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ ، قالَ : هُؤُلَاءِ أَمَّنِي ؟ قالَ : لَا ، وَلَكِنِ الْفُونَ الْفَاقُونَ ، وَلا يَسَعَلَى مِنْهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ وَكُلِمُ وَعَلَى مِنْهُمْ ، قالَ : (اللّهُمَّ وَلا يَعَلَيْ مِنْهُمْ ، قَالَ : (اللّهُمَّ رَبِّمْ يَتَوَكِّلُونَ ) . فَقَامَ إِلَيْهِ مُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ : آدْعُ اللّهَ أَنْ يَعْعَلِنِي مِنْهُمْ ، قالَ : (سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ) . وَعَلَى مُنْهُمْ ، قالَ : (سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ) . أَمُّ قامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قالَ : آدْعُ اللّهَ أَنْ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ : (سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ) . أَمْ قامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قالَ : آدْعُ اللّهَ أَنْ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ : (سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً ) . [د ٢٤٤]

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی میں میں میں سامنے امتیں پیش کی گئیں، کسی نبی کے ساتھ پوری امت گزری، کسی نبی کے ساتھ چند اَفرادگزرے، کسی نبی کے ساتھ وس افرادگزرے، کسی نبی کے ساتھ پانچ افرادگزرے، جوان پرایمان لائے تھے، اور کوئی نبی تنہا گزرے (کہان پرایک بھی ایمان لانے ولانہیں تھا) پھر میں نے دیکھا تو انسانوں کی بہت بڑی جماعت دور سے نظر آئی، میں نے جبرئیل سے پوچھا، کیا یہ میری امت ہے؟ انہوں نے کہا کہیں، بلکہ افتی کی طرف ویکھو، دیکھا تو بہت بڑی جماعت کی دھندلی صورتیں دکھائی دے رہی تھیں، فرمایا کہ یہ آپ

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١/٠٠٠، وإرشاد الساري: ١٣/٥٥٥

ک امت ہے اور بیان کے آگے جولوگ ہیں، ان کی تعدادستر ہزارہے، ان سے نہ حساب لیا جائے گا اور نہان پر عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہاس کی وجہ یہ ہے کہ بیدلوگ داغ نہیں لگواتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے۔

پھرحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ اٹھ کر بڑھے اور عرض کیا کہ حضور ادعافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہاہے اللہ! انہیں بھی ان لوگوں میں کر دے۔

اس کے بعدایک دوسر ہے صاحب کھڑے ہوئے اورعرض کیا کہ میرے لئے بھی مید عافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مید عافر مائیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر فر مایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے جاچکا ہے۔

حدیث شریف کی دوسندیں ہیں اور دونوں جا کر حمین بن عبدالرحمٰن واسطی پر جمع ہوجاتی ہیں۔ پہلی سند میں امام بخاری کے شخ عمران ابن میسرہ اور شخ اشنخ محمد بن فضیل ہیں اور دوسری سند میں امام بخاری کے شخ اَسِید بن زیداور شخ الشیخ عشیم بن بشیر واسطی ہیں۔

#### سبقك بها عكاشة .....

اس دوسرے آدمی کے لئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعانہیں فرمائی ،اس کی ایک وجہ توبیہ ہوسکتی ہوسکتی ہے کہ بیسلسلہ پھرلمبا ہوجاتا اور حاضرین میں سے بہت سارے دوسرے حضرات بھی کھڑے ہوکراپنے لئے دعا کراتے۔

اور بیہ وجہ بھی ہوسکتی ہے کہ حضرت عکا شہ نے جب کہا تھا،تو وہ تبولیت کی گھڑی تھی، جو بعد میں نہیں رہی،اس لئے بعدوالے سے آپ نے بیہ جملہ ارشاد فرمایا۔

اور سیجھی ہوسکتاہے کدان کے بارے میں دحی سے آپ نے کہا، باقی کے بارے میں وحی نہیں آئی (۴)۔

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ١٣/٥٤٥، وفتح الباري: ١/١١،٥

٦١٧٦ : حدّثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ : حَدَّنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ يَقُولُ : (يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّنِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا ، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) . وَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّنِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا ، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) . وَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، آدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، [ر : ٤٧٤ ]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت (جنت میں) داغل ہوگی، جس کی تعدادستر ہزار ہوگی، ان کے چہرے اس طرح روثن ہوں گے جیسے چود ہویں رات میں جاندروثن ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ،اپی چا در جواُن کے جسم پرتھی ،اٹھاتے ہوئے عرض کیا، یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ مجھے بھی اُن میں سے کرد ہے،حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ! انہیں بھی اُن میں کرد ہے، اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے دعا کی کہ اے اللہ! انہیں بھی اُن میں کرد ہے، اس کے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یارسول اللہ! دعا سیجئے کہ اللہ مجھے بھی اُن میں کرد ہے،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشے تم سے سبقت لے گئے۔

٦١٧٧ : حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ
آبْنِ سَعْدٍ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِّالِلَهُ : (لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ شَكَّ فِي أَحَدِهِمَا - مُتَهَاسِكِينَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَبَعْضٍ ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوْلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَنَّةَ ،
وَوُجُوهُهُمْ عَلَى ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) . [ر: ٣٠٧٥]

حفرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میری امت کے ستر ہزاریا ستر لاکھ (راوی کوان میں سے کسی ایک تعداد کی تعیین میں شک تھا) افراد داخل ہوں گے کہ بعض بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے اعداد کی تعیین میں اول وآخر سب داخل ہوجا کیں گے اور ان کے چہرے چودھویں کے جائیں گے اور ان کے چہرے چودھویں کے جائیں گے اور ان کے چہرے چودھویں کے جائیں گے دروشن ہوں گے۔

٦١٧٨ : حدّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَهِي ، عَنْ صَالِح : حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ قالَ : (يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الْجَنَّةِ اللهِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ ، ثمَّ يَقُومُ مُؤذِنٌ بَيْنَهُمْ : يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ الجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، خُلُودٌ) . [٦١٨٢]

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت ، جنت میں اور اہل جہنم ، جہنم میں داخل ہوجا کیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان میں کھڑا ہوکر پکارے گا کہ اے اہل جہنم ! تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جنت ! تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔

٦١٧٩ : حدّثنا أَبُو الْبَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (يُقَالُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ ، وَلِأَهْلِ النَّادِ : يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ) .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے اہل جنت! ہمیشہ (یہیں) رہنا ہے تہ ہیں موت نہیں آئے گی اور اہل دوزخ سے کہا جائے گا کہ اے اہل دوزخ! ہمیشہ یہیں رہنا ہے ہم ہمیں موت نہیں آئے گی۔

٥١ - باب : صِفَةِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ .

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِكُمْ : (أَوَّلُ طَعَامٍ بَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ رِبَادَةُ كَبَدِ حُوتٍ).

[1100:1]

«عَدْنِ» /التوبة: ٧٧/: خُلْدٍ ، عَدَنْتُ بِأَرْضٍ: أَقَمْتُ ، وَمِنْهُ المَعْدِنُ . «في مَقْعَدِ صِدْقٍ» /القمر: ٥٥/: في مَنْبِتِ صِدْقٍ .

اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو بیان فر مایا ہے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے اوصاف اور ان کی کیفیت بیان فر مائی ہے، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی تعلیق امام بخاری رحمہ اللہ نے چند باب پہلے'' باب یقبض اللہ الأرض .....''میں موصولاً نقل کی ہے!

عدن: خلد، عدنت بأرض: أقمت، ومنه ألعدن

قرآن کریم میں کئی جگہ 'عدن' کالفظ جنت کے ساتھ استعال ہوا ہے، سورۃ توبہ میں ہے: ﴿ فَ سَنَى عَدنَ ﴾ لیعن بھنگی کے باغات میں، عدنت بارض کے معنی ہیں میں نے زمین پر قیام کیا، وہاں رہنے لگا، اسی سے مشہور لفظ ' مُعْدِن' ہے یعنی کان جہاں سے معدنیات سونا چاندی، پیتل وغیرہ نکالا جاتا ہے (۱)۔

# في مَعْدِن صدق: في مَنْبِت صدق

معدن صدق لوگ بولتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے منبت صدق اور ایک ننے میں ''مقعد صدق' ہے، معدن کی جائے'' مقعد' کا لفظ ہے، پیلفظ سور ہ تحر میں جنت کنڈ کر ہے میں واقع ہے ﴿إن المتقین فی جنت و نهر ٥ فی مقعد صدق کی مقعد صدق مقعد صدق مقعد صدق مقعد صدق کا کر ہور ہا ہے، اس لئے ''مقعد صدق' کی مناسبت باب سے واضح ہے، البتہ ابوعبیدہ کے کلام میں ''معدن صدق' کے معن منبت صدق کھے ہیں (۲) اور اس سے پہلے چونکہ عدن کا لفظ آیا ہے تو اس لفظ کی بھی مناسبت ہوجاتی ہے، ویسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ معمولی مناسبت ہوجاتی ہے، ویسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ معمولی مناسبت و سے الفاظ ذکر کر لیتے ہیں، جس کا مشاہدہ آپ نے کتاب النفیر میں کرلیا ہے۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/١١، ٥٠ عمدة القاري: ١٨٢/٢٣، إرشاد الساري: ١٣/١٣،

<sup>(</sup>٢) فتع الباري: ١١/١١، ٥١ عمدة القاري: ١٨٢/٢٣، إر شاد الساري: ١٨/١٣٥

٠٦١٨٠ : حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْمَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ النَّيِّ عَلِيْكَ قَالَ : (ٱطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وٱطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وٱطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وٱطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ). [ر: ٣٠٦٩]

حفرت عمران رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھا نک کردیکھا تو وہاں کے رہنے والے اکثر غریب لوگ تھے اور میں نے جہنم میں جھا نک کردیکھا تو وہاں کے اکثر رہنے والے عور تیں تھیں۔ ابور جاء کا نام عمران عطار دی ہے،اس حدیث کے تمام راوی بھری ہیں۔

٦١٨١ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُمُّانَ ، عَنْ أُسِمَاعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَالَ : (قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فكانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المُسَاكِينَ ، وَأَصْحَابُ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ وَلَا أَمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَا أَمْرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَا أَمْرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَا أَمْرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَا أَمْرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَا إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ . [ر : ٤٩٠٠]

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے مساکین سے اور مالدارلوگ (جنت میں داخل ہونے سے) روکے گئے (حساب وقصاص وغیرہ کے لئے) البتہ جہنے ہوں کو آگ میں جانے کا حکم دے دیا گیا اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوگلر دیکھا تو اس میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔اصحاب البحد سے مالدارلوگ مراد ہیں۔

٦١٨٢ : حدّثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللّهِ : أَخْبَرَنَا عُمْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللّهِ عَلِيْكِ : (إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ إِلَى الجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ ، جِيءَ بِالمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُذْبَحُ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الجَنَّةِ لَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ) . [ر : ٦١٧٨]

حضرت ابن عمرض الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت، جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ، دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لا یا جائے گا اور اسے جنت دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آ واز دیۓ گا درائے گا، پھر ایک آ واز دیۓ گا کہ اے اہل جنت! تمہیں موت نہیں آئے گی، اے اہل دوزخ! تمہیں موت نہیں آئے گی، اے اہل دوزخ! تمہیں موجائیں گے اور دوزخی اور زیادہ خوش ہوجائیں گے اور دوزخی اور زیادہ خمش ہوجائیں گے اور دوزخی اور زیادہ خمسین ہوجائیں گے۔

٦١٨٣ : حدّثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنس ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ؟ فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ : تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ؟ فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ : فَلَوْلُ : هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَعْلَ أَعْطِيكُمْ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَعِلْ اللهَ عَلَيْكُمْ وَضُولُ : أُحِلُّ عَلَيْكُمْ وَضُولُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : أُحِلُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا) ، [٧٠٨٠]

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، الله تعالی اہل جنت سے فر مائے گا ، اے اہل جنت ! جنتی کہیں گے ، ہم حاضر ہیں ، اے ہمارے رب! تیری فر ما نبر داری کے لئے ، الله تعالی بوجھے گا ، کیا اب تم لوگ خوش ہو؟ ۔۔۔۔ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم خوش نہیں ہوں گے ، اب تو تُو نے ہمیں وہ سب پچھ دیا ہے جوا بنی مخلوق کے کسی فر دکو بھی نہیں دیا ہے ، الله تعالی کہے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا ، جنتی کہیں گے ، اے رب! اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگئی ہے؟ الله تعالی فر مائے گا کہ میں تمہارے لئے اپنے رضوان وخوشنودی کو اتارتا ہوں ، اس کے بعد کبھی تم پر کہا اب میں تمہارے لئے اپنے رضوان وخوشنودی کو اتارتا ہوں ، اس کے بعد کبھی تم پر

ناراض نہیں ہوں گا (۳)۔

الله تعالیٰ کی رضا، جنت کی بڑی نعمت ہے، قرآن کریم کی سورۃ توبیس ہے: ﴿ورضوان من الله اکبر﴾ اورالله تعالیٰ کی مناسبت سے بڑھ کرہے!(٤).

٦١٨٤ : حدّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ حُمَيْدِ قَالَ : سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ : أُصِيبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهْوَ غُلَامٌ ، فَجَاءَتْ أُمَّهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنِكُمْ فَعَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي ، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ ، فَقَالَ : (وَيْحَكِ ، أَوَ هَبِلْتِ ، أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ وَإِنْ تَكُنِ الْأَخْرَى تَرَمَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : (وَيْحَكِ ، أَوَ هَبِلْتِ ، أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَنْ الْأَخْرَى تَرَمَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : (وَيْحَكِ ، أَوَ هَبِلْتِ ، أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِي ؟ إِنَّها جِنَانٌ كَنْ الْأَخْرَى تَرَمَا أَلْهِ رُدُوسٍ) . [ر : ٢٦٥٤]

هَبِلَت السمرأة: بچرام كرنا، بيصيغه معروف اور مجهول دونو لطرح استعال موتا ہے، تركيبى عبارت ہے: أفقدت عقلك ووهبلت لعنى بيٹے كومفقود ياكركيا آپ كى عقل كھوگئ ہے كہ جنت كونہيں سمجھ يار ہے؟

(٣) الحديث أيضاً أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع أهل الجنة، رقم المحديث: ١٨ ٥٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة، فلا يسخط عليهم أبداً، رقم الحديث: ٧٠٧، وأخرجه الترمذي في جامعه، كتاب صفة الجنة، باب محاورة الرب أهل الجنة، وقوله: أحلّ عليكم رضواني، رقم الحديث: ٢٥٥٥

(٤) إرشاد الساري: ١/١٣ه٥

اس حدیث میں، جہنم کا ذکر نہیں، لیکن جہنمی کا ذکر ہے، اس مناسبت سے باب 'صفة النار'' کے ساتھ اس کی مطابقت ہوجاتی ہے(۵)۔

٦١٨٦ : وَقَالَ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْمَغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ قَالَ : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً ، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ قَالَ : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً ، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِهِ قَالَ : (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً ، يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِلْهُ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا) .

یے مقبل سند کے ساتھ موصول ہے ۔۔۔۔۔اور ابن اسحاق بن ابر اہیم نے بیان کیا، انہیں مغیرہ بن سلمہ نے خبر دی، ان سے وہیب نے حدیث بیان کی، ان سے ابوحازم نے، ان سے بہل بن سعدری اللہ عنہ نے اور ان سے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سوار سوسال تک چلنے کے بعد بھی اسے قطع نہیں کر سکے گا۔

قالَ أَبُو حازِمٍ: فَحَدَّنْتُ بِهِ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ ، عَنِ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً ، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادُ المُضَمَّرُ السَّرِيعُ مِائَةَ عامٍ مَا يَقْطَعُهَا) . عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً ، يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادُ المُضَمَّرُ السَّرِيعُ مِائَةَ عامٍ مَا يَقْطَعُهَا) . يَجْهِي مَا قَبُلُ سَدَكِ سَاتُهُ مَصْلَ بِ ....ابوحازم فرمات بين كر پهريس في يه من من من على من من الله عن من الله عن من الله عن الله

بیان کی ،ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سامیہ میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑ ہے پر سوار خص سوسال تک چلتار ہے گا اور پھر بھی اسے قطع نہیں کر سکے گا۔

١١٨٧ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ – لَا يَدْرِي أَبُو حازِمٍ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا ، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ – لَا يَدْرِي أَبُو حازِمٍ أَبُّهُمَا قَالَ – مُتَمَاسِكُونَ ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) . [ر: ٣٠٧٥]

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ستر ہزاریا ستر لاکھ افراد جنت میں جا کیں گے، ابوحازم کو یقین نہیں تھا کہ روایت میں کون ساعد دبیان ہوا تھا، سنز ہزاریا ستر لاکھ .....فرماتے ہیں کہ (وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ) ایک دوسرے کو پکڑے ہول گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہول گے، ایک دوسروں کو تھامے ہوں گے ان میں بہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا کہ آخری شخص داخل ہوجائے گا،ان کے چہرے چود ہویں کے جاندر کی طرح روثن ہوں گے۔

٦١٨٨ : حدّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ : (إِنَّ أَهْلَ الجَّنَةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرَفَ فِي الجَنَّةِ ، كَمَا نَتَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبِ فِي الْسَّمَاءِ) . قالَ أَبِي : فَحَدَّثْتُ بِهِ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُهُ وَيَزِيدُ فِيهِ : (كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوْكَبَ الْغَارِبَ فِي الْأُفْقِ : الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ) .

حضرت مہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل جنت! (اپنے او پر کے در جوں کے ) بالا خانوں کو اس طرح، یکھیں گے جس طرح تم آسمان میں ستاروں کودیکھتے ہو۔

میرے والد نے بیان کیا کہ پھر میں نے بید حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے سناوہ حدیث بیان کرتے تھے کہ ..... ' جیسے تم مشرقی یا مغربی افتق میں ڈو بتے ستاروں کود کیھتے ہو'' ....۔۔

قال أبي ..... يدوايت عبدالعزيز بن الى حازم اليخوالد ابوحازم سي قل كرر بي بين ، وه كتبة بين كمير بي والد ابوحازم ني كها كه بين ، وه كتبة بين كمير بي والد ابوحازم ني كها كه بين على سين بين الى عياش كوسنا كى توانهوں نے كها كه بين كوائى ديتا ہوں كه بين نے اور وه اس مين "كسسا سراء و رب الكوكب...." كا اضافه كرتے ہيں۔

٦١٨٩ : حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قالَ . سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِكُ قالَ : (يَقُولُ اللهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَدَّابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَذَا ، وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ : أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ، فَأَبَيْتَ فَي صُلْبِ آدَمَ : أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا ، فَأَبَيْتَ إِلّا أَنْ تُشْرِكَ بِي) . [ر : ٣١٥٦]

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، الله تعالیٰ قیامت کے دن اہل دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تمہیں روئے زمین پر کوئی چیز میسر ہوتو کیاتم اس کا فدید (اس عذاب سے چھوٹے کے لئے) دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، الله تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی معمولی چیز کا اس وقت مطالبہ کیا تھا، جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم اسی پراصرار کرتے رہے کہ تم میرے ساتھ شریک خمہراؤ گے، (اس لئے اب عذاب سے تمہیں دویار ہوناہی ہے)

• ٦١٩٠ : حدّثنا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ قَالَ : (يَغْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّعَارِيرُ) . قُلْتُ : وَمَا النَّعَارِيرُ ؟ قالَ : الضَّغَابِيسُ ، وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ ، فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : يَا أَبَا مَحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ الضَّغَابِيسُ ، وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ ، فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : يَا أَبَا مَحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : (يَغْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ) . قالَ : نَعَمْ .

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھلوگ دوزخ سے شفاعت کے ذریعہ اس طرح نکلیں گے گویا کہ'' تعاری'' ہوں گے، میں نے پوچھا ثعاریہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد صنعا ہیں (یعنی چھوٹے چھوٹے چھوٹے کھیرے مراد ہیں، کھیرے کے ساتھ تشبیہ اس لئے دی ہے کہ کھیرا بہت جلد بوستا ہے اور اس پر سفید روئیں بھی ہوتے ہیں تو یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے جہنم سے نکلنے والوں پراس طرح ملکے سفید بال ہوں گے ہوں گے۔

پھر میں نے عمر و بن دینار سے پوچھا، ابو تھد! میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جہنم سے شفاعت کی وجہ سے لوگ نکلیں گے، انہوں نے کہا کہ ہاں۔

شعاریں: نُعْرور (بروزن عصفور) کی جمع ہے، چھوٹے چھوٹے کھیرے کو کہتے ہیں جن پرروئیں اور چھوٹے چھوٹے کھیرے کو کہتے ہیں۔

ضغابيس: صُغْبُوس كَ جَمْع بِ، حِهُونا كَيْرا، بعضول نَهُما بيابيا بك فاص قَم كاسا ك ب (٢) ـ عن قَنَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ ، عَنْ قَنَادَةَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قَالَ : (يَغْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الجَنَّةِ : الجَهَنَّمِينِينَ ). [٧٠١٢]

٠٦١٩ : أخرجه مسلم في الإيمان ، باب : أدنى أهل الجنة منزلا فيها ، رقم : ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) إرشاد الساري: ١٦٦/٧ه، والنهاية لابن الأثير: ٨٣/٢، والفائق في غريب الحديث: ١٦٦/١

حفرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے اس کے بعد نکلے گی، جب آگ انہیں چھوچکی ہوگی اور پھروہ جنت میں داخل ہوں گے، ان لوگوں کو اہل جنت 'جہنم ہیں'' کہیں گے۔ سَفْع: آگ کی لیک، جھلنے کا نشان، آگ کی تیش (ے)۔

١٩٩٧ : حدّثنا مُوسَى : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ قَالَ : (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ، لَكُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهُ قَالَ : (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ النَّارَ ، يَقُولُ ٱللهُ : مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْهَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ ، فَيَخْرُجُونَ قَد آمَنُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، أَوْ قَالَ : وَعَادُوا حُمَمًا ، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، أَوْ قَالَ : حَمِيلةِ السَّيْلِ – وَقَالَ النَّيِّ عَلِيلِهِ – أَمْ تَرُوا أَنَّهَا عَمْرُ عَصْفُرَاءَ مُلْتُويَةً ) . [ر : ٢٧]

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت، جنت میں اور اہل جہنم ، جہنم میں داخل ہوجا کیں گے تو الله تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوتو، اسے دوز خ سے نکال لو، اس وقت لوگ نکالے جا کیں گے تو وہ جل کرکو کیلے کی طرح ہوگئے ہوں گے، اس کے بعد انہیں ''نہر حیاۃ'' (آب حیات) میں ڈالا جائے گا، تو وہ تر وتازہ ہوجا کیں گے، خس طرح سیلاب کے ساتھ آنے والا کوڑا کر کٹ کا دانہ اگ آتا ہے، یا راوی نے ''میۃ اسیل ''کہا (حمیل السیل کے بجائے) اور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھانہیں کہ اس دانہ سے زردرنگ کا سکڑا ہوایا بوداا گتا ہے۔

امتحشوا: وه جل چکے مول گے۔امتحاش کے معنی جلنے کے ہیں۔

<sup>(</sup>٧) سَعَفَتْه النار: آگاس كى طرف ليكى، ويكهت ارشاد الساري: ١٣/٥٥، والنهاية: ١/٧٨٧، وعمدة القاري: ١٩١/٢٣

حُمّم: حُمّمة كى جمع ب،ساه كوئلد

السحِبّة: (حاء كرے كسرے كساتھ) صحرائى تَكَ كوكتِ بيں، اس كى جمع "حِبَب" آتى ہے اور ايك "حَبّة" (بفتح الفاء) اس كے معنی عام دانے كے بيں، اس كى جمع "حُبُوب" آتى ہے، يہاں حِبّة كسرے كسست ساتھ ہے، اس كى خصوصيت يہوتى ہے كه فوراأگ آتا ہے! (۸)۔

في حَمِيْل السيل: سيلاب الله ساتھ جومٹی اور جھاگ وغیرہ لاتا ہے اسے حمیل کہتے ہیں۔ أو قال حمیة السیل، راوی کوشک ہے کہ "حَمِیّة" کالفظ کہا، یا حَمِیل کا، حمیة کاتر جمہ "معظم جری الماء واشتدادہ" کے ساتھ شار جین نے کیا ہے، یعنی جہال یانی کا بہاؤ تیز اور زیادہ ہو، بعض شخوں میں حَمِنَة ہے، جوسیاہ می کو کہتے ہیں (۹)۔

> صَفْراء مُلْتویة: زرداورسکراهوا، ملتویه کے معنی بیں: سکراهوا، کمزور۔ امام نووی رحمه الله فرماتے ہیں:

"لسرعة نباته يكون ضعيفا، ولضعفه يكون أصفر ملتويا، ثم بعد ذلك تشتد قوته"(١٠).

میر دیث، کتاب الایمان میں، باب تفاضل اهل الایمان کے تحت گزر چکی ہے(۱۱)۔

٦١٩٤/٦١٩٣ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَٰقَ قالَ : سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِيْكِ يَقُولُ : (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَرَجُلٌ ، تُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ ، يَعْلِي مِنْهَا دِماغُهُ ) .

<sup>(</sup>٨) علامة مطلانى رحمالله لكصة بين: "بزر العشب أو البقلة الحمقاء؛ لأنها تنبت سريعا". (إرشاد الساري: ٥٥٨/١٣) والنهاية: ٢/٣٧١

<sup>(</sup>٩) عمدة القاري: ١٩١/٢٣؛ إرشاد الساري: ١٣/٨٥٥

<sup>(</sup>۱۰) إرشاد الساري: ۱۳/۸۰۰

<sup>(</sup>١١) كشف الباري، كتاب الإيمان: ١٠٩/٢

حضرت نعمان رضى الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے سب سے کم وہ تحص ہوگا جس کے دونوں قدموں کے پنچ آگ کا انگارہ رکھا جائے گا اوراس کی بعبہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اخمص: باطن قدمیہ الذی لایصل إلی الأرض عند المشی (۱۲) یعن قدم کے پنچ کا وہ حصہ جو چلتے ہوئے زمین سے او پر رہتا ہے، بیصد بیث امام بخاری رحمہ الله نے بیہاں کیلی بار ذکر فرمائی ہے۔ حصہ جو چلتے ہوئے زمین سے او پر رہتا ہے، بیصد بیث امام بخاری رحمہ الله نے میں الله عنی بار ذکر فرمائی ہے۔ آئن بَشیر قال : حد ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءٍ : حَدَّنَنا إِسْرائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرِ قال : سَمِعْتُ النَّهِ عَبْلُهُ مَانِ اللهِ الْمُوْتَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا بَوْمَ الْقَيَامَةِ رَجُلُ ، عَلَى أَخْمَص قَدَمَیْهِ جَمْرَ تَانِ ، یَعْلی مِنْهُمَا دِمَاغُهُ کما یَعْلی الْمِرْجَلُ بِالْقُمْقُمُ ).

حسرت نعمان بن بشیررضی الله عند سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ
وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوز خیول میں عذاب
پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے دوا نگارے رکھ دیئے جا ئیں گے،
جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی یادیگ جوش کھاتی ہے۔
قُفْ قَدے: برتن جس میں عموماً پانی گرم کیا جاتا ہے۔ مرجل اور تقم دونوں کے ایک ہی معنی ہیں قبقم پانی گرم کرنے والے برتن کے لئے استعال ہوتا ہے، بعض روایتوں میں واوح ف عطف کے ساتھ ہے۔ المبور جول والقمقم، زیادہ واضح ہے (۱۳)۔

۱۹۹۵: حد تنا سکیمان بن حرب: حد تنا شعبة ، عَنْ عَمْو ، عَنْ خَبْنَمة ، عَنْ عَدِي الله عَلَيْهِ ، عَنْ عَدِي النّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْها ، ثُمَّ ذَكرَ النّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْها ، ثُمَّ ذَكرَ النّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْها ، ثُمَّ قالَ : (أَتَقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَدِكلِمةٍ طَيّيةٍ). [ر: ۱۳۹۷] حضرت عدى بن حاتم رضى الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا اور روئے مبارک پھیرلیا، پھراس سے پناہ ما گلی، اس کے بعد فر مایا کہ دوز نے سے بچو، خواہ کھجور کے ایک گلڑے ہی کے ذریعہ ہوسکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے حاصہ عالیہ کی اسے کہ تھی اسے کہ تھی اسے کہ جس کو یہ بھی نہ ملے اسے دوز نے سے کہ جھی اسے کے ذریعہ ہوسکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے عالیہ کی اسے کہ جھی کے ذریعہ ہوسکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے عالیہ کی اسے کہ ایجا ہے کہ ایجی کہ ایجی کہ ایجی کہ ایجی کہ ایک کو دریاچہ کی بات کے ذریعہ وسکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے عالیہ کی اسے کہ ایجا ہے کہ ایجی کہ ایجی کہ ایجی کہ ایک کو دریاچہ کو بیجا ہے کہ ایک کو دریاچہ کی کے ذریعہ ہوسکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے کہ ایک کو دریاچہ کی کے ذریعہ ہوسکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے کہ ایک کو دریاچہ کو بیجا ہے کہ ایک کو دریاچہ کو بیجا کے کہ ایک کو دریاچہ کی کے ذریعہ ہوسکے، جس کو یہ بھی نہ ملے اسے کہ ایک کو دریاچہ کو بیجا کے کہ ایک کو دریاچہ کو بیجا کے کہ دریاچہ کو بیجا کے کہ دریاچہ کو بیجا کے کہ دریاچہ کو بیکا کے کہ دریاچہ کو بیکا کے کہ دریاچہ کی کے دریاچہ کی کے دریاچہ کو بیکا کے کہ دریاچہ کو بیکا کے کہ دریاچہ کی کے دریاچہ کی کی کی کے دریاچہ کی کو دریا کے دریاچہ کی کی کی کی کی کے دریاچہ کی کے دریاچہ کی کے دریاچہ کی کی کے دریاچہ کی کے دریاچہ کی کی کے دریاچہ کی کی کی دریاچہ کی کی کی کی کی کے دریاچہ کی کی

٦١٩٦ : حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا ٱبْنُ أَبِي حازِم ، وَٱلدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ آللهِ عَلْلَهُ مَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَلَهُ ، عَنْ عَبْدِ آللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلَةِ ، وَدُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ ، فَقَالَ : (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ ، يَعْلِي مِنْهُ أَمُّ دِماغِهِ ) . [ر: ٣٦٧٧]

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے سرامنے آپ کے چچا جناب ابوطالب کا ذکر کیا گیا تھا، آنحضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آجائے اور انہیں جہنم کے کم آگ والے حصے میں رکھا جائے گا، آگ کا پیھھ عت ان کے کام آجائے اور انہیں اس سے بھی ان کا بھیجا کھول اور ابل رہا ہوگا!

یہ حصہ صرف ان کے نخوں تک ہوگالیکن اس سے بھی ان کا بھیجا کھول اور ابل رہا ہوگا!

ضَد حضا ہے: تھوڑ اسایانی ، یہاں ہلکی آگ مراد ہے ، یبلنے کی شمیر ضحصا ہے کی طرف راجع ہے!

الله عَلَيْكُ وَ الله عَلَيْكُ وَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ : قال رَسُولُ الله عَلَيْكُ وَ (يَجْمَعُ الله النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُونَ : لَو اَسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ : أَنْتَ الّذِي خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَمْرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، فَآشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّنَا . فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، وَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، وَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، الثّهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، الثّوا عِيلَي اللّهِ يَكُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، الثّهُ اللهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، الثّهُ اللهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، الثّهُ اللهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، الثّهُ وَعَلِيئَتَهُ ، اللهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ، الثّهُ اللهُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ ، فَيَذْكُو عَطِيئَتَهُ ، الثّهُ وَيَعْتُ اللهُ ، فَيَوْدُ لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْتُوا عَيلِي اللّهِ ، فَلَا لُهُ مِ رَأُسِكَ : سَلْ تُعْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَارْفَعُ رَأْسِي ، فَأَدْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيلِهِ الشَّعُ وَلَعْ رَأُسِكَ : سَلْ تُعْطَهْ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأُسِي ، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيلِهِ الْفَعْ وَلَا لَكُونُ وَلَوْ اللهُ عَلَالُهُ يَقُولُ اللهُ الل

يُعَلِّمُنِي ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ، ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِئَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ ، حَتَّى ما يَبْقَى فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ) . وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا : أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ . [ر: ٤٢٠٦]

حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، الله تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو سود مند ہو سکتی ہے، ممکن ہے الله تعالیٰ ہم کواپنی اس حالت سے آرام دے دے۔

چنانچہ لوگ آ دم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ ہی وہ نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ، اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو مجدہ کیا، آپ ہماری ہمارے دب کے حضور شفاعت کردیں، وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، پھروہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔

لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، جنہیں اللہ تعالی نے لیل بنایا تھا، لوگ ان کے پاس آئیں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ موٹی علیہ کہیں گے کہ موٹی علیہ کہیں گے کہ موٹی علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا تھا۔

لوگ موی علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اپنی لغزش کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ بیسیٰ کے پاس جاؤ۔

لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن یہ بھی کہیں گے کہ ہیں اس قابل نہیں ہوں۔محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کے تمام الطبے بچھلے گناہ

معاف کردیئے گئے ہیں۔

٦١٩٨ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ قَالَ : (يَغْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحمَّدٍ - عَلِيْنَةٍ - فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ ، يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّلِيِّينَ) .

حضرت عمران بن حصین بینی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے محمصلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی شفاعت کی وجہ سے فلے گی اور جنت میں داخل ہوگی، جن کانام ' جہنمیین' 'رکھاجائے گا۔

<sup>(</sup>٦١٩٨) الحديث أخرجه الإمام الترمذي في باب صفة جهنم، باب منه قصة آخر أهل النار خروجاً ..... رقم الحديث: ٣٦٠، وأبوداود في كتاب السنة، باب في الشفاعة، رقم الحديث: ٢٤٠٠

٦١٩٩ : حدّ ثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُو ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أُمَّ حَارِثَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقِ ، وَقَدْ هَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ نَدْرٍ ، أَصَابَهُ غَرْبُ سَهْم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى اللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا سَوْفَ تَرَى اللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ لَمْ أَبْكِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لَنِي الْفِرْدَوْسِ مَا أَصْنَعُ ؟ فَقَالَ لَهَا : (هَبِلْتِ ، أَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَنِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ) .

حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت حارثہ رضی الله عنہ کی والدہ رسول الله صلی الله عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، حارثہ رضی الله عنہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیرلگ جانے کی وجہ سے شہید ہوگئے تھے انہوں نے آکر کہا، یارسول الله! آپ کومعلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنا ولی تعلق تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پرنہیں رووس کی ، ورنہ آپ و یکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں ، آنحضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بوقوف ہوتی ہو، کیا کوئی ایک ہی جنت ہے، جنتیں تو بہت می ہیں اور حارثہ دان سے فرمایا، بوقوف ہو کیا کوئی ایک ہی جنت ہے، جنتیں تو بہت میں ہیں اور حارثہ دانے دوس الاعلیٰ ' (جنت کے اونچے درجے ) میں ہے۔

وَقَالَ : (غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَم مِنَ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنُهُمَا رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا – يَعْنِي ٱلْخِمَارَ – خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) . [ر: ٢٦٣٩، ٢٦٣٩]

یہ ماقبل سند کے ساتھ متصل ہے ۔۔۔۔۔۔اور حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا
کہ اللہ کے راستہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے اور جنت میں تنہاری ایک
کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے فاصلہ کے برابر جگہ دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے ، اور اگر جنت کی
عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھا نک کے دیکھ لے تو تمام فضا کو منور
کردے اور تمام فضا کوخوشبو سے بھردے اور اس کا صرف دو پٹے دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

۱۹۲۰: حد النا أَبُو الْمَانِ: أَخْرَنَا شُعَبْ : حَدَّانَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ: (لَا بَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَرِي مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَرْدَادَ شُكُرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارِ أَحَدُ إِلَّا أُرِي مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً) شكرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ إِلَّا أُرِي مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً) مَثَكُرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ إِلَّا أُرِي مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً) مَثَمُ الله عنه الله عنه والله عنه الله عنه والله عنه والله وال

الله عَنْ عَمْرُو ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَبْنِ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ قالَ : (لَقَدْ ظَنَنْتُ ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي هَذَا الحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ ، لَمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ لَمُ الله ، خالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ) . [ر : ٩٩]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی ، یارسول اللہ! قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون حاصل کر ہے گا؟ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، کہ ابو ہریرہ ، میرا بھی خیال تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے اور کوئی مجھ سے نہیں بوچھے گا، کیونکہ حدیث کے متعلق تہاری بہت زیادہ دلچیسی میں دیکھا کرتا ہوں ، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ اللہ خلوص دل سے کہا ہوگا۔

یہ حدیث کتاب العلم میں باب الحرص علی الحدیث کے تحت گزر چکی ہے۔

یہ حدیث کتاب العلم میں باب الحرص علی الحدیث کے تحت گزر چکی ہے۔

### شفاعت كيشمين

اس حدیث کے اندررسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی کے جبر واکراہ کے اپنی طرف ہے،خلوص قلب کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہو، اسے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی سعادت حاصل رہے گی۔ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف مواقع پر ،مختلف لوگوں کے لئے سفارش فرما کیں گے، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اس کی یا پچھتمیں تحریر فرمائی ہیں:

پہلی شفاعت، "شفاعت عظمیٰ" ہے، یہ وہ بڑی سفارش ہے جس کا ذکر، حدیث باب میں گزر چکا کہ میدانِ حشر میں حساب کے لئے لوگ جمع ہوں گے اور حساب شروع نہیں ہوگا، رسول الله سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، امام نووی رحمہ الله نے فرمایا کہ یہی "مقام محمود" ہے، جس کا ذکر سورہ اسراء کی آیت کریمہ میں ہے: ﴿عسی أن یبعثك ربك مقاماً محموداً ﴾.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے''مقام محمود'' کے بارے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا،اس سے مراد شفاعت ہے۔

- ہت سارے لوگ بغیر حساب کے جنت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش سے داخل ہوں گے، پیشفاعت کی دوسری صورت ہوگی۔
- کی لوگوں کا حساب ہو چکا ہوگا اور وہ مستحق عذاب ہوں گے کیکن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ عذاب سے زمی کر جنت میں چلے جا کیں گے۔
- چوتھی شفاعت، ان لوگوں کے لئے ہوگی جواپئے گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، لیکن حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکال لئے جائیں گے۔
- پنچویں شفاعت، جنتیوں کے درجات سے متعلق ہے کہ بعض مونین کے لئے، جنت میں بلند درجات والی جنت کی سفارش حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریں گے اور آپ کی شفاعت سے ان کے درجات بروھ جائیں گے!(۱)۔

<sup>(</sup>١) و كَيْصَة ، نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض فصل في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود: ٢٢٠-١٩٣/ ، وإرشاد الساري: ٥٦٧/١٣

٦٢٠٢ : حدّثنا عُمُّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَجُومِ اللهُ عَنْهُ : قالَ النَّيِّ عَلَيْكِ : (إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ، وَجُلٌ مَخُرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوا ، فَيَقُولُ اللهُ : اَذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، وَجُلٌ مَخُولُ ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُوا ، فَيَقُولُ اللهُ : اَذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْنُهَا مَلاًى ، فَيَقُولُ : اَذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأْتِهَا فَيُحَبِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْنُهَا مَلاَّى ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْنُهَا مَلاَّى ، فَيَقُولُ : اَذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَالِّ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَّى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْنُهَا مَلاَّى ، فَيَقُولُ : اَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مَنْولَةً اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مَنْولَةً ، فَالْ الجَنَّةَ مُ فَالْ الجَنَّةِ مَنْولَةً وَاللهُ عَلَيْلِهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مَا اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مَنْولُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ مَنْ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ الْجَنَّةِ مُنْولَةً وَاللهُ الجَنَّةِ مَنْولَةً وَاللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ الجَنَّةِ مَنْولَةً وَاللهُ اللهُ 
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وہاں علیہ وہاں کے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا،اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں اس میں داخل ہوگا۔

ایک شخص جہنم سے منہ کے بل گر گر کر نکلے گا، اللہ تعالی اس سے کہا کہ جاؤاور جنت میں داخل ہوجاؤ، وہ جنت کے باس آئے گا، لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنا نچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کر ریے گا، اے میر بے رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا، اللہ تعالی پھراس سے کہا گا کہ جاؤاور جنت میں داخل ہوجاؤ، وہ پھر آئے گالیکن ہوا پیا، اللہ تعالی پھراس سے کہا کہ جاؤاور جنت میں داخل ہوجاؤ، اور عرض کر ہے گا، اب ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ واپس لوٹے گا، اور عرض کر ہے گا، اب رب! میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ جاؤاور جنت میں داخل ہوجاؤ، تمہیں دنیا اور اس سے دس گنا دیا جا تا ہے، وہ شخص کہا تو بھے سے مذاق کر رہا ہے حالا نکہ تو شہنشاہ ہے، میں نے دیکھا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس دیئے اور تو شہنشاہ ہے، میں نے دیکھا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس دیئے اور

<sup>(</sup>٢٠٢٦) الحديث أخرجه البخاري أيضا في التوحيد، باب كلام الربّ عزّوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، رقم الحديث: ١١٥٧، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجاً، رقم الحديث: ٢٥٩٥، الحديث: ٢٥٩٥، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب صفة الجنة، رقم الحديث: ٣٣٩٤

آپ کے آگے کے دانت ظاہر ہو گئے، اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ آ دمی جتنی ہے! (ادنیٰ جنتی کو بھی، دنیا ہے دس گنابڑی جنت دی جائے گی اللہ اکبر!)

٦٢٠٣ : حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ آبْنِ نَوْفَلٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قالَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ : هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ . [ر: ٣٦٧٠]

حضرت عباس رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بوچھا، کیا آپ نے ابوطالب کوکوئی نفع پہنچایا۔ اس حدیث میں صرف سوال ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ نہیں ہے، کتاب الا دب میں بیروایت گزری ہے، اس میں جواب ہے، پوری حدیث ہے:

"هل نفعت أبا طالب بشيّ، فإنه كان يحوطك، ويغضب لك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا، لكان في الدرك الاسفل من النار"(١). يعنى حفرت عباس رضى الله عنه في حضورا كرم سلى الله تعالى عليه وسلم سے يو چما كم البوطالب آپ كى حفاظت كرتا اور آپ كے لئے لوگوں سے ناراض اور غصه ہوتا تھا تو آپ نے بھى اسے كوكى فائدہ كرنچايا؟ ..... حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا، ہارا، وه معمولى آگ ميں ہوگا، اگر ميں نه ہوتا تو وہ جہنم كے بالكل نجلے حصے ميں ہوتا"۔

٥٢ - باب: الصِّرَاطُ جِسْرُ جَهَنَّمَ.

بل صراط

جسر (جیم کے کسرہ اور فتحہ کے ساتھ ) پل کو کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر پل صراط کا ذکر کیا ہے جوجہنم کے اوپر واقع ہے اور اس کوعبور کرکے جنت میں داخلہ ہوگا، یہ پل بال سے زیادہ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/١١، ٥٥، وعمدة القاري: ٢٠١/٢٣، وإرشاد الساري: ٦٩/١٣

باریک اورتلوارسے زیادہ تیز ہے(۱) بفنیل بن عیاض نے نقل کیا ہے کہ یہ پل پندرہ ہزارسال کی مسافت پر مشتمل ہے، پانچ ہزارسال اترائی کے، پانچ ہزارسال چڑھائی کے اور پانچ ہزارسال سیدھے چلنے کی مسافت ہے(۲)۔

٦٢٠٤ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ :
 أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ .

وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ : حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمُرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قالَ أَنَاسُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْهَيَامَةِ ؟ فَقَالَ : (هَلْ تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ) . قالُوا : لَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ : (فَإِنَّكُمْ (هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ) . قالُوا : لَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ : (فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ ، يَجْمَعُ ٱللهُ النَّاسَ ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبِعهُ ، فَيَتَبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ ، وَيَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ ، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمْرَ ، وَيَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ ، مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمْرَ ، وَيَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّواغِيتَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبَعُونَهُ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَبَعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ جَسُرُ فِي الصَّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَعُونَهُ ، وَيُضَرَبُ جَسُرُ فَي الصَّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ جَسُرُ

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ١٣/٥٧٥

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٣/٥٠، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، القسم الأول: ٢١٦/٣

٩٢٠٤ : (تضارون) تضرون أحدًا أو يضركم أحد بمنازعة ومضايقة . (يجيز) يمشي عليه ويقطعه . (به) أي بالجسر الذي على جهنم . قال النووي : مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم ممكنة . ثم قال : فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للمؤمنين . قال العيني : روي في إثبات الرؤية حديث الباب وعن نحو عشرين صحابيا . [١٣٣/٢٣] .

فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ جَسْرُ جَهَنَّمَ ، قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلًا : فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ، وَدُعاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذُ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ . وَبِهِ ۚ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، أَمَا رَأَيْمُ شَوْكَ السَّعْدَانِ . قالُوا : بَلَي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، -قَالَ : (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلَّا ٱللهُ ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمُخَرْدَلُ ، ثُمَّ يَنْجُو ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ ٱللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ٱبْنِ آدَمَ أَثْرَ السُّجُودِ ، فَبُخْرِجُونَهُمْ قَدِ ٱمْتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ ٱلْحِبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقَىٰ رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ : بَا رَبِّ ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا ، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا ، فَٱصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو ٱللهَ، فَيَقُولُ : لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ : يَا رَبِّ قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، وَيْلَكَ ٱبْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو ، فَيَقُولُ : لَعَلِي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَٰلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيُعْطِي ٱللَّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ ، فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الجَّنَّةِ ، فَإِذَا رَأَى ما فِيهَا سَكَتَ ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ، وَيْلَكَ يَا ٱبْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْفَى خَلْقِكَ ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِاللُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ : تَمَنُّ مِنْ كَذَا ، فَيَتَمنَّى ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، فَيَتَمَنَّى ، حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمانِيُّ ، فَيَقُولُ لَهُ : هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَذَٰلِكَ الرَّجُلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا .

قَالَ : وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي هَرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ ، حَتَى اَنْتَهٰى إِلَى قَوْلِهِ : (هٰذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ) . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْهِ يَقُولُ : (هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ) . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَفِظْتُ : (مِثْلُهُ مَعَهُ) . [ر: ٧٧٣]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پچھلوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، آنخضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے، جب کہ اس پرکوئی بادل نہ ہو؟ ...... صحابہ نے عرض کی نہیں، یا رسول اللہ! آنخضور نے دریافت فرمایا، کیا جب کوئی بادل نہ ہوتو متمہیں چودھویں رات میں جاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں، یا رسول اللہ! حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھرتم اللہ تعالی کواس طرح قیامت کے دن دیکھو گے۔

اللہ تعالیٰ لوگوں کوجمع کرے گا اور کھے گا کہتم میں جوشخص جس چیڑ کی عبادت کرتا تھا، وہ اس کے بیچھے جائے۔ چنانچہ جولوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، وہ اس کے بیچھے جائیں گے، جو جاند کی پرستش کرتے تھے وہ اس کے پیچھے جائیں گے، جو جنوں کی پرستش کرتے تھے، وہ ان کے بیچھے جائیں گے اور آخر میں بیامت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے منافقین کی جماعت بھی ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ بہچانے نہ ہوں گے، اور اللہ کھے گا، میں تمہار ارب ہوں، لوگ کہیں گے تھے سے اللہ کی بیاہ، ہم یہیں ہیں اور ہمار ارب ہمارے پاس آئے گا، جب ہمار ارب ہمارے پاس آئے گا

چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچان لیس گے، اور فرمائے گا کہ میں تمہارارب ہوں ، لوگ کہیں گے کہ نو ہمارارب ہے، اور پھراس کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کا بل بنادیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں

سب سے پہلا تحق ہوں گا جواس بل کو پارکرے گا، اور اس دن رسولوں کی بید دعا ہوگی کہ اے اللہ! سلامتی رکھ، سلامتی رکھ، اور اس بل کے ساتھ سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے لگے ہوں گے ہتی ؟ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں، یارسول اللہ! حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھروہ کانٹے سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البنة ان کی لمبائی چوڑ ائی اللہ کے سوااور کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کوان کے اعمال ہوں گابی جو ایک لیس کے اور اس طرح ان میں سے بعض تو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہوجا کیں گے اور بعض کے جم رائی کے دانے کے برابر کٹ چکے ہوں گے، پھروہ نجات ہوجا کیں گے اور بعض کے جم رائی کے دانے کے برابر کٹ چکے ہوں گے، پھروہ نجات یا جائے گا۔

آخر جب الله تعالی اینے بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوجائے گااور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گاجنہیں نکالنے کی اللہ کی مشیت ہوگی، لینی وہ جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اللہ کی گواہی دی ہوگی، تو اللہ تعالی فرشتوں کو تکم دے گا کہ وہ ایسے افراد کو جہنم سے نکال لیں، فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان لیں گے، کیونکہ اللہ تعالی نے آگ پرحرام قرار دیا ہے کہ ابن آ دم کے جسم میں سجدہ کے نشان کی جگہوں کو تم کرے۔

چنانچہ فرشتے ان لوگوں کو نکالیں گے، یہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھران پر پانی چھڑ کا جائے گا جے'' ماء الحیاۃ'' (زندگی کا پانی) کہتے ہیں۔ اس وقت وہ تروتازہ ہوجائیں گے۔ جیسے سیلاب کے ساتھ بہہ کرآنے والی آلائشوں میں سے دانے کا کوئیل نکل آتا ہے۔

ایک شخص ایساباتی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا اور وہ کہے گا، اے میر بے رب اس کی لیٹ نے مجھے جلاڈ الا ہے، میر اچہر میں تیزی نے مجھے جلاڈ الا ہے، میر اچہر ہ آگ کی طرف سے کسی دوسری طرف کردئ وہ اس طرح اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے گا، آخر اللہ تعالی فرمائے گا اگر میں تہمارا یہ طالبہ پورا کردوں تو پھرتم دوسری چیز مانکن شروع

کردو گے، وہ شخص عرض کرے گانہیں، تیری عزت کی قتم! میں اس کے سوااور کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔

چنانچہاس کا چہرہ جہنم کی طرف سے دوسری طرف چھیر دیا جائے گا، اب اس کے بعد وہ کہے گا، اے میرے رب! مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دہجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیاتم نے ابھی یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگے گا، افسوس! ابن آ دم، تو کتنی وعدہ خلافی کرتار ہتا ہے۔

پھروہ برابراس طرح دعا کرتارہے گا، اور آخر اللہ تعالیٰ کے گا کہ آگر میں تہہاری یہ دعا قبول کرلوں تو تم پھراس کے علاوہ اور چیز تو نہ مانگو گے، وہ خض کیے گا کہ نہیں، تیری عزت کی تئم ! میں اس کے سوااور کوئی چیز تجھ سے نہیں مانگوں گا وہ اللہ سے عہدو میثاق کر ب گا، کہ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں مانگو گا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے درواز ب قریب کر دے گا، جب وہ جنت کے اندر کی نعتوں کو دیکھے گا تو جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ چاہو ہو ہون رہے گا، چر کہ گا، میر بر رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ جاہوش رہے گا، پھر کہے گا، میر بر رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے یہ یقین نہیں دلایا تھا کہ اس کے سواتم کوئی چیز نہیں مانگو گے، افسوس! این آدم تم کئے عہد شکن ہو، وہ خض عرض کر بے گا، اے میر بر برب! مجھے اپنی مخلوق کا سب این آدم تم کئے عہد شکن ہو، وہ خض عرض کر بے گا، اے میر بر برب! مجھے اپنی مخلوق کا سب بد بخت فرد نہ بنا، وہ برابر دعا کرتارہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بنس دے گا، جب اللہ بنس دے گا تو اسے جنت میں بھی داخل ہونے کی اجازت بل جائے گی۔

جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرو، چنانچہ وہ اس کی خواہش کرے گا، اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی خواہش کرو، چنانچہ وہ پھراس کی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہوجا کیں گی۔ اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ تمہاری بیساری خواہشات یوری کی جاتی ہیں

اوراتنی ہی مزید نعتیں دی جاتی ہیں۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا۔

عطائن یزید فرماتے ہیں کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بھی اس وقت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کی حدیث میں کسی طرح کی تھی وتبدیلی نہیں کی ، لیکن جب ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ حدیث کے اس عکرے تک پہنچ کہ ''تمہاری سے ساری خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتن ہی مزید متنیں دی جاتی ہیں 'تو ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سناتھا کہ آنخصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سناتھا کہ آنخصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'تمہاری سے میں گنا مزید علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'تمہاری سے میں گنا مزید فعمیں دی جاتی ہیں ، اس سے دس گنا مزید فعمیں دی جاتی ہیں ، اس سے دس گنا مزید فعمیں دی جاتی ہیں ، اس سے دس گنا مزید فعمیں دی جاتی ہیں ' ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے و مشلب معید (اتن ہی

## سندكى وضاحت

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیر حدیث دوطریق سے نقل کی ہے اور دونوں طریق امام زہری رحمہ اللہ پر جاکر جمع ہوجاتے ہیں۔

- پہلے طریق میں امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ ابوالیمان (حکم بن نافع) ہیں ، ان کے شخ شعیب بن ابی حمزہ ہیں اور وہ امام زہری سے دوشخ ہیں ،سعید بن المسبب اور عطاء بن بزیداس طریق میں امام بخاری اور امام زہری کے دواسطے ہیں۔
- ورسر طریق میں امام بخاری کے شخ محمود بن غیلان ہیں ،ان کے شخ عبد الرزاق بن ہمام اوران کے شخ معمر بن راشد ہیں اور معمر ، امام زہری ہے شل کرتے ہیں اور امام زہری عطاء بن یزید سے روایت کرتے ہیں ، اس مطریق میں امام زہری کے ایک شئے ہیں ، پہلے طریق میں دو تھے ، اس طرح اس طریق میں امام بخاری اور امام زہری کے درمیان تین واسطے ہیں ، پہلے طریق میں دوواسطے تھے!الفاظ حدیث اس دوسر سے طریق کے ہیں (س)۔

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١٣/٧٠، وفتح الباري: ١١/٥٤، ووعمدة القاري: ٢٠٣/٢٣

وبه كلا ليب مثل شُوْك السَّعْدان

کلالیب: کُلُوْب (بروزن تنور) کی جمع بے، زنبور، کا نفخ دار، او با، کا نثا، به کی خمیر 'بحر'' کی طرف راجع ہے۔ سنٹ دان: (سین کے فتہ کے ساتھ) بیا یک خاردار بودا ہے۔ شَوْك: کا نثا، ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی نفسانی خواہشات، ان کا نٹوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا:"حفت النار بالشھوات ……"(٤).

منهم المُوْبَق بعمله، ومنهم المُخَرْ دَل

مُوبَق: باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، ہلاک کیا گیا تخص الم مُخر دُل: بچھاڑا ہوا تخص جس کے اعضاء دائی کے برابر چھوٹے چھوٹے کرکے کئے ہوئے ہوں، چنا نچے علامہ کر مائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
"المُخرُدل: المصروع، وما تقطع أعضاؤه أي جعل كل قطعة منه بمقدار خردلة"(٥)
اس سے وہ مومن مراد ہے جوگناه گار ہو۔

المُتُحِشُوا: بيماضى مجهول كاصيغه باورمعروف بهى استعال بوتاب، جل يكي بول كر. علامه ابن اثير لكهة بين: أى احترقوا، والمَحْش: احتراق الجلد، وظهور العَظْم (٦).

قَشبنی ریخها: فَشَب کِمعَیٰ تکلیف دین اور برا لگنے کے آتے ہیں، یعنی اس کی ہوا جھے تکلیف درہی ہے۔ ذَکاء: گری، تیش (۷)۔

فیاتیہم فی الصور ہ التی یعرفون .... ال صدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شاندا پی صورت میں آئیں گے،صورت جسم کے لوازم میں سے ہاور اللہ تعالی جسم اور اس کے لوازم سے پاک اور منزہ ہے، بیصفات متشابہات کہلاتی ہیں اور اہلِ علم کا اس میں اختلاف ہے، یہاں اس پرنسبٹا تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>٤) إرشاذ الساري: ١٣/٧٧٥

<sup>(</sup>٥) شرح الكرماني: ٦١/٢٣، وعمدة القاري: ٢٠٦/٢٣

<sup>(</sup>٦) النهاية: ٢/٨٣٢

<sup>(</sup>٧) لفات كي حقيق ك لئه و كيسك، شرح الكرماني: ٦١/٢٣ - ٦٢

## مسله صفات متنابهات بارى تعالى

قرآن وحدیث کے اندراللہ جل شانہ کے لئے ثابت بہت سارے اوصاف ایسے ہیں کہ ان کو اپنے حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا میجے نہیں کیونکہ وہ جسم اور لوازم جسم میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسم اور اللہ تعالیٰ جسم اور اللہ تعالیٰ جسم اور اللہ تعالیٰ جسم فوق، تحت ...... اس کے ہر طرح کے لوازم سے پاک ومنزہ ہے، مثلاً: ید، وجہ، ساق، ذات، استواء علی العرش، فوق، تحت ...... وغیرہ، بہت سارے الفاظ قرآن وحدیث کے اندر اللہ جل شانہ کے لئے استعال ہوئے ہیں۔

ان تمام کلمات کواپنے ظاہری اور حقیقی معنی پر محمول کر کے بعض اوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے ان کو ثابت مانا ہے اور بیعقیدہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی اسی طرح ید، وجہ اور ساق ہیں جس طرح مخلوق کے لئے ہیں، یہ ایک باطل عقیدہ ہے، جس کوفرقہ مجسمہ اور مشبہ نے اختیار کیا ہے (۸)۔

اس کے بالمقابل، ایک دوسر فرقہ نے، اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف وصفات کومسر دکر دیا، ان کے اصل سے انکارکر کے، ان اوصاف کے مجازی معنی بیان کئے اور کہا کہ ان اوصاف کے یہی مجازی معنی بیان کئے اور کہا کہ ان اوصاف کے یہی مجازی معنی بیان کے اور کہا کہ ان اوصاف کے یہی مجازی معنی بیان کے اور کہا کہ ان اور معطلہ کہا جاتا ہے (۹)۔

#### ابل السنّت كالمسلك

اہل السنّت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ اوصاف قر آن وحدیث کے اندر ثابت
ہیں اور اللہ جل شانہ جسم ، لوازم جسم اور مخلوق کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشابہت سے پاک ومنزہ ہے ، جبیبا کہ ارشاد
ہاری تعالیٰ ہے : ﴿لِیس کے مثلہ شیئ ﴾ البتہ اس اجماعت میں پایاجا تا ہے جسے آپ تین مسلکوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :
تعبیر وتشریح کا ایک اختلاف اہل السنّت والجماعت میں پایاجا تا ہے جسے آپ تین مسلکوں میں تقسیم کر سکتے ہیں :

<sup>(</sup>٨) وكيصح، شرح الممقاصد: ٣٤/٣، المقصد الخامس في الإلهيات، فصل في التنزيهات، وأصول فخر الإسلام البزدوي: ٩٤/١، والمسامرة: ٤٤-٥٥

<sup>(</sup>٩) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: ١/٩٥-٥٥، ومجموع فتاوى ابن تيميه، كتاب الأسماء والصفات: ٥/٧٠، ٤٧، والتمهيد لابن عبدالبر: ١٤٥/٧

پہلامسلک: جمہورعلاء اہل السنّت کا مسلک یہ ہے کہ پیضوص ان متثابہات میں سے ہیں، جن کے معنی صرف اللّہ کو معلی بیان و معین نہیں معنی صرف اللّہ کو معلوم ہیں اور ہم ان کو ثابت تسلیم کرنے کے بعد، ان کے حقیقی یا مجازی معنی بیان و معین نہیں کر سکتے ، یہ متثابہ المعنی بھی ہیں اور متثابہ الکیفیہ بھی ہیں ﴿وسا یعلم تاویله إلا الله ﴾ یعنی اس کی تفسیر صرف اللّه ہی کو معلوم ہے، یہ مسلک تفویض ہے اور یہی جمہور متقد مین اہل السنّت اور ائمہ اربعہ کا مسلک ہے (۱۰)۔

ووسرا مسلک بیہ کہ پیضوص اپنی حقیقت پر ہیں، اللہ تعالی کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے،
اللہ تعالیٰ کے شایان شان جو حقیقی معنی اس کے ہوسکتے ہیں، وہی مراد ہیں، اس کی کیفیت، کنہ اور صورت
کیا ہوگی ؟ ..... بیمعلوم نہیں، یعنی بیضوص وصفات معلوم المعنی اور متشا بہد الکیفیہ ہیں، اسی مسلک کی وضاحت
میں مشہور مقولہ کہا گیا، "الاستواء معلوم، والکیف مجھول، والسؤال عنه بدعة ..... اور .... الاستواء
غیر مسجھول، والکیف غیر معقول، والإیمان به واجب ..... امام مالک اوران کے استاذر بیعه بن الی عبد الرحمٰن وغیرہ کی طرف بیمقول منسوب ہے (۱۱).

درحقیقت یہ مسلک بھی''مسلک تفویض'' ہے، کیکن دوسر ہمر طلے میں، پہلے مسلک کے قاملین ان صفات کے بارے میں شروع ہی سے تفویض کی بات کرتے ہیں کہ اس کے حقیقی یا مجازی معنی ہمیں معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں، دوسر ہمسلک کے قاملین کہتے ہیں کہ بیچقیقی معنی میں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ میں نہیں ہوئے، اس کی کنہ اور حیثیت کیا ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (۱۲)۔

<sup>(</sup>١٠) وكيك، تحفة الأحوذي، أبواب صفة الجنة، باب ماجاء في خلود أهل الجنة: ٣٣٧/٣

<sup>(</sup>١١) ويكيت ،مجموع فتاوي ابن تيميه، كتاب الأسماء والصفات: ٥ /٢٣

<sup>(</sup>١٢) تفصیل کے لئے وکیھئے،مجموع فناویٰ ابن تیمیه، کتاب الأسما، والصفات: ٥٧٤٥-٥٥

قال ابن عبدالبر في التمهيد: ١٤٥/٧، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك.

نير و كيك عدار العلوم ديوبند .... مدرسة فكرية، باب التوحيد: ٥٤٥، (مقالة سماحة العلامة مولانا محمد تقي العثماني حفظه الله ورعاه)

تیسرا مسلک: اہل سنت والجماعت کا تیسرا مسلک بیہ ہے کہ ان صفات ونصوص کے ایسے مجازی معنی بیان کے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان ہوں اور لفظ کے اندر، اس معنی کے مراد لینے کی گنجائش ہو، مثلاً ید سے قدرت ، وجہ سے ذات اور استواء سے استیلاء مرادلیا جا سکتا ہے ، اس مسلک کو ' مسلک تاویل' کہتے ہیں اور اکثر متاخرین اہل السنت نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے ، البتہ جو مجازی معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ بینی اور خلی مہیں ہوتے اور نہ ہی وہ ان پر جزم کا عقیدہ رکھتے ہیں ، بلکہ وہ ظن اور احتمال کے درج میں ہوتے ہیں ، یعنی ید کی تاویل وہ قدرت سے کر کے کہتے ہیں کہ بیا کہ تاویل اور احتمال تنظیر کے درج میں ہوتے ہیں ، یدسے بینی اور حتمی طور ترب میں کہ ایما کا مقیدہ وہ نہیں رکھتے ہیں ! چنا نچہ علا مدابن الہمام اپنی مشہور کتاب پر نصوص کے اندر قدرت ہی مراد ہے ، اس کا عقیدہ وہ نہیں رکھتے ہیں :
"المسایرة فی العقائد المنجبة فی الآخرة " میں کھتے ہیں :

MAA

"أنه تعالى استوى على العرش: مع الحكم بأنه ليس كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والمماسة، والمحاذاة، بل بمعنى يليق به هو سبحانه أعلم به، وحاصله وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه، فأما كون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة، إذ لا دليل على إرادته عيناً، فالواجب عيناً ما ذكرنا، وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم المجسمية وإن لا ينفوه، فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء، فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة ..... وعلى نحو ما ذكرنا كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد كالإصبع، والقدم، واليد؛ فإن اليد وكذا الإصبع وغيره صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة، بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به، وقد توقل اليد والإصبع بالقدرة، والقهر لما ذكرنا من صرف فهم العامة من الحسمية وهو ممكن أن يراد، ولا يجزم بإرادته خصوصاً على قون أصحابنا

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري، كتاب التوحيد، باب مايذكر في الذات: ٦٩/١٣

إنها من المتشابهات وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذا الدار وإلا لكان قد علم"(١٤).

بعنی''ہم استواء کی العرش پر ایمان لاتے ہیں،اس بات کے حکم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا استواء، جسموں کے استواء کی طرح نہیں ہے کہ کسی مکان میں بیٹھنے، چھونے یا مقابل ہونے کے معنی رکھتا ہو، بلکہ ایک ایسے معنی کے اعتبار سے ہے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو، جس کواس کے سوا کوئی نہیں جانتا، حاصل اس کا بیہ ہے کہ استواء علی العرش پر ایمان لا نانفی تثبیه کے ساتھ واجب ہے، ہاں اس سے استیلاء بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور چونکہ عام لوگوں کے بارے میں اندیشہ تھا کہ وہ استواء سے کہیں وہ معنی مراد نہ لے لیں جوجسم کے لوازم میں سے ہے، اس لئے ان کی فکر وسوچ کو جسمیت سے پھیرنے کے لئے استواء کی تفییر استیلاء سے کردی جاتی ہے کیونکہ لغت کے اعتبار سے استواء علی العرش کے معنی استیلاء کے آتے ہیں ..... یہی مسلک ان تمام نصوص اورالفاظ کے بارے میں اختیار کیا جائے گا جوظا ہرا جسم کے لئے استعال ہوتے ہیں، جیسے اضع، قدم اور يد ہيں، چنانچہ يد، الله تعالى كى صفت بے كيكن جارحہ كے معنى ميں نہيں بلكہ الله تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کے شایان شان جومعنی ہیں، وہی مراد ہوں گے، ید اوراضع کی تاویل''قدرت' اور''قبر'' سے بھی کی گئی ہے بیامکانی معنی تو ہو سکتے ہیں لیکن یقینی اورحتمی معنی نہیں، خاص کر ہمارےاصحاب ( یعنی اشاعر ہ اور ماتریدیہ ) کے نز دیک ہیہ متشابہات میں سے ہیں اور متشابہات کا حکم پیہے کہاس دنیا کے اندراس کی مراد کی یقینی طور یرمعرف کی امیز ہیں کی جاسکتی، درنداس کے معنی سب کومعلوم ہوتے'۔

بہرحال بیتیوں مسلک اہل السنّت والجماعت کے ہیں:

..... بیسب اس بات پرمتفق ہیں کہ پیضوص اور اوصاف الله تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں۔

··· بیسب اس بات پر متفق بین که انسانوں اور مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان الفاظ کے جو

<sup>(</sup>١٤) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة: ٤٨-٤٤

معانی ہیں،اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ معانی مرازہیں۔

..... بیسب اس بات پر متفق بین که الله تعالی جسم، لوازم جسم اور مخلوق کے ساتھ ہر قسم کی مشابہت سے بالکل یاک اور منزہ بیں ولیس کمثله شیئ و هو السمیع البصیر ( ۱۵ ۲ ).

مولا نا عبدالحی تکھنوی رحمہ اللہ نے دوسرے مسلک کو اکثر علاء کا اور تیسرے مسلک کو اکثر متاخرین متکلمین کا مذہب قرار دیا، چنانچے مولا نااینے ایک فتوی لکھتے ہیں:

"استیلاء وید بمعنی قدرت و وجه بمعنی ذات ہے، وعلی ہذا القیاس اور یہی مخارا کثر متاخرین استیلاء وید بمعنی قدرت و وجه بمعنی ذات ہے، وعلی ہذا القیاس اور یہی مخارا کثر متاخرین متعلمین کا ہے۔ دوسرا فد ہب: تشابه فی المعنی وئی الکیفیہ - تیسرا مسلک معلوم المعنی متشابهة الکیفیہ اور حق ان میں مسلک ثالث ہے اور یہی فد ہب صحابہ وتا بعین وائمہ جمہتدین ومحدثین وفقہاء واصولین محققین ہے "(10)۔

#### راجح اورمخناط مسلك

لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اکثر علماء نے پہلا مسلک اختیار کیا ہے جو''مسلک تفویض'' سے مشہور ہے اور وہی مسلک سب سے زیادہ اسلم اور مذہب مختاط ہے:

🖈 ..... چنانچامام ترندی رحمه الله دسنن الترندی میں فرماتے ہیں:

"قد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم، وذِكْرُ القدم، وما أشبه هذه الأشياء، والممذهب عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تُروى هذه الأحاديث، ونؤمن بها. ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت، ويُؤمن بها، ولا تُفسَّر، ولا تتوهم، ولايقال:

<sup>(</sup>۱۵ کم ۱۱) سورة الشورى: ۱۱

<sup>(</sup>١٥) مجموعه فتاوئ عبدالحي، ١٩٩١

كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه، وذهبوا إليه"(١٦).

یعنی رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی کئی روایات آئی ہیں کہ (آخرت میں) لوگ ایے رب کی زیارت کریں گے، ای طرح قدم وغیرہ الفاظ بھی آئے بي،اس سلسلے میں سفیان توری،امام مالک بن انس،سفیان بن عیبینه اور وکیج وغیرہ حضرات ائمدابل علم كامسلك بيب كمان احاديث كى روايت كى جائے ،ان يرايمان لايا جائے اور کیفیت کے بارے میں نہ یو چھا جائے کہ اس کی صورت وکیفیت کیا ہوگی؟ حضرات محدثین نے اسی مسلک کواختیار کیا ہے کہ بیاحادیث جس طرح آئی ہیں ،اسی طرح ان پر ایمان لایاجائے، ان کی نتفیر کی جائے ندان کے موہم جسیم ظاہری معنی مراد لئے جائیں اورند بدکہاجائے کہاس کی کیفیت کیا ہوگی ، اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ 🖈 .....حضرت سفيان بن عيدينه اورامام محمد سيم منقول ہے:

"ما وصف الله تبارك تعالى بنفسه في كتابه، فقراء ته تفسيره، ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية"(١٧).

یعنی الله تعالی نے (اس طرح کے الفاظ کے ساتھ) اینے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان کو پڑھناہی بس ان کی تفسیر ہے، کسی کے لئے بیاجا ترنہیں کہ ان کی عربی یا فارسی میں تفسیر کرے۔

🖈 .....حضرت وكيع بن الجراح فرماتے ہيں:

"أدركت إسماعيل بن أبي خالد، وسفيان، ومسعر ا يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئاً"(١٨).

لعنی میں نے اساعیل بن الی خالد، سفیان توری اورمسع کو دیکھا کہ وہ ان

<sup>(</sup>١٦) سنن الترمذي، أبواب صفة الجنة، باب ماجاء في خلود أهل الجنة، رقم الحديث: ٢٥٥٧

<sup>(</sup>١٧) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: ٣١٤

<sup>(</sup>١٨) التمهيد لابن عبدالير: ١٤٩/٧

#### احادیث کوبیان کرتے تھے لیکن کسی چیز کی تفسیر نہیں کرتے تھے۔

کے بارے میں علامہ طبی رحمہ الله فرماتے ہیں: "هذا هو المدنده المعتمد، وبه يقول السلف الصالح" (۱۹). لیعنی يهى ند بہت قابل اعتماد ہاورسلف صالحين اسى كے قائل ہیں!

الم اسلام ابن الجوزى فرماتے ہیں:

"وأكثر السلف يمتنعون من تاويل مثل هذا، ويُمرونه كماجاء وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار؟ اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه" (٢٠).

یعنی حضرات سلف میں سے اکثر اس طرح کی صفات میں تاویل سے گریز کرتے سے اور جیسے بیدوارد ہیں، اسی طرح انہیں گزار لیتے تھے، اس عقیدے کی رعایت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ، مخلوق کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتے ، امرار لیعنی گزار نے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیم کے معقیدہ رکھتے ہوئے ان کی مراد کے بارے میں لاعلم ہونا۔

## چنداہم باتیں

اہل حق کے ان تین مسلکوں کو بجھنے کے بعد ، اب چند با تیں صفات متشابہات کے بارے میں ذہن شین کرلیں:

کے اندر ہرایک مسلک کے لئے تعییر کی بہر حال گنجائش ہے، البتہ پہلا مسلک اسلم اور فتاط ہے اور وہی مسلک جہورعلاء اور انکہ اربعہ کا کے دور میں کہ البتہ کے اندر ہرایک مسلک کے لئے تعییر کی بہر حال گنجائش ہے، البتہ پہلا مسلک اسلم اور فتاط ہے اور وہی مسلک جہورعلاء اور انکہ اربعہ کا ہے جیسا کہ واضح کردیا گیا ہے۔

ہوتے رہاور ہے۔۔۔۔۔ عالم اسلام میں، ایک طویل عرصے ہے، اس مسئلے میں مناظرے اور مباحثے ہوتے رہے اور بسا اوقات طرفین سے غلوا ورتجاوز بھی ہوتا رہا ہے اور بیسلہ آج تک جاری ہے حالانکہ ذکر کردہ متفق علیہ امور

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني: ١٣ /٤٧٨

<sup>(</sup>٢٠) فتح الباري: ٦/٠٤، كتاب الجهاد، باب، الكافر يقتل المسلم، رقم الحديث: ٢٨٢٦

کے بعد بیا ختلاف کوئی زیادہ وزنی حیثیت نہیں رکھتا اورتقریباً تعبیر کا اختلاف رہ جاتا ہے کیکن مناظر اندرنجشوں نے اسے ایک ہوا بنادیا ہے اور طرفین کے بعض حضرات کی طرف سے غلوہ وتار ہاہے .....

## سلفي حضرات كاتشدد

المناس دوسری طرف سلفی حضرات اورغیر مقلدین تاویل کرنے والوں کوحق پرنہیں سیجھے اور انہیں معطلہ قرار دے کر، ان کو گمراہ سیجھے ہیں، اس سلسلے ہیں انہوں نے مقالوں اور مضابین کا ایک انبار لگا دیا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے کہ تعبیری اختلاف کا بیاجتہا دی مسئلہ عالم اسلام کا سب سے اہم مسئلہ ہے، فتح الباری کا جو نیانسخہ آیا ہے، اس میں حافظ ابن حجر نے صفات متشابہات میں جہاں جہاں علاء اور ائمہ کے تاویلی اقوال نقل کئے ہیں، ایک سلفی اہل قلم زہیر شاویش صاحب، ان مقامات پر بڑے اہتمام کے ساتھ حاشیہ لگادیے میں کہ بیتاویل درست نہیں اور اپنا مسلک ذکر کر دیتے ہیں، مثلاً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں کتاب الرقاق میں ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی کی رضا کا مطلب، اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ کرنا کہ ہے اور سخط اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی ہے اور سخط اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا ورسخط کا بیر مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس پر بیسلفی کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس بر بیسلفی کی صفا دین کی صفا دینے اللہ کا مطلب بیان کیا ہے، اس بر بیسلفی کی صفا دین کیا ہے۔ اس بر بیسلفی کیں دینا کی صفا دینے اس بر بیسلفی کیں دیا دین کیا ہوں دینا کی سے بیان کیا ہے، اس بر بیسلفی کی ساتھ کیا گھتے ہیں :

"الواجب إثبات هاتين الصفتين: الرضاء، والسخط كباقي الصفات على الحقيقة اللائقة بالله عزوجل من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل، هذا الواجب في باب الأسماء والصفات جميعا كما قال سبحانه تعالى هليس كمثله شي وهو السميع البصير، وسد باب التأويل الذي هو في

الحقيقة نفي وتعطيل"(٢١).

تاویل کے بار ہے میں بیکہنا کہ وہ در حقیقت، اللہ تعالیٰ کی ثابت صفات کی نفی ہے اور صفات کو معطل کرنا ہے، بیشدد، غلواور خلاف حقیقت بات ہے، اہل سنت والجماعت کے متاخرین متحکمین نے جو مسلک تاویل اختیار کیا ہے، وہ حضرات صفات کی نفی ہر گرنہیں کرتے بلکہ ان کے جو حمل مجازی معانی ہوسکتے ہیں، ان میں ایک معن ظفی تفییر اور مراد کے طور پر بیان کردیتے ہیں کہ اس صفت کے بیم عنی مراد لئے جاسکتے ہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ۔۔۔۔۔ ہمان کہ اور جمیہ تاویل محتی پر جزم کرتے ہیں، شخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد نی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

معز لہ اور جمیہ تاویل موتا ہے کہ جس طرح گروہ اشاعرہ، ماتر ید بیہ تاویلات کرتے ہیں، معزلہ اور جمیہ بھی تاویلات کرتے ہیں، اُن میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب بیہ معزلہ اور جمیہ بھی تاویلات میں فرق بیہ ہے کہ اشاعرہ، ماتر دید بیہ تاویلات پر جزم نہیں ہے کہ دونوں کی تاویلات میں فرق بیہ ہے کہ اشاعرہ، ماتر دید بیہ تاویلات پر جزم نہیں کہ بس یہاں بہی معنی مراد ہن' (۲۲)۔

حفزات صحابہ اور جلیل القدر تابعین سے مختلف آیات ونصوص کے بارے میں تاویل منقول ہے۔ جس کی تفصیل آگے کتاب التو حید میں آرہی ہے، اس لئے یہ کہنا کہ مسلک تاویل، مسلک تعطیل ہے، درست نہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے "دفع شبه التشبیه" کے نام سے مستقل ایک کتاب کسھ ہے، جس میں ان لوگوں پر تنقید کی گئی ہے جو تاویل کا مطلق اٹکار کرتے ہیں، اسی صاحب نے آگے کتاب التو حید میں تفویض اور تاویل دونوں مسلکوں کو باطل قرار دیا (۲۳) نام ہرہے، یہ غلو، افراط اور حدسے تجاوز ہے۔

".....وطريقي التفويض والتأويل في باب الصفات مسلكان باطلان، أما أهل السنة والجماعة في قابلون نصوص الأسماء والصفات بالإيمان بها، والتسليم والإثبات والتنزيه على الكمال الاثق به". (فتح الباري، كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشخص أغير من الله: ٤٩٣/١٣)

<sup>(</sup>٢١) فتح الباري، كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب: ١٩١/١١،

<sup>(</sup>۲۲) معارف مدنیه: ۸٤۷

<sup>(</sup>٢٣) چنانچه شاویش صاحب لکھتے ہیں:

ابن ہوئے ہیں، وہ نتیوں سیجھ کیجئے کہ اوپر جو تین مسلک بیان ہوئے ہیں، وہ نتیوں سیج ہیں، علامہ ابن تیمید، علامہ ابن تیمید، علامہ ابن قیم اور ان کی اتباع میں عرب کے سلفی اور ہندوستان کے غیر مقلدین نے دوسرا مسلک اختیار کیا ہے، کیکن بسااوقات وہ تفصیل میں جاتے ہوئے ایسی عبارتیں اور الفاظ لے آتے ہیں، جن سے جسیم اور تشبیہ کی بوآتی ہے (۲۵)۔

صفات باری تعالی کا مسئلہ چونکہ نازک اور حساس ہے، اس لئے کوئی ایسالفظ، ایساکلمہ اور عبارت نہیں استعال کرنی چاہیے جوموہم تجسیم ہو، عکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:
''……آج کل بعض لوگ جن پر ظاہریت عالب ہے جب متشابہات کی تفسیر کرتے ہیں تو درجہ اجمال میں تو مسلک سلف بررہتے ہیں، مگر چار غلطیاں کرتے ہیں:

- 📭 ایک به کتفسیرظنی کی قطعیت کے مدعی ہوجاتے ہیں۔
- وسری غلطی میہ ہے کہ جب تفصیل کرتے ہیں تو عنوانات موہمہ تکدیف وتجسیم اختیار کرتے ہیں۔ اختیار کرتے ہیں۔
- تیسری غلطی میہ کہ مسلک تاویل کوعلی الاطلاق باطل کہہ کر ہزاروں اہل حق کی تھسلیل کرتے ہیں۔حالانکہ اہل حق کے پاس ان کے مسلک کی صحت کے لئے احادیث بھی بناء ہیں اور قواعد شرعیہ بھی .....
- وقعی خلطی میر کتفسیر بالاستقر ارکوتو سلف کے مسلک پر سمجھتے ہیں اور دوسری تفاسیر لغوبیکوتاویل خلف سمجھتے ہیں، حالانکہ سب کا مساوی ہونااو پر ظاہر ہوچکا .....'(۲۲)۔

علامه ابن تيميه اورعلامه ابن قيم ال مسئله مين متشدد تيم ايكن سلفي حضرات اورغير مقلدين صرف اپنه مسئلک کوچ سبحه بين اوراس کوابل السنت کا مسلک قرار ديته بين ، بقيه حضرات کووه گمراه اور باطل پرسجه بين ...... جمهورا بال السنت جن مين حضرات صحابه ، تا بعين اور جليل القدرائم كرام داخل بين ، کوگمراه مجهنا ، خود بردی گمراهی مها اللهم أرنا الدق حقا وارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .

<sup>(</sup>٢٥) وكيصيح،فيض الباري، كتاب استتابة المرتدين: ٤٧٤-٤٧٣

<sup>(</sup>٢٦) إمداد الفتاوى: ١١١/٦

٥٣ - باب : في الْحَوْضِ.

وَقُوْلِ ٱللَّهِ نَعَالَى : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ /الكوثر: ١/ .

وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيٍّ : (أَصْبرُوا حَتَّى تَلْقَونِي عَلَى الحَوْضِ).

[ر: ۲۰۷۵]

حوض كامفہوم .....حوض كے بارے ميں چند باتيں ذ بن شين كرليں:

● حوض عربی زبان میں تقریباً اس مفہوم میں استعال ہوتا ہے جس معنی میں اردو میں مستعمل ہے، حوض سے مراد' حوض کور''ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے الاتیوں کومیدان حشر میں پانی پلائیں گے، یہ در حقیقت میلوں پھیلا ہواوستے وعریض تالاب ہے، جس میں جنت کی نہر کو ڈسے صاف وشیریں اور خوش ذا لکقہ پانی ہوگا جو دود دھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، جسیا کہ آگے احادیث باب میں آرہا ہے۔

#### حوض كوثر كاثبوت

معتزلہ وغیرہ حوض کا انکار کرتے ہیں، کین احادیث کے اندراس کا ثبوت تقریباً تواتر معنوی تک پہنچا ہواہے، قاضی عیاض پجیس صحابہ سے حوض کی روایات نقل کی ہیں (۱)، امام نو وی رحمہ اللہ نے اس پرتین کا اضافہ کیا (۲) اور حافظ ابن مجرر حمہ اللہ نے بیچاس سے زیادہ صحابہ سے حوض کوثر کی روایات نقل فرمائی ہیں اور کلھا کہ بعض علاء کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بی تعداد بڑھا کر اسی تک پہنچائی ہے (۳)۔

نجی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کے لئے بھی حدیث ہیں 'دحوض' کا ذکر ملتا

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/ ٥٧٠ وشرح مسلم للنووي، باب اثبات الحوض: ٥١/ ٥٣

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: ٥٠/٥٥

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١/٠٧٥

ہے، چنانچسنن تر مذی میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے"إن لے ل بسب اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے"إن لے کے ل بسب احدیث کے موصول اور مرسل ہونے میں اختلاف ہے اور اس کا مرسل طریق زیادہ صحیح ہے (۴)۔

این الی الدنیا نے حضرت حسن بھری سے مجے سند کے ماتھ روایت نقل کی ہے، اس میں ہے:

"إن لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه، بيده عصا، يدعو من
عرف من أمته، ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون
أكثر هم تبعا". لين بيشك برني كاليك حوض بوگا، وه اس حوض كے پاس كھڑا ہوگا،
اكثر هم تبعا". يعنى بيشك برني كاليك حوض بوگا، وه اس حوض كے پاس كھڑا ہوگا،
باتھ ميں عصابوگی، اپنے امتوں ميں سے جنہيں پہچانے گا، انہى بلائے گا اور حضرات انبياء اپنے امتوں كی كثرت پرايك دوسرے پر فخر كريں گے اور مجھے اميد ہے ميرى امت كى تعدادسب سے زيادہ ہوگا۔

البته بيروايت بهى مرسل ہے(٥).

لیکن حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کا حوض کوثر سب سے مثاز اورا لگ ہوگا اوراس میں نہر جنت سے پانی آئے گا۔

# حوض مراط سے پہلے ہوگایا بعد میں

تیسری بحث یہ ہے کہ حوض کوٹر سے پانی پلانے کا بیسلسلہ کب ہوگا، بل صراط کے بعد یا اس سے بہلے؟

کے سے سکی علاء کا خیال ہے کہ بیصراط سے پہلے ہوگا،لوگ قبروں سے نکلیں گے تو ان کومیدان حشر میں پیاس گی ہوگی اور ابھی صراط کا مرحلہ نہیں آیا ہوگا،اس وقت بیچوش ہوگا اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان محشر ہی میں صراط سے پہلے لیگول کواس کا خوش ذا نقتہ پائی پلائیں گے۔

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ماجاء في صفة الحوض: ٢٤٤٣، رقم الحديث: ٢٤٤٣

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري: ١٣/١٧٥

علامة قرطبی اور حافظ ابن مجر رحمه الله وغیره کار جحان اسی طرف ہے اور مشہور بھی یہی ہے (۸)۔ ﷺ سیالین دوسرے کی علماء فر ماتے ہیں کہ بیصراط کے بعد ہوگا، امام بخاری رحمہ الله کی صنعے ہے۔ بھی یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ الله نے ''باب الصراط …'' کے بعد''باب فی الحوض'' قائم کیا (۹)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے اس کی تا ئید ہوتی ہے، جے امام ترفدی نے قل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لئے قیامت میں سفارش کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حامی مجری، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا میں آپ کو کہال ڈھونڈول ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سب سے پہلے مجھے صراط پر تلاش کریں، میں نے کہا، وہال ملاقات نہ ہوئی تو ؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان کے پاس، میں نے کہا، وہال نہ ملے تو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان کے پاس، میں نے کہا، وہال نہ ملے تو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان کے پاس، میں نے کہا، وہال نہ ملے تو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کے پاس .....(۱۰)۔

اس مدیث میں صراحت ہے کہ حوض کے زمانے میں بل صراط موجود ہوگا!

بعض حفرات نے کہا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوحوض ہوں گے، ایک میدان حشر میں اور قبل الصراط اور دوسراجنت کے اندراور دونوں کا نام حوض کو ثریے!

علامه مینی رحمه الله اورعلامه قرطبی رحمه الله کار جحان اسی طرف ہے(۱۱)۔

## ا يك اشكال اوراس كاجواب

حوض قبل الصراط پر اشکال کیا گیا کہ میدان حشر اور جنت کے درمیان جہنم ہوگا جس پر بل صراط بچھایا جائے گا اور حوض کا پانی جنت کی نہر کو ثر سے آئے گا ، اگر حوض کو صراط سے پہلے تقسیم کیا جائے تو جنت اور حوض کے

<sup>(</sup>٨) فتح الباري: ١١/٨١٥

<sup>(</sup>٩) إرشاد الساري: ٥٧٧/١٣، وفتح الباري: ١١/١١،

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ماجاء في شان الصراظ: ٦٢١/٤، وقم الحديث: ٣٤٣٣

<sup>(</sup>۱۱) عمدة القاري: ۲۰۹/۲۳

درمیان جہنم ہوگا، جنت کی نہر سے یانی، حوض میں کیسے آسکے گا؟ (۱۲)

لیکن اس کا میہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ آخرت کے امور کو ند دنیا پر قیاس کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی ان تمام مناظر کی سیجے اور حقیقی تصویر دنیا میں ہم سیجھ سکتے ہیں، اس لئے میکوئی بعید نہیں کہ جہنم حائل ہونے کے باوجو دنہر جنت سے حوض کوثر میں یانی آر ہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بجائبات ان گنت ہیں!

# ترجمة الباب كي وضاحت

امام بخاری رحمداللہ نے اس باب کے اندرتقریباً انیس احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر کاذکر ہے، ترجمۃ الباب کے اندرسورہ کوثر کی پہلی آیت ﴿ إِنَّا أَعْلَمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلّٰمُ کَحوض کوثر کاذکر ہے، ترجمۃ الباب کے اندرسورہ کوثر کی پہلی آیت ﴿ إِنَّا أَعْلَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

ترجمة الباب میں عبداللہ بن زید کی جوتعلق ذکر فرمائی، اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں باب غزوۃ حنین کے تحت موصولاً نقل کیا ہے۔

باب کی کئی روایات میں آر ہاہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پرایک جماعت آئے گی، حضور ان لوگوں کو پہنچان لیس گے اور انہیں حوض سے بلانا چاہیں گے کہ درمیان میں رکاوٹ آ جائے گی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میر سے صحابہ اور میر سے امتی ہیں، آپ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میر سے صحابہ اور میر سے امتی ہیں، آپ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے

(١٢) قال القسطلاني: "وأما قول صاحب التذكرة: والصحيح أن له صلى الله عليه وسلم حوضين: أحدهما في السموقف قبل الصراط، والآخر داخل الجنة، وكلاهما يسمى كوثراً متعقب بأن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يُصبُّ في الحوض، ويطلق على الحوض كوثر، لكونه يمد منه، وفي حديث أبي ذر عند مسلم: أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، وقد سبق أن الصراط جسر جهنم، وأنه بين الجنة والموقف، فلو كان الحوض دونه لحالت الناربينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوض والله أعلم. (إرشاد الساري:

(۱۳) كشف البارى، كتاب التفيسر: ٧٦٠

آپ کے بعدا پنادین بدل دیا تھا۔

اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعضوں نے کہا آپ کے زمانے کے منافقین مراد ہیں،لیکن صحیح قول میہ ہے کہان سے حضوصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والے لوگ مراد ہیں جن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا (۱۴)۔

٦٢٠٥ : حدّثني يَحْييٰ بْنُ حَمَّادٍ : حَدّثنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَبْمانَ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيلِيٍّ : (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ) .

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔

فَــرَط: الشَّخْصِ كُوكَتِ بِين جو پانی اور مناسب پڑاؤ كی جگه تلاش كرنے كے لئے قافله ہے آگے جاتا ہے۔

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْغِيرَةِ قالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ قالَ : (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ ، وَلَيْرُفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَبُخْتَلَجُنَّ دُونِي ، فَأْقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ؟ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) .

تَابَعَهُ عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ .

وَقَالَ حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . [٦٦٤٢]

<sup>(</sup>١٤) فتح الباري: ٢٩/١١ ، وعمدة القاري: ٢٣/٥/٢٣

٦٢٠٥ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا عَبَالِثَهُ وصفاته ، رقم : ٢٢٩٧ .

<sup>(</sup>فرطكم) هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء

<sup>(</sup>ليرفعن) يظهرهم الله تعالىٰ لي حتى أراهم . (ليختلجن) يعلل بهم عن الحوض ويجذبون من عندي . (دوني) قبل أن يصلوا إلي . (ما أحدثوا) من بدعة وفتنة ومعصية .

حضرت عبداللدرضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پرتم سے پہلے ہی موجود ہوں گا اور تم میں سے پچھلوگ میر ہے سامنے الے جا کیں گے، پھر انہیں میر ہے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میر ہے رب! یہ میر ہے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپنہیں جانے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تی چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔

يُخْتَلَجُنَّ: جَعْ مَدَرَمِجُول كاصيغه باور آخر مين نون تقيله بي يعنى پير مجھ سے تعينج وي جائيں گے، الگ كرديئے جائيں گے ايقال: اختلجه منه: إذا نزعه منه أو جذبه: كھينچا، مثانا۔

تابعد عاصم: اعمش كى متابعت عاصم نے كى ، حارث بن الى اسامه نے اسے موصولاً نقل كيا ہے (١٥) اور حمين بن عبد الرحلٰ واسطى نے بيروايت الووائل كے واسطے سے حضرت حذيفه سے نقل كى ہے اور مسلم نے حمین كى روايت موصولاً نقل كى ہے (١٦)۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقِهِ قَالَ : (أَمَامَكُمْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ) .

حضرت ابن عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے حوض ہے، (اشنے ہی فاصلہ پر جتنا) جرباء اور ازرح کے درمیان ہے۔

جَرْباء: شام كاكيبتى كانام -

<sup>(</sup>١٥)عمدة القاري: ٢١١/٢٣، وإرشاد السارى: ٧٩/١٣

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري: ٢١١/٢٣، وإرشاد الساري: ١٦/١٨،

٦٢٠٦ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا عليه وصفاته ، رقم : ٢٢٩٩ .

<sup>(</sup>جرباء وأذرح) موضعان ، وقيل : هما قريتان بالشام والمراد : ضرب المثل لبعد أقطار الحوض وسعته ، فكان عليه يشبه ذلك بالبلاد التي ينأى بعضها عن بعض ، ولا يراد بذلك حقيقة المسافة بين هذه البلاد .

أَذْرُح: أَذْرُح مِلْ شَام كِي الكِلِسِي كَانَام بِ، دونول كِدرميان تين دن كي مسافت ب(١٤) -

٦٢٠٧ : حدّ ثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ،
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : الْكَوْثَرُ : الْخَبْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ . قالَ أَبُو بِشْرٍ : قُلْتُ لِسَعِيدٍ : إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الجَنَّةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : النَّهُ إِيَّاهُ . [ر : ٢٨٨٤]
 النَّهُ الذي في الجَنَّةِ مِنَ الْخَبْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ ٱللهُ إِيَّاهُ . [ر : ٢٨٨٤]

حضرت ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ 'الکوش' سے مراد بہت زیادہ محلائی (خیرکثیر) ہے، جوالله تعالیٰ نے آنخصور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کودی ہے، ابوبشر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ''کوش' جنت میں ایک حوض ہے تو انہوں نے کہا کہ جونہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر (بھلائی) کا ایک حصہ ہے، جواللہ تعالیٰ نے آنخصور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کودی ہے۔

٦٢٠٨ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ : قالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرٍ : قالَ النَّبيُّ عَلَيْكَةً : (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، ماؤُهُ أَبَيْضُ مِنَ اللَّهَنِ ، وَكِيزَانُهُ كُنْجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا) .

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا، میرا حوض ایک مہینے کی مسافت پر پھیلا ہوا ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیدادراس کی خوشبومشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، جو شخص اس میں سے ایک مرتبہ پی نے گا، پھر بھی پیاسانہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري: ۲۱۲/۲۳، وإرشاد الساري: ۸۸۰/۱۳

٦٢٠٨ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا عَلَيْكُ وصفاته ، رقم ٢٢٩٢ . (مسيرة) أي طول حافته تحتاج إلى السير هذه المدة . (كيزانه) جمع كوز ، والتشبيه بالنجوم من حيث الكثرة والضياء . (يظمأ) يعطش .

كيزان: كوز كى جح ب: گلاس، كوزه

٦٢٠٩ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قالَ : حَدَّنَنِي آبْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ : قالَ آبْنُ شِهَابٍ : حَدَّنَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللّٰهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيلِتْ قالَ : (إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كما بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نَجُومِ السَّمَاءِ) .

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ،میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلہ اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی مسافت ہے اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیا لے ہوں گے جتنے آسان کے ستاروں کی تعداد ہے۔

أباريق: إبريق كى جمع ب، جاندى كابياله، برتن \_

٠ ٦٢١ : حدّثنا أَبُو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ . وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ . وَحَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ حَالِدٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ . قَالَ : مَا هَذَا قَالَ : (بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ فِي الجَنَّةِ ، إِذَا أَنَا بِنَهِ ، حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّذُ الْمُجَوَّفِ ، قُلْتُ : ما هٰذَا قَلْ : (بَيْنَا أَنَا أَنْ بَهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ ، فَإِذَا طِينُهُ ، أَوْ طِيبُهُ ، مِسْكُ أَذْفَرُ ) . يَا جَبْرِيلُ ؟ قالَ : هٰذَا الْكَوْئُرُ ، الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ ، فَإِذَا طِينُهُ ، أَوْ طِيبُهُ ، مِسْكُ أَذْفَرُ ) . شَكَ هُدُبَةُ . [ر : ١٨٠٠]

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چل رہاتھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتیوں کے گنبد ہنے ہوئے تھے، میں نے پوچھا، جرئیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا

٣٢٠٩ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا عَلِيْكُ وصفاته ، رقم : ٣٣٠٣ .

<sup>(</sup>قدر حوضي) طول شاطئه . (أيلة) مدينة كانت عامرة ، وهي بطرف البحر الأحمر من ناحية الشام . (صنعاء) البلد المعروف في اليمن . (الأباريق) جمع إبريق .

کور ہے، جوآپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی یا اس کی خوشبو مثک جیسی تھی، مدید کوشک تھا (کہ مٹی کہا تھایا خوشبو)

حافتاه: حافة سے كنارهمراد ب\_قباب: قُبّة كى جمع بے: گنبد

الدُر المُجَوَّف: ايماموتى جواندرسے خالى مو! أذفر: تيزخوشبودار۔ ابن فارس نے فرمایا، ذفر بوكى تيزى كو كہتے ہيں (١٨)۔

٦٢١١ : حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : (لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الحَوْضَ ، حَتَّى عَرَفْتُهُمْ ٱخْتُلِجُوا دُونِي ، فَأَقُولُ : لَا تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ) .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میر سے ساتھی حوض پر میر سے سامنے لائے جا کیں گے یہاں تک کہ جب میں انہیں پہچان لوں گا، پھر وہ میر سے سامنے سے ہٹا دیئے جا کیں گے، میں اس پر کہوں گا کہ بیتو میر سے صحابہ تھے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا میر سے صحابہ تھے، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں ایجا دکر کی تھیں۔

٦٢١٢ : حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرَّفٍ : حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قالَ : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِ : (إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمُأْ أَبَدًا ، لَيْرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ، ثمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ).

(١٨) عمدة القاري: ٢١٦/٢٣

٩٢١١ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا عَلَيْكُ وصفاته ، رقم : ٢٣٠٤ . (أصحابي) أي ممن كان يصاحبني . (اختلجوا) جذبوا وأبعدوا . (ما أحدثوا) من معصية توجب حرمانهم الشرب من الحوض .

٦٢١٢ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا عَلَيْكُ وصفاته ، رقم : ٢٢٩٠ ، ٢٢٩٠ .

حضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پرتم سے پہلے موجود ہوں گا، جوشخص بھی میری طرف سے گزرے گا، وہ اس کا پانی ہے گا وہ پھر بھی پیاسانہیں ہوگا، اور وہاں ایسے لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، کیکن پھر میرے اور ان کے سامنے تجاب آ جائے گا۔

قَالَ أَبُو حَازِمٍ : فَسَمِعَنِي النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ : هٰكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلِ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزِيدُ فِيهَا : (فَأَقُولُ : إِنَّهُمْ مِنِّي ، فَيْقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي) . [٦٦٤٣]

یہ تعلق نہیں، بلکہ ماقبل کے ساتھ متصل ہے ۔۔۔۔۔۔ابو حازم (سلمہ بن دینار)
فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سی اور کہا کہ کیا آپ نے
حضرت مہل رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سنا تھا، میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا کہ میں
گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی،
اور وہ اس حدیث میں اضافہ کرتے تھے (یعنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فرما کیں گے کہ) میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہاجائے گا کہ آپ کومعلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں،
اس پر میں کہوں گا کہ دور ہودہ شخص، دور ہوجس نے میرے بعد تبد یلی کر لی تھی۔
اس پر میں کہوں گا کہ دور ہودہ شخص، دور ہوجس نے میرے بعد تبد یلی کر لی تھی۔

وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: «سُحْقًا» /الملك: ١١/: بُعْدًا ، يُقَالُ: «سَحِيقٍ» /الحج: ٣١/: بَعِيدٍ ، سَحَقَهُ وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ سُنے قاکم عنی دوری کے ہیں، یولفظ سورۃ الملک آیت منبرا اللہ میں ہے، ﴿ فَسُنْ حَقاً لاصحاب السعير ﴾ اور سحیق نے معنی بعیر کے ہیں، یوسورۃ حج آیت نمبرا اللہ

میں ہے: ﴿ او تھوی به الریح فی مکان سحیق ﴾ سحقه وأشحقه مجرداور باب افعال دونوں سے اس کے معنی دور کرنے کے آتے ہیں! ابن ابی حاتم نے اس تعلیق کوموصولاً نقل کیا ہے (۱۹) ۔ یہاں حدیث میں چونکه سحقاً کالفظ آیا تھا، اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنه کی بیشر تک یہا نقل فرمائی ۔

٦٢١٤/٦٢١٣ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ الْحَبِطِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ يُونَسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ 
حضرت سعید بن مسیّب سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ حدیث
بیان کرتے ہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے صحابہ
میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کردیئے جائیں گے،
میں عرض کرون گا، اے میرے رب! بیتو میرے صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تہمیں
معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیائی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یہ لوگ اللے قدموں
والیس لوٹ گئے تھے۔

احمد بن شبیب کی تعلیق ابوعوانہ نے موصولاً نقل کی ہے(۲۰)۔

(٦٢١٤) : حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح : حَدَّثَنَا آبْنُ وَهْبِ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ آبْنِ شِهَابٍ ، عَنِ آبْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ وَالنَّهِ عَلَيْكَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ وَالنَّهِ عَلَيْكَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ وَالنَّهِ عَلَيْكَ أَنُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ وَالنَّهُ مَا أَصْحَابِي ؟ قَالُ : رَبَودُ عَلَى الحَوْضِ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيُحَلِّزُونَ عَنْهُ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ؟ فَيُعَلِّقُونَ عَنْهُ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ؟ فَيْقُولُ : إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بَمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، إِنَّهُمْ ٱرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى) .

<sup>(</sup>١٩) فتح الباري: ١١/٢٧، وعمدة القاري: ٢١٧/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣/٠٨٠

<sup>(</sup>٢٠) فتح الباري: ١١/٧٦، وعمدة القاري: ٢١٧/٢٣، وإرشاد الساري: ١٣/٠٨٠

قهقرى: ايرهيول كيل التايينا!

وَقَالَ شُعَيْبٌ : عَنِ الزُّهْرِيِّ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ : (فَيُجْلُون). وَقَالَ عُقَيْلٌ : (فَيُحَلُّونَ).

شعیب نے زہری سے جوروایت نقل کی ہے، اس میں فَدیُ جُداَوْنَ کے الفاظ ہیں اور اس طرح عقیل ابن حالد کی روایت میں فید حلّو و ن کے الفاظ ہیں۔

یُحَلَّؤُون: تَحْلِئة سے ہے، اس کے معنی منع کرنے اور ہٹانے کے ہیں۔ کہتے ہیں حَلَاہ عن الماء: اس کو پانی سے منع کر دیا۔ اور یُہ جلون مجہول کا صیغہ ہے، جلاء کے معنی ہیں: دور کرنا، یُہ جلون، وہ دور کر دیئے جا کیں گے(۲۱)۔

شعیب کی اس تعلیق کوامام ذہلی نے موصولاً نقل کیا ہے (۲۲)۔

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ .

زبیدی، زبیدی طرف منسوب ہے جوایک قبیلہ ہے اور اس سے مرادمحد بن الولید بن عامر ہیں ، ابوراقع حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کا نام اسلم ہے، عبیداللہ ان کے بیٹے ہیں۔اس سند میں

<sup>(</sup>۲۱) عمدة القاري: ۲۱۸/۲۳

<sup>(</sup>٢٢) فتح الباري: ١١/٥٧٧، وإرشاد الساري: ٥٨٦/١٣

تین تابعی ہیں: امام زہری، ان کے شخ محر بن علی اور ان کے شخ عبید الله، نتیوں تابعی ہیں (۲۳)۔ دارقطنی رحمہ الله نے اس تعلیق کوموصولاً نقل کیاہے (۲۴)۔

٦٢١٥ : حدَّني إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْحٍ : حَدَّنَنَا أَيَا قَالَ : رَبُّنَا أَنَا نَائِمٌ إِذَا حَدَّنِي هِلَالٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ : (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذَا رَمُوَةٌ ، حَتَّى إِذَا عَرَفَّتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ ، فَقَالَ : هَلُمَّ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ؟ قالَ : إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا رَمُونَ ، فَلْتُ أَنْ ؟ قالَ : إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا رَجُلٌ بِنَ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ ، فَقَالَ : هَلُمْ ، قُلْتُ أَيْنَ؟ قالَ : إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ، فَلَا أَيْلُ وَلَلْكُ إِنَّا مِثْلُ هُمَا إِذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ رَجُلُ بِنَ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ ، فَقَالَ : هَلُمْ ، قُلْتُ أَيْنَ؟ قالَ : إِنَّهُمْ أَرْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ، فَلَا أَيْلُ أَلَا إِنَّهُمْ أَرْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ، فَلَا أَنِهُمْ أَرْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ، فَلَا أَرَاهُ فَلَا أَنَا إِنَّا مِثْلُ هُمَلِ النَّهِمُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا مِثْلُ هُمَلِ النَّعِمُ ) .

حضرت الوہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں (حوض پر) کھڑا ہوں گا کہ ایک جماعت سامنے آئے گی اور جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص میر ہے اور ان کے درمیان میں سے نکلے گا اور کہے گا کہ ادھر آؤاور میں کہوں گا کہ کہاں؟ وہ کہے گا، آگ کی طرف، میں پوچھوں گا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ کہے گا کہ یہ لوگ آپ کے بعد النے پاؤاں والیس لوٹ گئے تھے، پھر ایک اور گروہ میر ہے سامنے آئے گا اور ان کے درمیان سے آئے گا اور ان کے درمیان سے آئے گا اور ان کے درمیان سے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ ادھر آؤ، میں پوچھوں گا کہ کدھر؟ وہ کہے گا کہ جہنم کی طرف، خدا! میں پوچھوں گا کہ دور گا کہ دور آئے پاؤں بھرا کے اور ان کے بعد النے پاؤں بھرا کے گا کہ دور آئے باؤں ہے بعد النے پاؤں بھرا کے گا کہ دور آئے باؤں کے بعد النے پاؤں بھرا کہ میں تبین ہمتا کہان میں سے بھرانی تعداد کے سوابا تی نجات پاکیس گے۔

<sup>(</sup>٢٣) عمدة القاري: ٢١٩/٢٣، وغتح الباري: ١١/٧٧، وإرشاد الساري: ٨٦/١٣٥

<sup>(</sup>٢٤) حمدة القاري: ٣٠/٩/٢٣، وفتح الباري: ١١/٧٧١، وإرشاد الساري: ٢٠/١٢،

فلا أُراه يَخْلُص منهم إلا مِثْلُ هَمَل النَعَمِ

یعنی میراخیال نہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے، گربے کارچھوڑے ہوئے اونٹ کی طرح بہت کم!

ھے مل: اس جانوراوراونٹ وغیرہ کو کہتے ہیں جے بے کارچھوڑ دیا جائے اوراس کی کوئی گرانی اور دیکھ
بھال نہ کی جائے، جہاں جانا چاہے جائے، جہاں چرنا چاہے چرے، ایسا جانور ہلاک اورضائع ہوجا تا ہے، عموماً
ایسے جانور کم ہوتے ہیں، اس لئے یہاں اس سے قلت مراد ہے اور مطلب رہے کہ ان لوگوں میں سے جہنم سے
بینے والے بہت کم ہوں گے، علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "أی لا یہ خلص منھم من النار إلا قلیل" (۲۵).

#### ترجمة الباب كيساته مناسبت

اس حدیث میں حوض کوثر کا ذکر نہیں، البتہ مرتدین کا ذکر ہے اور پہلی جو حدیثیں گزری ہیں، ان میں حوض اور مرتدین دونوں کا ذکر ہے، اس لئے براہِ راست تو ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت نہیں لیکن حوض والی حدیثوں کے ساتھ اس کی مطابقت ہوجاتی والی حدیثوں کے ساتھ بھی اس کی مطابقت ہوجاتی ہے (۲۲)۔

خرج رجل: اس سےمرادفرشتہ ہے جوانسان کی صورت میں ظاہر ہوگا (۲۷)۔

۱۲۱۶: حد تنی إِبْرَاهِیمُ بْنُ الْمُنْدِرِ: حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ عِیَاضٍ ، عَنْ عَبَیْدِ اللهِ ، عَنْ خَبَیْبِ ، عَنْ خَبَیْبِ ، عَنْ خَبَیْبِ ، عَنْ خَبَیْبِ ، عَنْ أَبِی هُرَبْرَةَ رَضِی الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِی قالَ : (ما بَیْنَ عَفْ حَفْضِ بْنِ عاصِم ، عَنْ أَبِی هُرَبْرَةَ رَضِی الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِی قالَ : (ما بَیْنَ بَیْنِی وَمِنْبَرِی رَوْضَةُ مِنْ رِیَاضِ الجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِی عَلَی حَوْضِی) . [ر: ۱۱۳۸] معرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغول میں سے ایک باغ اور میرامنبر

<sup>(</sup>٢٥) غركورة فصيل كي لئ و كيف عمدة القاري: ٢١٩/٢٣

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القاري: ٢١٩/٢٣

<sup>(</sup>۲۷) عمدة القاري: ۲۱۹/۲۳، وفتح الباري: ۷۸/۱۱

میرے حوض پرہے۔

منبری: منبرے مرادیا تو دنیا والامنبرہے جو سجد نبوی میں نصب ہے اور یا آخرت کامنبر مرادہے جو حوضِ کو ژکے یاس نصب کیا جائے گا (۲۸)۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مبحد نبوی میں آپ کے منبر کے در میان کی جوجگہ ہے، اس کو "روضة السجنة" کہتے ہیں۔ یعنی جنت کا باغ! اس کو یا تواس لئے جنت کا باغ کہتے ہیں کہ بعینہ یہی حصہ جنت کی طرف منتقل ہوجائے گا اور یا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت آدمی کو جنت کی طرف منتقل کر دے گی (۲۹)۔

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : سَمِعْتُ جُنْدُبًا قَالَ : سَمِعْتُ النّبِيَّ عَلِيْلِلَهِ يَقُولُ : (أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ) .

حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ میں حض پہلے سے موجود ہوں اگا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے شخ عبدان ہیں، عبدان لقب ہے اور ان کا نام عبداللہ ابن عثان ہے۔ یہ اپ والد سے نقل کرر ہے ہیں، ان کے والد کا نام عثان ابن حبلہ ہے (۳۰)۔

٦٢١٨ : حدَّثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى اللَّيْتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِهِ خَرَجَ يَوْمًا ، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدِ صَلَاتَهُ عَلَى اللَّيْتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى الْمُنْبِرِ ، فَقَالَ : (إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَرَائِنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ نَنَافَسُوا فِيهَا ) . [ر: ١٢٧٩]

<sup>(</sup>۲۸) عمدة القاري: ۲۲۰/۲۳

<sup>(</sup>٢٩) عمدة ألقاري: ٢٢٠/٢٣

<sup>(</sup>٣٠) عمدة القاري: ٢٢٠/٢٣

٦٢١٧ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب . إثبات حوض نبينا علي وصفانه ، رقم : ٢٢٨٩ .

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور شہدائے احد کے لئے اس طرح نماز پڑھی جس طرح میت پرنماز پڑھی جاتی ہے، پھر آپ منبر پرتشریف لائے اور فر مایا میں تم ہے آگے جاؤں گا اور تم پر گواہ رہوں گا اور میں واللہ! اپنے حوض کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے فزانوں کی شخیاں دی گئی ہیں، واللہ! تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔

سند کے اندر یزید سے بزید بن ابی حبیب مراد ہیں، جن کی کنیت ابورجاء ہے، ابوحبیب سوید کی کنیت ہے۔ اور ابوالخیر کا نام مرثد بن عبداللہ ہے۔

مَرْثَل: میم کے فتہ ،راء کے سکون اور ثاء کے فتہ کے ساتھ ہے۔

٦٢١٩ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَعْبَدِ ٱبْنِ خالِدٍ : أَنَّهُ سَمِعَ حارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ وَذَكَرَ الْحَوْضَ فَقَالَ : (كَمَا بَيْنَ المَدِينَةِ وَصَنْعَاءَ).

وَزَادَ ٱبْنُ أَبِي عَلَدِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ : سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيَا ۖ قَوْلُهُ : (حَوْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَاللَّدِينَةِ) .

فَقَالَ لَهُ الْسُتُوْدِدُ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ ؟ قالَ : الْأَوَانِي ؟ قالَ : لَا ، قالَ الْسُتُوْدِدُ : (تُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكَوَاكِبِ) .

٦٢١٩ : أخرجه مسلم في الفضائل ، باب : إثبات حوض نبينا عَلِيْكُ وصفاته ، رقم : ٢٢٩٨ .

<sup>(</sup>كما بين .. ما بين) المراد بيان سعته وطول أبعاده ، كما مر في الحديث [٦٢٠٦].(الأواني) جمع آنية ، والآنية جمع إناء ، وهو الوعاء ، والمراد : الكؤوس التي يشرب بها من الحوض . (مثل الكواكب) النجوم في السماء ،كثرة وضياءً .

حضرت حارثہ بن وہبرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوض کا ذکر کیا اور فرمایا کہ (وہ اتنا ہڑا ہوگا) جتنی مدینہ اور صنعاء کے درمیان مسافت ہے۔

اورابن ابی عدی نے شعبہ کے واسطے سے حضرت حارث درضی اللہ عنہ سے بیاضا فہ نقل کیا، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا بیار شاد سنا کہ آپ کا حوض اتنا لہا ہوگا جتنی صنعا اور مدینہ کے درمیان مسافت ہے۔ اس پران سے مستور دنے کہا کہ کیا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوض کے برتنوں کے متعلق نہیں سنا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مستورد نے کہا کہ اس میں برتن اس طرح نظر آ کیں گے جس طرح آسان میں ستارے ( بکشرت اور چیک دار ) نظر آتے ہیں۔

وزاد ابن أبي عدى .....

ابن الى عدى كانام محربن ابرابيم ہے، ابوعدى ان كے دادابيں، علام عينى فرماتے بين:

"ولا بعرف اسمه، وهو بصرى ثقة، كثير الحديث"، ليخى الوعدى كانام معلوم نهيل ليكن وه كثير الحديث "ين (٣١) - ابن الى عدى كايدا ضافه ام مسلم رحمه الله في موصول أقل كيا ب (٣٢) -

#### مستوردابن شداد

یہاں حدیث کے اندرمستوردکا ذکرہے، (....مستورد بروزنِ مستفعل ....) بیصحابی ہیں اورا ی کے والد بھی صحابی تھے، کوف میں ہوئی ہے۔ بخاری والد بھی صحابی تھے، کوف میں ہوئی ہے۔ بخاری

<sup>(</sup>٣١) عمدة القاري: ٢٢١/٢٣

<sup>(</sup>٣٢) صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبيناصلي الله عليه وسلم: ٦٠/١٥، فتح الباري: ١٥/١٧، وعمدة القارى: ٢٢/٢٣

میں صرف ان کی یہی ایک روایت ہے اور ان کی بیر حدیث مرفوع ہے اگر چہ انہوں نے اس کی تقریح نہیں کی (۳۳)۔

٦٢٢٠ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّنَنِي آبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَشْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ : (إِنِّي عَلَى الحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ ، وَسَيُؤْخَذُ نَاسُ دُونِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ، وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ) . فكانَ آبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اللّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا ، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينَا . [٦٦٤١] اللّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا ، أَوْ نُفْتَنَ عَنْ دِينَا . [٦٦٤١]

حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله عنها سے روایت ہے كه نبى كريم صلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا، میں حوض پر موجود رہوں گا اور دیکھوں گا كہتم میں سے كون كون میرے باس آتا ہے، پھر پچھلوگوں كو مجھ سے الگ كر دیا جائے گا، میں عرض كروں گا كہ اے میرے رب! بي تو ميرے، قا دى ہیں اور میرى امت كے لوگ ہیں، مجھ سے كہا جائے گا كہ تہمیں معلوم بھی ہے! انہوں نے تہمارے بعد كيا كام كئے تھے؟ ..... والله بيمسلسل الٹے پاؤں لوٹے لگے تھے۔ انہوں نے تہمارے بعد كيا كام كئے تھے كہ اے الله! ہم اس بات سے تیرى پناہ ما نگتے ہیں كہ ابن ابی ملیكہ كہا كرتے تھے كہ اے الله! ہم اس بات سے تیرى پناہ ما نگتے ہیں كہ الله يا وَں لوٹ جائیں، یا اپنے یا وَں لوٹ جائیں، یا اپنے یا وَں لوٹ جائیں، یا اپنے یا وَں لوٹ جائیں، یا اپنے دین كے بارے میں فتنہ میں ڈال دیئے جائیں۔

أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونِ: تَرْجِعُوْنَ عَلَى الْعَقِبِ

يرسورة المومنون مين وارقع مع: ﴿قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم

(٣٣) فتح الباري: ١١/٩٧٩، وعمدة القاري: ٢٢/٢٣

<sup>(</sup> ٦٢٢٠) أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الفتن، باب ماجاء في قول الله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة﴾ رقم الحديث: ٧٠١٨، وأخرجه مسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، رقم: ٧٩٨٥: ٥/١٥٥

تنكصون العني ميرى آيتين تم رپرهي جاتي تهيس، توتم ايرهيوں كے بل اللے بھا گتے تھے۔

یعنی قیامت کے دن اللہ جل شانہ کذار سے فرمائیں گے کہ ب کیوں شور مجاتے ہو، وہ وت ، یا دکرو جب اللہ کے پیغیم آیات پڑھ کرسناتے تھے تو تم الٹے پاؤں بھا۔ گتے تھے، سننا بھی گوارا نہ تھا، تمہاری شیخی اور آئبر اجازت نہیں دیتا تھا کہتی کوقبول کرواور پیغیمروں کی بات پر کان دھرو۔

حدیث کے اندر چونکہ "یر جعون علی أعقابهم" کے الفاظ آئے ہیں، اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے بیالفاظ اور ان کی تشریح نقل فرمائی، بیابوعبیدہ کی تفییر سے لی گئی ہے (۳۴)۔

وهذا آخر ما أردنا إيراده من شرح أحاديث كتاب الاستئذان، وكتاب الدعوات وكتاب الرقاق من صحيح البخاري رحمه الله تعالى للشيخ المحدث سليم الله خان حفظه الله ورعاه متعنا الله بطول حياته وقد وقع الفراغ من تسويده، وإعادة النظر فيه، ثم تصحيح ملازم الطبع بيوم الخميس ٦/صفر المظفر ٢٩٤ه، الموافق ١٤/ فيه، ثم تصحيح ملازم الطبع بيوم الخميس ١٥صفر المظفر ٢٩٤ه، الموافق ١٤/ فرورى ٨٠٠٨م، والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على النبي الأمي وآله وصحبه وتابعيهم وسلم عليه وعليهم مادامت الأرض والسموات، رتبه وراجع نصوصه وعلق عليه ابن الحسن العباسي عضو قسم التحقيق والتصنيف والأستاذ بسلجامعة الفاروقية، وفقه الله تعالى لإتمام باقي الكتب كما يحبه ويرضاه وهو على كل شيع قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويليه إن شاء الله شرح كتاد الفدر.



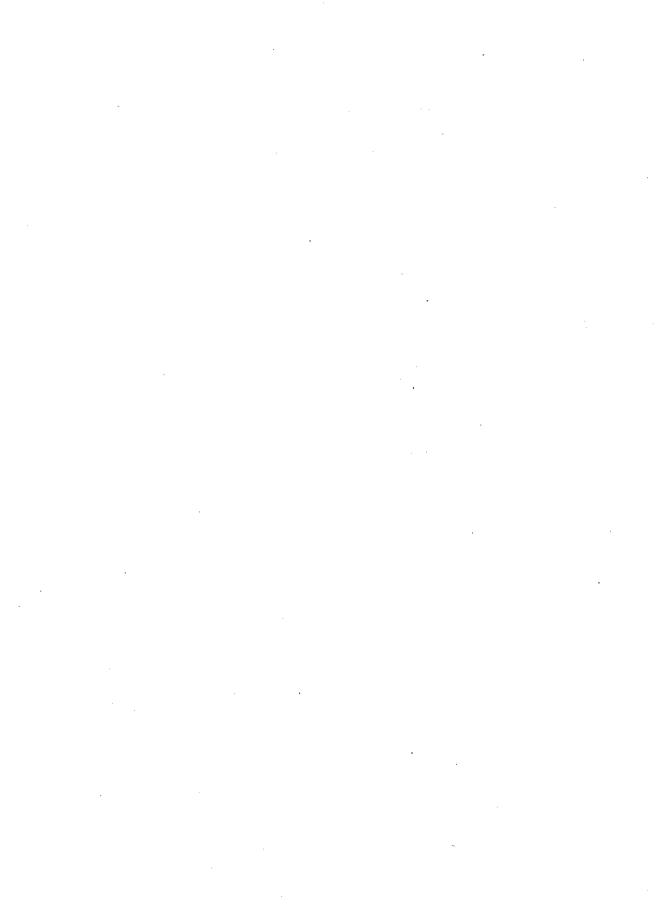

# المصادر والمراجع

(كشف الباري المجلد السادس لصحيح البخاري المجلد الثاني)

- \* الأبواب والتراجم لصحيح البخاري/ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى، متوفى ٢ ٠ ٤ ١ هـ/ ٩٨٢ ١ ، ايچ ايم سعيد كراچي.
- الله عن الأحبار شوح معانى الآثار / مولانا يوسف كاندهلوى رحمه الله ادارة تاليفات اشرفيه لاهور.
- ◄ أسماء الدارقطني / حافظ أبوالحسن على بن عمر دارقطني رحمه الله، متوفى
   ١٣٨٥ه.
- ◄ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/ علاؤ الدين على بن سليمان مرداوى، دارإحياء التراث العربي بيروت.
  - احسن الفتاوي/ مولانا رشيد احمد لدهيانوي، ايچ ايم سعيد كميني كراچي
- الله متوفى ٢٥٤ه، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ◄ أحكام القرآن/ أبوبكر أحمد بن على الرازي الجصاص-رحمه الله-، متوفى
   ٢٧٠ه، دار الكتب العلمية بيروت.
- ♣أحكام القرآن / أبوبكر محمد بل عرالله المعروف بابن العربي المتوفى ٤٣ ٥ه/ دارالمعرفة بيروت

- → إمداد الفتاوى / حضرت مولانا اشرف على تهانوى رحمه الله، متوفى ١٣٦٢ه، مكتبه دارالعلوم كراچى.
- ◄ الإكمال/ الامير الحافظ ابن ماكولا رحمه الله المتوفى ٤٧٥ه، محمد أمين دبح، بيروت.
  - → إمداد الباري/ حضرت مولانا عبدالجبار أعظمي، مكتبه حرم، مراد آباد.
- ◄- إحياء علوم الدين مع إتحاف السادة المتقين/ إمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، المتوفى ٥ ٥ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- الأدب المفرد مع شوح فضل الله الصمد/ أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسمعيل البخاري، المتوفى ٢٥٦ه، مكتبة الإيمان المدينة المنورة.
- بروت. الدين أحمد الله معلى الله معلى الله المعلى المعلى الأميرية مصر / دار الكتب العلمية الكبرى الأميرية مصر / دار الكتب العلمية بيروت.
- → الاستذكار/ ابن عبدالبر-رحمه الله-، المتوفى ٦٣ هم، دارإحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى ٢٢١ه.
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب بهامش الإصابه / أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر -رحمه الله -، متوفى ٤٦٣ه، دارالفكر بيروت.
- ◄ أسد الغابة في معرفة الصحابة/ عز الدين أبو الحسن على بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير رحمه الله ، المتوفي ٩٣٠ ه ، دار الكتب العامية بيروت .
- ◄ الإصابة في تمييز الصحابة / شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر -رحمه الله -، مترفى ٢ ٥٨ه، دارالفكر بيروت.
  - ◄ أنوار الباري/ مولانا سيد أحمد رضا بجنوري رحمه الله عالي، مدينه بريس بجنور.

- ♣ أعلام الحديث/ أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي رحمه الله –، متوفي ٣٨٨ه، مركز إحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرئ مكة المكرمة.
- ◄• إعداد السنن / ظفر أح. مد العشماني رحمه الله ، متوفى ١٣٩٤ه ، إدارة القرآن كراچى
- ♣ الأنساب/ أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني -ر حمه الله -، متوفى ٥٦٢ه، دارالجنان بيروت.
- ◄ أوجز المسالك إلى مؤطأ مالك/ محمد زكريا الكاندهلوي -رحمه الله -، متوفى
   ١٤٠٢ه، إدار ؛ تاليفات أشرفيه ملتان/ دارانقلم، دمشق.
- ◄ إيضاح البخاري/ مولانا سيد فخر الدين احمد، مكتبه مجلس قاسم المعارف
   ديوبند.
- ♣ البحر الرائق/ علامه زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم رحمه الله، المتوفى ٩٦٩ه يا ٩٧٠ه، مكتبه رشيديه كوئته.
- ◄ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني -رحمه الله -، متوفي ٧٨٥ه، ايج، ايم سعيد كراچي
- ◄• بداية المجتهد / أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، متوفى ٩٥٠ه مصر طبع خاص.
- ◄ البداية والنهاية / عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير -رحمه الله -، متوفى ١٨٨٤ه، مكتبة المعارف بيروت.
- بدل المجهود في حل أبي داود/ خليل أحمد السهار نفوري -رحمه الله-، متوفي ١٣٤٦ ه، مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ ١٣٩٣ ه/ مركز الشيخ أبي الحسن الندوي، مظف فور، الهند، الطبعة الأولى ١٤٢٧ ه.

- ◄ البناية شرح الهداية/ بدرالدين عيني محمود ابن أحمد المتوفى ٥٥٨٥، مكتبه رشيديه كوئته.
- البدر الساري إلى فيض الباري/ مولانا بدر عالم مير لهي متوفى ١٣٨٥ ه، خضر راه بكليو دهلي، مطبوعه: ١٩٨٠.
- → بستان المحدثين/ حضرت شاه عبدالعزيز صاحب، متوفى ١٢٣٩ه، ايچ ايم سعيد كمپنى كراچى.
- ◄ بيان القرآن / حكيم الامت مولانا اشرف على تهانوى، شيخ غلام على سنز،
   لاهور.
- → تعليقات الرفع والتكميل/ شيخ عبدالفتاح أبوعده، متوفى ١٤١٧ه، مكتب المطبوعات الاسلاميه حلب.
  - → تعليقات فتح الباري زهير شاويش/ دارالسلام رياض، ٢٠٠٠م.
  - ◄ ترجمان السنه/ مولانا بدر عالم ميرثهى، ادارة اسلاميات لاهور.
- ◄ تاج العروس من جو اهر القاموس | أبو الفيض سيد محمد بن محمد المعروف بالمرتضى الزبيدي رحمه الله عروفى ١٢٠٥ه ، دارمكتبة الحياة ، بيروت.
- ◄ تماريخ بغداد/ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البعدادي -رحمه الله متوفى
   ٢٦ هـ، دار الكتاب العربي بيروت.
- ◄ التاريخ الكبير/ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ، متوفى ٢٥٦ه ، دار الكتب العلمية بيروت.
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/ فخر الدين عثمان بر علي الزيلعي، متوفى ٤٣ ١ه،
   دارالكتب العلمية بيروت.
- ◄ تحفة الأحوذي/ الشيخ عبدالرحمن المبار كفوري رحمه الله، المتوفى ٢ ١٣٥٥.

نشر السنة ملتان.

- ◄ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة/ أبو الحسن على بن محمد ابن عراق كناني، دار الكتب، بيروت.
  - ➡ تذهيب التهذيب/ حافظ شمس الدين الذهبي المتوقى ٧٤٨ه، بيروت لبنان.
- ♣ تحفة الباري بشرح صحيح البخاري/ أبويحي زكريا بن محمد الأنصاري المتوفي
  ٩٢٦هـ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعه الأولى ١٤٢٥ه.
- ◄ جمّامع البيان/ محمد بن جرير الطبري-رحمه الله-، متوفى ٢١٠ه، دارالمعرفة، بيروت.
  - ◄ تفسير عثماني/ شبير أحمد العثماني رحمه الله ، تاج كمپني.
- ◄ تفسير القرآن العظيم/ أبو الفداء عماد الدين إسماعبل بن عمر ابن كثير الدمشقى -رحمه الله -، متوفى ٧٧٤ه، دارإحياء الكتب العربية.
  - → التفسير الكبير/ فخر الرازي-رحمه الله-مركز النشر، مركز العلمية الإسلامي.
    - → التفسير المظهري/ ثناء الله پاني پتي-رحمه الله-، دار الكتب العلمية بيروت.
- ◄ تاريخ طبرى/ ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، متوفى ٣١٠ه، موسسة الرسالة بيروت.
- → تنوير الأبصار / للشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله بن أحمد الغري الحنفي المتوفى ١٠٠٤م مكتبه رشيديه كوئته.

- ◄ تقريب التهذيب/ ابن حجر عقلاني رحمه الله ، متوفى ١٥٨٥، دارالرشيد حلب.
   ◄ تكلمة فتح الملهم/ محمد تقي العثماني حفظه الله ، مكتبه دارالعلوم كراتشي/ دارالقلم دمشق.
- ♣ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الوافعي الكبير / حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى ٢٥٨ه، دارنشر الكتب الإسلاميه لاهور.
- ◄ تلخيص المستدرك (المطبوع بذيل المستدرك)/ حافظ شمس الدين محمد بن عثمان ذهبي رحمه الله، المتوفى ٧٤٨ه، دارالفكر بيروت.
- → التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد/ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد عبدالبر مالكي رحمه الله –، متوفى ٤٦٣ه، المكتبة التجارية مكة المكرمة.
- ◄ تهذيب الأسماء و اللغات/ محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي -رحمه الله-، متوفى ٦٧٦ه، إدارة الطباعة المنيرية.
- و تهذیب التهذیب/ ابن حجر عسقلانی -رحمه الله-، متوفی ۲ ۵ ۸ه، دائرة المعاف النظامیة، حیدر آباد دکن.
- ◄ تهذيب الكمال/ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن مزى -رحمه الله -، متوفى ٢٤٢ه، مؤسسة الرسالة.
- ◄ تـدريب الراوي بشرح تقريب النواوي/ حافظ جلال الدين عبدالرحمن سيوطي رحمه الله، المتوفى ١١٩هـ، المكتبة العلمية مدينه منوره.
- ◄ تذكرة الحفاظ/ حافظ أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله، المتوفى ٧٤٨ه، دائرة المعارف العثمانية، الهند.
- ◄ الترغيب والترهيب/ إمام عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري رحمه الله، المتوفى ٢٥٦٥ م. ١٩٦٨ م. ١٣٨٨ م.

- ◄ تعليقات على، تهذيب الكمال/ دكتور بشار عواد معروف فظه الله تعالى، مؤسسة الرسالة طبع ول ١٤١٣ه.
- \* تغليق التعليق/ حافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر رحمه الله، المتوفى ٢٥٨ه، المكتب الإسلامي ودارعمار.
- ◄ الثقات لابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي -رحمه الله-، متوفي ٢٥٥ه،
   دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد ١٣٩٣ه.
- → جلاء الافهام في الصلاة على خير الأنام/ علامه ابن فيم، دارالكتب العلمية بيروت.
- \* الجامع لأحكام القرآن/ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي-رحمه الله-، متوفى ٢٧١ه، دارالفكر بيروت.
- ◄ جامع الترمذي / أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي -رحمه الله -، متوفى
   ٢٧٩ معيد كراچى /دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ◄ الجرح والتعديل/ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله -، المتوفي ٣٢٧ه،
   دارالكتب العلمية بيروت،
- → الجمع بين الرجال الصحيحين/ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني، المتوفى ٧٠٥ه، دارالكتب العلمية بيروت.
- → الجوهرة النيرة/ الشيخ العلامه أبوبكر بن على بن محمد الحداد، المتوفى ١٠٨٥، مكتبه حقانيه ملتان.
- ◄ جامع الأصول / مبارك بن أحمد ابن أثير الجزري، متوفى ٦٠٦ه، دارالفكر بيروت.
- → حاشية السندي على البخاري/ أبو الحسن نور الدين محمد بن عبدالهادي السندي رحمه الله –، متوفى ١١٣٨ه، دار المعرفة بيروت.

- → حاشیة البخاري/ أحمد على سهارنفوری، متوفى ١٢٩٧ه، قدیمي کتب خانه کراچي.
- → حلية الأولياء/ حافظ أبونعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد أصبهاني رحمه الله، المتوفى ٤٣٠، دارالفكر بيروت.
- → خـ لاصة الخزرجي/ صفي الدين الخزرجي وحمه الله متوفى ٩٢٣ه، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.
- الدر المختار / علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي -رحمه الله-، متوفى الدر المختار / علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي -رحمه الله-، متوفى ١٠٨٨ ه، مكتبه عارفين، كراتشى.
- → المدر المنثور في التفسير بالمأثور / حافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي رحمه الله، المتوفى ١١٩هـ، مؤسسة الرسالة.
- ◄ دارالعلوم ديوبند.... مدرسه فكرية / مولانا عبيدالله الأسعدى، مجلس نشريات اسلام، كراچى
- ◄ دلائل النبوة/ أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي -رحمه الله -، المتوفى ٥٨ ٥٨.
  دارالكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى.
- ◄ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل/ مولانا عبدالحي لكهنوى، متوفى: ١٣٠٤هـ،
   مكتب المطبوعات الاسلاميه حلب، ١٤٠٧هـ
- → رحمة القدوس ترجمة بهجة النفوس/ مولانا ظفر أحمد عثماني، ادارة اسلاميات لاهور.
- → ردالمحتار على الدرالمختار / محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الشامي رحمه الله –، متوفى ١٢٥٢ه، مكتبه رشيديه كوئثه / دارالثقافة والتراث، دمشق، سورية / دارالمعرفة بيروت.

- ◄ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني/ أبو الفضل شهاب الدين
   سيد محمود آلوسي بغدادي رحمه الله ، متوفي ١٢٧٠ م، مكتبه إمداديه ملتان.
- ◄ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام/ للشيخ مد.مد على الصابوني، مكتبة الغزالي،
- ◄ زاد المعاد في هدي حير العباد/ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية،
   تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، بيروت.
- \* سنن ابن ماجه/ أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه-رحمه الله-، متوفى ٢٧٣ه، قديمي كراچي/ دار الكتاب المصري قاهره، دار الكتب العلمية بيروت، بتحقيق لمحمود محمد محمود حسن نصار.
- ◄ سنن أبي داود/ أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله ، متوفى
   ٢٧٥ معيد كراچي/دارإحياء السنة النبوية.
- ◄ سنن الدارقطني/ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني -رحمه الله -، متوفى ٣٧٥هـ، دارنشر الكتب العلمية، بيروت.
- ◄ سنن الدارمي/ أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي وحمه الله متوفى
   ٢٥٥ ه، قديمي)
- ◄ السنن الصغرى للنسائي/ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي -رحمه الله -،
   متوفى ٣٠٣ه، نشر السنة ملتان/قديمي كراتشي.
- ◄ السنن الكبرى للبيهقي/ أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي -رحمه الله -،
   متوفى ٥٧ ٤ه، نشر السنة ملتان
- ◄ سير أعلام النبلاء/ أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي -رحمه الله -، متوفى ٧٤٧ه، مؤسسة الرسالة.

- ◄ سيرة النبي / مولانا شبلي نعماني، مولانا سيد سليمان ندوى، دارالاشاعت
   کراچي.
  - ◄ الأشباه والنظائر/ ابن نجيم الحنفي -رحمه الله-، إدارة القرآن كراتشي.
  - → شرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي، المتوفى ٤٣٥، طبعة الصاوى ١٩٣٤.
- → شرح المقاصد/ الإمام مسعود بن عمر: سعد الدين التفتازاني، المتوفى: ٣٩٧ه، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠١.
  - → شرح نحبة الفكر/ ابن حجر عسقلاني، قديمي كتب خانه كراچي.
- → شرح ابن بطال/ أبوالحسن علي بن خلف بن عبدالملك، المعروف بابن
   بطال رحمه الله –، متوفى ٤٤٩ه، مكتبه الرشد، الرياض.
- → شرح الأبّي على مسلم (إكمال إكمال المعلم)/ أبو عبدالله محمد بن خلفة الأبي المالكي رحمه الله، المتوفى ٨٢٧ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ◄ شرح الكرماني / شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني -رحمه الله -،
   متوفى ٧٨٦ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- → شرح مشكل الآثار/ أبوجعفر أحمد بن محمد سلامة الطخاوي، المتوفى ١٣١٥،
  مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ٢٧٤١ه.
- → شرح معاني الآثار/ إمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله، المتوفى ١٣٢١ه، مير محمد كتب خانه آرام باغ كراچى.
- ♣ شرح النووي على صحيح مسلم/ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي -رحمه الله -، المتوفى ٦٧٦ه، قديمى كراتشي/ دار المعرفة بيروت.
- ◄ شذرات الذهب في أخبار من ذهب / علامه عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العماد المكري الحنبلي رحمه الله، متوفى ١٠٨٩ه، دارالآفاق المجديدة، ببروت.

- → شعب الإيمن/ إمام حافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله، المتوفى ٥٨٤ه، دارالكتب العلمية بيروت، ١٤١٠ه.
- → الشمائل المحمدية للترمذي إمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله، المتوفى ٢٧٩ه، فاروقى كتب خانه ملتان.
- ◄ الصحیح للبخاري/ أبو عبدالله محمد بن إسمعیل البخاري-زحمه الله-، المتوفی ٢٥٢ه، قدیمی/دارالسلام ریاض/ دارابن کثیر، بیروت.
- \* الصحيح لمسلم/ مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري-رحمه الله-، متوفى ١٦٦ه، قديمي/ دار السلام/دار المعرفة.
- ◄ الطبقات الكبرى/ أبومحمد بن سعد-رحمه الله-، متوفى ٢٣٠ه، دارصادر بيروت.
- → طبقات الشافعية الكبرى/ علامه تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن تقي الدين سبكي
   رحمه الله، المتوفى ٧٧١ه، دارالمعرفة بيروت.
- ◄ ظفر الأماني/ علامه عبدالحي لكهنوي رحمه الله، المتوفى ٤ ١٣٠ه، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب الطبعة الثالثة ٢١٤١ه.
- ◄ عوارف المعارف/ عمر بن محمد سهروردی، المتوفی ۱۳۲، مکتبه مکیه، مکه مکرمه ۱٤۲۲ه.
  - → إعراب القرآن وبيانه/ محى الدين الدرويش، دار اليمامة بيروت ٣٠٠٣ء.
    - → علوم القرآن/ مولانا شمس الحق افغاني، اردو بازار لاهور.
    - → عنية الطالبين/ امام عبدالقادر جيلاني، ايچ ايم سعيد كراچي.
- ◄ العناية/ عـ المه أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، متوفي، ١٨٦ه، مكتبه وشيديه كوثته.
- ◄ عمدة القاري/ بدر الدين أبو محمد بن محمود أحمد العيني -رحمه الله-، متوفى

- ٥٥ ٨ه، إدارة الطباعة المنيرية/ دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ه.
- → عون المعبود شرح سنن أبى داود/ شمس الحق عظيم آبادي، دارالفكر بيروت.
- ➡ فتاوئ حقانیه/ مفتیان جامعه دارالعلوم حقانیه اکوڑه خٹك، مؤتمر المصنفین، اکوڑه خٹك.
- ◄ الفتاوئ التتارخانية /عالم بن علاء الأنصاري الأندريتي الدهلوي رحمه الله –
   المتوفى ٢٨٦ه، قديمي كتب خانه.
- ♣ فتح الباري/ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني -رحمه الله-، متوفى ٥٢ هـ، دارالفكر بيروت/ قديمي كراتشي/ دارالسلام.
- ♣ فتح الفديو/ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام رحمه الله –، متوفى ١٦١ه، مكتبه رشيديه / شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.
- ب فيض الباري/ أنور شاه كشميرى -رحمه الله-، متوفى ٢٥١ه، رباني بك دله دهلي.
- العُدة شرح العُمامة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-/ بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي/ مكتبة الرياض الحديثه بالرياض.
- → فتاوی رحیمیه / حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب مدظله، دارالاشاعت کراچی.
- الله عظهرى محموديه محموديه محمود الحسن صاحب رحمه الله عظهرى كتب خانه كراچى.
- ◄ فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد/ فضل الله جيلاني، صدف ببلشرز كراچي.

- → الفقه الإسلامي وأدلته/ علامه وهبه : حيلي، مكتبه حقانيه بشاور.
- فتاوئ عالمگيريه/ جماعة من العلماء. نوراني كتب خانه پشاور.
- ◄ الفائق / عــا مــه جــار الله أبو الـقاسم محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى ٥٣٨ه، دار المعرفة بيروت.
- ◄ القاموس الوحيد/ وحيد الزمان بن مسيح الزمان قاسمي كيرانوي -رحمه الله -- ، متوفى ١٤١٥ م، / ٩٩٥ ، إدارة إسلاميات لاهور .
  - القاموس الجديد/ مولانا وحيد الزمان قاسمي رحمه الله، ادارة اسلامي لاهور.
- → الكاشف/ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي-رحمه الله-- متوفى ٧٤٧ه، شركة دار القبلة/ مؤسسة علوم القرآن.
- الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطيبي)/ شرف الدين حسين بن محمد بن عبدالله الطيبي -رحمه الله -، متوفى ٧٤٣ه، إدارة القرآن كراچي.
- ◄ اللّل المصنوعة في الآحاديث الموضوعة علامه جلال الدين سيوطى، المتوفى
   ١١٩ه.
- → كشف الأسوار عن أصول فخر الإسلام/ علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري، المتوفى: ٧٣٠، دارالكتب العلمية بيروت.
  - ◄ كتاب الزهد/ الإمام أحمد بن حنبل، دار الكتاب العربي ، ١٩٩٤ عـ
- ◄ كتاب الزهد/ الإمام عبدالله بن المبارك، المتوفى ١٨١ ، دارالكتب العلمبة ،
   ١٤٢ .
- → الكافى الشاف في تخريج أحاديث الكشاف/ الحافظ ابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية بيروت.
- **٣- كتباب البضعفاء الكبير/ أبو جعفر محمد بن عمر بن دوسي بن حماد العقيلي**

- المكي-رحمه الله-: متوفى ٣٢٢ه، دارالكتب.
- ◄ كنز العمال/ علامه علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي -رحمه الله-،
   متوفى ٩٧٥ه، مكتبة التراث الإسلامى، حلب.
- ◄ الكوكب الدري/ رشيد أحمد گنگوهي رحمه الله ، متوفى ١٣٢٣هـ، إدارة القرآن كراچى.
- → الكامل في انتاريخ/ علامه أبو الحسن عز الدين على بن محمد ابن الأثير الجرزي، المتوفى ٦٣٠ه، دار الكتاب العربي بيروت.
- الكامل في ضعفاء الرجال/ أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني رحمه الله، المتوفى ٣٦٥ه، دارالفكر بيروت.
- ♣ كفايت المفتي / حضرت مولانا مفتى كفايت الله صاحب، دارالاشاعت،
   كراچى.
- ◄ القول البديع/ في الصلاة على خير الأنام/ علامه ابن قيم، دار الكتب العلمية بيروت.
- ◄ لامع الدراري/ رشيد أحمد گنگوهي-رحمه الله-، متوفى ١٣٢٣ه، مكتبه إمداديه مكة المكرمة.
- → لسان العرب/ أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريةي المصري-رحمه الله-، متوفى ١١٧ه، نشر ادب الجوزة، قم، ايران
- المؤطا/ مالك بن أنس-رحمه الله-، مسوفى ١٧٩ه، دار إحياء التراث العربي بيروت.
- → المؤطا/ إمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، المتوفى ١٨٣ه، نور محمد أصح المطابع، آرام باغ كراچى.

- المنير الاسكندراني-رحمه الله-، متوفى ٦٨٣ ه. مظهري كتب خانه كراچى.
- المعارف العثمانيه حيدر آباد.
- الله مجمع الزوائد/ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي -رحمه الله- متوفى ١٠٨ه، دارالفكر.
  - المجموع شرح المهذب/ محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، متوفى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، متوفى ١٧٦ه، شركة من علماء الأزهر/ دار الفكر بيروت.
  - ج مجموعة الفتاوي/ أبوالحسنات عبدالحي الكهنوي، متوفى ١٣٠٤ه، ايچ ايم سعيد كراچي.
  - → المعرفه والدريخ/ الشيخ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، المتوفى ٢٧٧ه، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ♦• المحلّى/ أبو محمد على أحمد بن سعيد بن حزم، متوفى ٢٥٦ه، المكتب التجاري بيروت/ دارالكتب العلمية بيروت.
- المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف المرادم المرادم المرادم المرادم المعارف المرادم المعارف المرادم المعارف المرادم المرا
- مختصر القدوري/ أبو الحسن بن أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي رحمه الله على المتوفى ٢٦٨ه اليه المتوفى ٢٨٨ه اليج ايم سعيد كمپنى كراچى.
- المدونة الكبرى/ مالك بن أنس، متوفى ١٧٩ه، دارصادر، بيروت/ مكتبه نزار مصطفىٰ الباز، مكة المكرمة الرياض.
- → مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح / نور الدين علي بن سلطان القاري، متوفى

١٠١٤م، إمداديه ملتان/مكتبة رشيدية كوثثه.

- المستدرك على الصحيحين/ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، متوفى ٥٠٤ه، دارالفكر.
- ◄ مسند أحمد/ أحمد بن حنبل، متوفى ٢٤١ه، المكتب الإسلامي، دارصادر بيروت.
- → مسند أبي داود الطيالسي/ حافظ سليمان بن داود بن الجارود المعروف بأبي داود الطيالسي رحمه الله، المتوفى ٢٠٤ه، دار المعرفة بيروت.
- ◄ مصباح اللغات/ أبو الفيضل عبدالحفيظ البلياوي، متوفى ١٣٩١ه، مكتبه برهان، دهلي.
- → المصنف لابن أبي شيبة/ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة، متوفى ٢٣٥ه، دارالكتب العلمية بيروت/ دارقرطبة، بيروت.
- المصنف لعبد الرزاق / عبدالرزاق بن همام صنعاني، متوفى ٢١١ه، مجلس علمى كراتشى.
- → مظاهر حق (جدید)/ نواب محمد قطب الدین خان دهلوی، دار الاشاعت کراچی.
- السنن/ الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، متوفى ٣٨٨ه، مطبعة أنصار السنة المحمدية.
- → معارف القرآن/ حضرت مولانا مفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله، متوفى ١٩٧٦ه، ادارة المعارف كراچى.
  - م المعجم الكبير/ سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، متوفى ٣٦٠ه، دارالفكر.
  - → مقدمه صحيح مسلم/ مولانا شبير أحمد العثماني، ادارة شركت علميه، ديوبند.

- → مقدمه كتاب الزهد لابن المبارك/ مولانا حبيب الرحمن اعظمى، دار الكتب العلمية بيروت:
- معرفة علوم المتديث/ إمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيسابوري رحمه الله، المتوفى ٥٠٤ه، دارالفكر بيروت.
- → المغني/ موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة، متوفى ٢٠٠ه، دارالفكر.
- محمد بن محمد بن يوسف السنوسي، متوفى محمد بن محمد بن يوسف السنوسي، متوفى ٥٩ ٨ه، دارالكتب العلمية بيروت
- → الموضوعات/ للإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزى، المتوفى ٩٧ ٥ه، قرآن محل اردو بازار كراچى.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال/ شمس الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي، متوفى ٨٤٨ه، دارإحياء التراث العربية، مصر.
- \* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / الإمام الحافظ أبوالعباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، التموفي ٢٥٦ه، دارابن كثير، دمشق، بيروت.
  - المعارف الحديث/ مولانا محمد منظور نعماني، دارالا شاعت كراجي.
  - معارف مدني/ مولانا عبدالشكور ترمذي، ادارة تاليفات اشرفيه لاهور.
- \* مجموع فتاوى/ تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، ابن تيمية، المتوفى: ٧٢٨ دارالكتب العلمية بيروت، ١٤٢٦.
- المسامرة شرح المسايرة/ محمد بن محمد، المتوفى ٩٠٥، دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٢
- → المسايرة في العقايد المنجية في الآخرة/ محمد بن عبدالواحد: أبن الهمام، المتوفى

١ ٨٦١، دارالكتب العلمية بيروت ٢٠٠١

- جونصب الرايه في تخريج أحاديث الهدايه/ جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي، المتوفى ٢٦٧ه، مؤسسة الريّان، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ه.
- → الهاية في غريب الحديث والأثر/ محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، متوفى ١٠٠ه، دار إحياء التراث العربي بيروت/ دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٢ه.
- ◄ وفيات الأعيان/ شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بإبن خلكان، متوفى
   ١٨٦ه، دارصادر بيروت.
- الهدائة/ مراسيس أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، متوفى ٩٣ه، مكتبه شركت علميه ملتان/ إدارة القرآن كراتشي.
- ابن حجر عسقلاني، موفى ٩٣ هه، دارالفكر، ابن حجر عسقلاني، موفى ٩٣ هه، دارالفكر، بيروت.



حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني دامت بركاتهم شخ الحديث، جامعه دارالعلوم، كراجي

## تشف الباري

## صيح بخاري كي اردومين ايك عظيم الشان شرح

احقر كو بفضله تعالى اين استاذ معظم في الحديث حضرت مولا ناسليم الله خان صاحب (أطال الله بقاءه بالعافية) ت المذكا شرف يجيل 43 سال سے حاصل ہے، ان ميں سے ابتدائى تين سال تو با قاعدہ اور باضابط المذكا موقع ملا، جس ميں احقرنے درس نظامی کی متعدداہم ترین کتابیں حضرت سے پڑھیں، جن میں ہدایہ آخرین،میذی اور دور ہُ حدیث کے سال جامع تر مذی شامل ہیں، پھراس کے بعد بھی الحمد ملتداستفادہ کا سلسلہ کسی نہسی جہت سے قائم رہا۔حضرت کا دکنشین اندازِ تدريس ہم سب ساتھيوں كے درمياں كيسال طور برمقبول اور مجبوب تھااور اس كى خصوصيت بيتھى كەمشكل ہے مشكل مباحث حضرت کی ملجمی ہوئی تقریر کے دریعے یانی ہوجاتے تھے، خاص طور سے جامع تر مذی کے درس میں یہ بات نمایاں طور پرنظر آئی کہ شروح حدیث کے وہ مباحث جومختلف کتابول میں غیر مرتب انداز میں تھیلے ہوئے ہوتے ، وہ حضرت کے درس میں نہایت انضاط کے ساتھ اس طرح مرتب ہوجاتے کہ ان کاسمجھنا اور یا درکھنا ہم جیسے طالب علموں کے لیے نہایت آسان ہوتا اوراس طرح حضرت نے ایک کتاب اوراس کے موضوعات ہی نہیں پڑھائے، بلکداس بات کی تعلیم بھی دی کہ جھرے ہوئے مباحث کو کس طرح سمیناجائے اور انہیں فہم سے قریب کرنے کے لیے کیا انداز اختیار کیا جائے ۔حضرت کے اس انداز تدریس کا بیاحسان میرے علاوہ ان تمام طلبہ کے لیے ناقابل فراموش ہے جنہیں حضرت سے پڑھنے کے بعد کسی علمی خدمت کا موقع ملا۔ حضرت نے اینے علمی مقام اورایئے وسیع افادات کو ہمیشدایٹی اس متواضع ،سادہ اور بے تکلف زندگی کے پردے

میں چھیائے رکھاجس کامشاہدہ ہر مخص آج بھی ان سے ملاقات کر کے کرسکتا ہے۔

لیکن پچھلے دنوں حضرت کے بعض تلامذہ نے آپ کی تقریر بحاری کوٹیپ ریکارڈ رکی مدد سے مرتب کر کے شائع سرنے كااراده كيااوراب بفضله تعالى اس كى يانچ ضخيم جلدين "كشف البارئ" كے نام سے منظر عام يرآ چكى بيں۔ جب پہلی بار''کشف الباری''کالیک نسخد میرے سامنے آیا تو حضرت سے پڑھنے کے زمانے کی جوخوشگواریادیں ذبن بر مرتهم تحسن، انهول نے طبعی طور پر کتاب کی طرف اشتیاق پیدا کیا۔ ٹیکن آج کل مجھ نا کارہ کو گونا گوں مصروفیات اور اسفار کے جس غیرمتناہی سلسلے نے جکڑا ہوا ہے اس میں مجھے اینے آپ سے بدامید نتھی کہ میں ان صخیم جلدوں سے پورا بورا استفادہ کرسکوں گا، یوں بھی اردوزبان میں اکابرے لے کراصاغر تک بہت سے حضرات اساتذہ کی نقار پر بخاری معروف و متداول ہیں اوران سب کو بیک وقت مطالعے میں رکھنامشکل ہوتا ہے۔

لیکن جب میں نے ''کشف الباری'' کی پہلی جلد سرسری مطابعے کی نیت ہے اٹھائی تواس نے جھے خود مستقل طور پر اپنا قاری بنالیا۔ اپنے درس بخاری کے دوران جب میں''فتح الباری'' کا مطالعہ کرتا تو ظاہر ہوتا کہ اس کتاب میں ندکورہ تمام الدراری اور فضل الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد'' کشف الباری'' کا مطالعہ کرتا تو ظاہر ہوتا کہ اس کتاب میں ندکورہ تمام کتابوں کے اہم مباحث دنشین تغییم کے ساتھ اس طرح کیے جاہو گئے ہیں چھے ان کتابوں کالب لباب اس ہیں سمن آیا ہو۔ اوراس کے علاوہ بھی بہت ہے مسائل اور مباحث اس پر مستراد ہیں۔ اس طرح جھے بفضلہ تعالیٰ'' کشف الباری'' کی ابتدائی دوجلدوں کا تقریباً بالا ستیعاب مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا اور کتاب المغازی والی جلد کے بیشتر جھے ہے استفادہ نفیب ہوا اور اگر جس یہ ہوں تو شاید ہم مبالغز نہیں ہوگا کہ اس وقت میں بخاری کی جشتی تقاریراردو میں دستیاب ہیں ان میں بی تقریراً پی ہوا وارا گر میں یہ کہوں تو شاید ہم مبالغز نہیں ہوگا کہ اس وقت میں بخاری کی جشتی تقاریراردو میں دستیاب ہیں ان میں بی تقریراً پی منازی اور جامعیت کے لحاظ ہے۔ سب پر فائل ہے۔ اور بیصرف طلبہ ہی کے لیے نہیں، بلکہ حی بخاری کے اس تذہ کے لیے بھی نافعیت اس میں حی اس تذہ کے لیے بھی مضال ہیں۔ اور استاذ کے لیے تقریباً تمام ضروری مسائل کا احاظہ کر لیا گیا ہے۔ بہلی دوجلدیں تقریباً کا موصوفات پر مشتمل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الایمان کھل ہوئی ہے۔ جب کہ شروع میں علم حدیث اور صحح بخاری کے بارے میں مضم حدیث اور صحح بخاری کے بارے میں نابیا ہے۔ درس کی دوجلدیں کتاب المغازی اور کتاب التفسیر پر مشتمل ہیں۔ اور ان کی ضخامت بھی شائل ہے دوسری دوجلدیں کتاب المغازی اور کتاب التفسیر پر مشتمل ہیں۔ اور ان کی خواص کے خور سے دور کی ہو کہ ہو کہ ہیں۔ اور ان کی نخامت بھی

اس تقریر کی ترتیب اور تدوین میں مولانا نورالبشر اور مولانا ابن الحسن عباسی صاحبان (فاضلین وارالعلوم کراچی)
نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطافر ماکیں، و فقہ ما اللہ تعالیٰ لامثال اُمثال اُمثال ، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرما کیں اور تقریر کے باقی ماندہ حصے بھی ای معیار کے ساتھ مرتب ہوکر شاکع ہوں۔انثاء اللہ یہ کتاب اپنی تھیل کے بعد اردو میں صحیح بخاری کی جامع ترین شرح ثابت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ حضرت صاحبِ تقریر کا سایۂ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر بعافیت تامہ قائم رکھیں ہمیں اور پوری امت کوان کے فیوض سے مستفید ہونے کی تو فیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔

احقراس لائق نہیں تھا کہ حضرت والا کی تقریر کے بارے میں پچھ لکھتا ایک تقبیل تھم میں یہ چند بے ربط اور بے ساخت تا ثرات قلمبند ہوگئے۔حضرت صاحب تقریراوراس عظیم الثان کتاب کا مرتبہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔